

فالب انسى شورائى د ھلى -

مرتبه: پروفیسرنذ براحمر

فَالْبِ الشِّي يُبُوطِ ، بَيْ وَ مِلْ اللَّهِ عَالَبِ السِّي يُبُوطِ ، بَيْ وَ مِلْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

### MEER TAQI MEER Tanqidi -o- Tahqiqi Jaizay

By:
Prof. Nazir Ahmad

سال اشاعت : ۲۰۰۰ اسال اشاعت استمام : شامد ما بلی اشام استمام : شامد ما بلی قیمت : ۱۵۰ روپ در این در بلی مطبوعه مطبوعه عزیز پر نتنگ پریس ، در بلی

من المنطق المنط

### ييش لفظ

امرتقی میر، تنقیدی و تحقیقی جائزے حاضر خدمت ہے، اس کتاب کے اکثر مقالات دئمبر ١٩٩٩ء كے غالب بين الاقوامي سمينار ميں پيش كيے جا تھے ہيں۔ ہم غالب نامے میں اکثر لکھتے رہے ہیں کہ غالب کا فاری کلام جس پران کو بروا فخرتھا اور جس کے مقابلے میں وہ اپنے اردو کلام کو کم درجے کا سمجھتے تھے، ہماری توجہ سے محروم رہاہے، قابل ذکر بات سے کہ اپنے اردو کلام کے بارے میں ان کی راے قابل اعتنا نہیں ،ان کی اردوشاعری ہی ان کی غیر معمولی شہرت کی ضامن ہے،اسی کلام کی بدولت ان کا شار دنیا کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے،اورای مناسبت سےان کا اردو کلام جتنا پڑھا گیا اوراس كاجتنا مطالعه بهوااس لحاظ سے ایشیا كاكوئی دوسراشاعرشایدان كامدِ مقابل نه بوليكن خودان کی اپنی رائے کے پیشِ نظران کے فاری کلام کا جتنا مطالعہ ہونا جا ہے اتنائبیں ہوسکا، اس کے مختلف وجوہ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں غالب کی نظر کے احتر ام میں ان کے فاری کلام کی عظمت کو پوری طرح تعلیم کرنا جا ہے، اور پچھ ہو یا نہوان کا فارس کلام اہتمام ے چھاپاجانا جاہے، لیکن افسوس ہے کہ ایسانہیں ہوا، اور شایدایے ممالک میں جہاں فاری بولی جاتی ہے،ان کے زیادہ مقبول نہونے میں بیامر مانع رہا ہو۔ بہر حال غالب اسٹی ٹیوٹ این محدود وسایل کے باوجود غالب کو ہندوستان سے باہر روشناس

کرانے میں کوشاں رہاہے۔ ہمارے بین الاقوامی غالب سمینار میں فاری بولنے والے مندوبین اکثر مدعو کیے گئے ہیں، اور ان کے مقالے اکثر غالب نامے میں شائع ہوئے ہیں۔

غالب اسٹی ٹیوٹ کے زیراہتمام ان کے فاری کلام کی نبیت ہے ایک اہم کام سے مشہور دانشور ڈاکٹر سے ہوا ہے کہ Persian Ghazals of Ghalib کے نام سے مشہور دانشور ڈاکٹر یوسف حسین خال نے غالب کی ۲۰۰ منتخب غزلوں کا متن اور ان کا انگریزی ترجمہ ۱۹۸۰ء میں شایع کیا، اجازت دیں کہ اس کے مقدے کے یہ چند جملے یہاں قال کروں:

.....Now for the first time an exhaustive selection of Persian Ghazals of Ghalib has been translated into English by Dr. Yusuf Husain. By his attempt to introduce the great genius of his age to the European world, Dr. Yusuf Husain has rendered a great service to the cause of Indo-Persian culture and literature. The book would create interest in scholors and writers to initiate this great poet of India, as has been done in cases of Khayyam, Sadi, Hafiz, Jami and others.

عالب کے فاری کلام کے سلسے میں ایک مشکل مرحلہ ان کے کلام کی کمیا بی ہے۔
ان کا فاری کلیات جھپ تو گیا ہے لیکن وہ نہ چھپائی کے اعتبار سے اور نہ صحت متن کے لحاظ سے معیاری ہے، اس بنا پر نہ ایرانی اویب و دانشور اور نہ دوسر لوگ غالب کے فاری کلام سے معیاری ہے، اس دشواری کے باوجود ہماری حقیری کوشش کسی قدر کار آمد ٹابت ہوئی کے مستفید ہو پائے۔ اس دشواری کے باوجود ہماری حقیری کوشش کسی قدر کار آمد ٹابت ہوئی کہ ایران ، افغانستان اور سفٹر ل ایشا کے دانشوروں کی توجہ غالب کے فاری کلام کی طرف ہوئی اور وہاں آہتہ آہتہ غالب شنای کی روایت کی داغ بیل پڑی اور تھوڑی ہی مدت میں بیرولی پسل روایت کا نتھا منھا پودا اب برگ و بار لار ہا ہے، ہم قارئین کی خدمت میں بیرولی سال روایت کا نتھا منھا پودا اب برگ و بار لار ہا ہے، ہم قارئین کی خدمت میں بیرولی اطلاع دے رہے ہیں کہ غالب کے فاری دیوان کا ایک خوبصورت ایڈیشن تہران میں شائع ہو چکا ہے، اگر چہ اس وقت تک جھے یہ نہ خہ و کھنے کوئیس ملا لیکن میرے دوست ہو چکا ہے، اگر چہ اس وقت تک جھے یہ نہ خہ و کھنے کوئیس ملا لیکن میرے دوست

پروفیسر شریف حسین قامی نے بینخہ نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس کے ہندوستان میں فروخت کے جانے کی اطلاع دی ہے، ادھر ہندوستان میں بھی غالب کے فارس کلام کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے۔ پروفیسر نیر مسعود نے ان کے فارس کلام کا خلاصہ تیار کیا ہے جس کا ترجمہ انجمن ترقی اردو کے رسالہ اردوادب میں قبط وار جھپ رہا ہے۔غالب انسٹی ٹیوٹ نے بھی غالب کے فارس کلام کو ایڈٹ کر کے شایع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پہلے مرصلے میں ان کا فارس دیوان طبع کرنے کا ارادہ ہے۔

یہاں ایک ضروری بات کا اعادہ نامناسب نہ ہوگا، غالب اسٹی ٹیوٹ کے بنیادی مقاصد میں غالب انسائکلوپیڈیا کی تیاری ہے، آج سے بہت پہلے اس کام کا ایک منصوبہ بناتھا، کین بعض وجوہ سے بیکام التوامیں پڑگیا، اب پھر فیصلہ ہواہے کہ بیکا م شروع ہوجانا جا ہے، چنانچاس سلسلے کی بنیادی سمیٹی کی تشکیل ہوگئی ہے، خدا کرے اس کام میں پھر کوئی ر کاوٹ نہ پیدا ہو، یہ بہت برا منصوبہ ہے جو ہندوستان اور بیرون ہند کے فضلا کے تعاون کے بغیر اختیام پذر نہیں ہوسکتا، چنانچہ اس ادارے کے ذریعے میں سارے دانشوروں سے استدعا كرربابول كهوه اس منصوبه مين همارا ہاتھ بٹائيں اوراپيخ مشورے سے نوازيں۔ قابل ذكربات ہے كەغالب كے اپنے اردو، فارى كلام ميں خوا ونثر ہويانظم اسنے مسايل جمع ہو گئے ہیں جن کی تقہیم آسانی ہے نہیں ہو عتی ،جس طرح ان کے اردو فاری کلام کے شعری نکات کی تقبیم کے لیے ان کی شرح درکارہ، ای طرح ان کے کلام میں جومتنوع امور آ گئے ہیں ان کی تشریح ضروری ہے، بیامورتاریخی،شعری، ادبی،فنی،لسانی، دستوری وغیرہ مایل کے متعلق ہیں جن کی تو صبح وتشریح بڑے علم کا تقاضار کھتی ہیں،اگر چہسارے امور فی الحال غالب كے اردو فارى شعرى ونثرى كلام سے تعلق ركھتے ہیں، لیكن ان كى تو صبح وتشر یك جو غالب انسائیکلوپیڈیا کے موضوعات ہیں ، وہی اردو انسائیکلوپیڈیا کی ضرورت ایک حد تك يورى كرے كى۔

# فهرست مضامین

|     | THE PARTY                                      |                                           |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0   |                                                | بيش لفظ                                   |
|     |                                                | ا- میرتقی میرک دبلی:                      |
| 11  | يروفيسرشريف حسين قاسمي                         | ان کے منثور فاری آ ثار کے آئیے میں        |
| 19  | پروفيسر يَرمسعود                               | ۲- میر کامسکن اور مدفن                    |
| ~~  | يروفيسرشمس الرحمٰن فاروقي                      | ٣- ميرکی شخصيت أن كے كلام ميں             |
| ۵۵  | يروفيسر شاراحمه فاروقي                         | ٣- ميرکازبان                              |
| 44  | ڈاکٹراسکم پرویز                                | ۵۔ تھوڑی ی خود کلای: میراورغزل کے تعلق سے |
| 49  | يروفيسر حامدي كانتميري                         | ۲- میر کا تقیدی شعور                      |
| 14  | پروفیسرابوالکلام قاسمی                         | ۷- میر تنقیداور تنقیدی رویتے              |
| 100 | يروفيسرطا برتونسوي                             | ۸- تا ژاتی دبستان تقید کاتخلیق کار - میر  |
| 114 | ڈاکٹرآ صف تعیم<br>ڈاکٹرآ صف تعیم               | 9- دیده نازک کن کونجی حرف تهدارمرا        |
| Ira | جناب احمر محفوظ                                | ۱۰ میرتقی میراور پست و بلند کا مسئله      |
| 122 | جناب عليم صبانويدي                             | اا۔ میر کے فکری عناصر                     |
| 109 | و اكرسيد حسن عباس                              | ١١- يركراثي                               |
|     |                                                | ١١- ميرتقي مير: ديكھتے ہونابات كااسلوب    |
| ITI | وْاكْرْسليم اخرّ                               | 4 / .4-17/-                               |
| IAT | دُاكِرْ تنورِ احرعلوى<br>دُاكِرْ تنورِ احرعلوى | 2 -1 - 2                                  |
| 3   | J. 3.23)                                       | ۵ا۔ میرکی تذکرہ نویس کے چند پہلو:         |
| 100 | پروفیسرآ زرمیدٔ خت صفوی                        | نكاة الشعراك روشي ميں                     |
| ואס | پُروپر ارزید سے حول                            | 0.000                                     |

| rii | ڈاکٹرریجانہ خاتون       | بكه ذكر مير ك بار عين                  |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|
| 779 | ڈاکٹر کمال احمصد بقی    | و فرمير برچند خيالات اورسواليه نشان    |
| rai | پروفیسرع۔و۔اظہردہلوی    | رّ جمان عم ،متر جم شعرونظم: مير        |
| 104 | جناب شافع قدوائي        | تقهيم ميراور حن عسكري                  |
| 749 | پروفیسرشریف حسین قاسی   | میرنقی میرکی فارسی شاعری               |
| 119 | پروفیسر مختارالدین احمه | ميرحس على تحبّى                        |
| 192 | ڈاکٹرخلیق انجم          | ميرنقي ميراورانعام الله خال يقين       |
| rrı | پروفیسر حنیف نقوی       | ميراورانعام الله خال يقيس              |
| ~~~ | ڈ اکٹر کاظم علی         | ميريات اور لكھنؤ                       |
| וחד | پروفیسرشیم حنفی         | ميراورغالب                             |
|     |                         | الفار ہوی صدی کے تاریخی ما خذیں        |
| ror | پروفیسرظهیر ملک         | "ذَكِرِيرِ"كامقام                      |
| 191 | ڈاکٹر وسیم بیگم         | مير كالصور عشق اوران كى عشقتيه مثنويان |
| r+L | پرونیسرنذر احم          | استقبالید- یک روزه میرسمینار           |
| ٣٢٣ | جناب شاہد ما ہلی        | بركرميان                               |

\_14

-14

\_11

\_19

\_14

\_11

\_ ٢٣

- 10

\_10

\_14

\_11

\_ 19

## میرتفی میرکی و بلی ، ان کے منثورفارسی آثار کے آئینے میں

سلطان الشعراء، خداے بخن محمد تقی میر (ولادت: اکبرآباد۲۳۱۱۳۳۱۳۳۱م۱۲۳)، وفات: اکبرآباد۲۳۱۱۳۳۱م۱۳۳۱م علی میں بھی وفات: اکسونو ۲۴ شعبان ۱۲۳۵م معتبر ۱۸۱۰ع نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق فارسی میں بھی تخن سرایی کی ہے۔فارسی میں ان کے درج ذیل آثار کاعلم ہے:

ا۔ فاری دیوان، یہ پروفیسر بڑرمسعودصاحب کی سے کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

۲- اردوشعرا کا تذکره، نکات الشعرا، ا

٣ فيض ير

۲- دریا ہے شق

٥۔ ذريع

ا۔ یہ تذکرہ، ڈاکٹر محمود البی صاحب کی سے اعلاء میں بٹالیع ہوا ہے۔
۲۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب صاحب مرحوم نے اسے نظامی پریس اکھنؤ سے ٹالیع کیا ہے۔
۳۔ عرش صاحب مرحوم نے اسے دنی کالج میگزین میر نمبر، دبلی (۱۹۶۳ء) میں ٹائع کیا ہے۔
۴۔ ذکر میر، عبدالحق صاحب نے ٹائع کیا تھا، پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب نے اس کا اردوتر جمہ''میرکی آپ بی "نے نوان سے ۱۹۵۷ء میں شائع کیا تھا۔

نکات الشعرا، فیض میر اور ذکر میر میں میر تنقی میر نے دبلی کے بارے میں تاریخی اور ساجی نوعیت کے چندوا قعات بیان کیے ہیں،ان میں سے چند کاذکراس وقت مقصود ہے۔

میرایک باربین میں دبلی آئے، اس کے بعدسترہ برس کی عمر میں انہوں نے دوبارہ دبلی کا رخ کیا، اور اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو (م۲۲ریج الثانی ۱۲۹ الر کا کہ کا رخ کیا، اور اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو (م۲۲ریج الثانی ۱۲۹ جنوری ۲۷ جنوری ۲۵ کے ہمراہ سات سال مقیم رہے۔ اس کے علاوہ بھی میر نے ایک دوبار دبلی کا سفر کیا۔ ایک باروہ سراے عرب میں مقیم رہے۔ ا

مخضریہ کہ جمیر کاوطن اکبرآباد سہی الیکن وہ ایک مدت تک دبلی میں مقیم رہے، ان کے ہوش نے یہیں آئکھیں کھولیں ۔ جمیر نے اپنے قیام دبلی کے زمانے میں ظاہر ہے اس تاریخی شہر کو دیکھا، یہاں کے ماحول سے اثر بھی قبول کیا، اور انہیں طبیعی طور پر دبلی سے لگا و بھی پیدا ہوا، جس کا شبوت دبلی کے لیے ان کے بیابیات ہیں جو فاری شہرآ شوب نے قل کیے جارہے ہیں:

ای صبا گرسوی دتی بگذری جم چوسرصر، آه مگذرسرسری بوسه ده بر برقدم از سوی من بود بر آن خاک عمر روی من برمقابر آیهٔ رحمت بخوان برمساجد خدمتی از من رسان

جم بكن پيدا جبين تازه اى سجده اى بر جرسر دروازه اى

گی۔ کونلہ فیروزشاہ میں خواجہ باتی باللہ کا ایک عرصے تک قیام رہا ای جگہ مجد دالف ٹانی اور شخ عبد الحق محدث دہلوی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس کونلہ فیروزشاہ میں بقول میر تھی میر، شاہ ولی اللہ اشتیاق کا قیام بھی تھا ہے۔ حضرت بابا فرید گئیج شکر کی اولا دمیں میاں شرف الدین مضمون اورنگ زیب کی ایک لڑکی زینت النسا کی تعمیر کردہ مجد زینت المساجد میں سکونت پذیر تھے۔ اس مجد میں ان کا انتقال بھی ہوائے۔ یہ وہ محد ہے جو گھٹا مجد کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ دبلی میں میر کے دور میں بھی لوگوں کے گھروں پر مشاعرے کی محفلیں منعقد ہوتی دبلی میں میر کے دور میں بھی لوگوں کے گھروں پر مشاعرے کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، ظاہر ہے کہ ایس میر کے دور میں بھی لوگوں کے گھروں پر مشاعرے کی محفلیں منعقد ہوتی کی رہایش پر ان محفلوں کا تشکیل پانا، اس شخص کی آمارت اور علم وادب سے اس کے تعلق خاطر کا کی رہایش پر ان محفلوں کا تشکیل پانا، اس شخص کی آمارت اور علم وادب سے اس کے تعلق خاطر کا کر جمان تھا۔ میر درد کے گھرانے میں ادبی مجلسیں تھیل پاتی تھیں۔ جب حالات نا مساعد ہوئے تو وہی مجلسیں خواجہ میر درد کے والد خواجہ ناصر کی تجویز پر میر تھی میر کی رہایش گاہ پر منعقد ہوئے لگیں۔ وہی خاس واقعہ کا دکر اس طرح کیا ہے:

مجلس ریخته که به خانهٔ بنده به تاریخ پانز دیم برماه مقرراست، وابسته به ذات بهمین بزرگ (بیخی خواجه ناصر) است، زیرا که پیش ازین، این مجلس به خانه اش مقرر بود، از گردش روزگار بی مدار بریم خورد-ازبس که به این حقیرا خلاص دلی داشت، گفت که این مجمع را شا اگر به خانهٔ خود معین بکنید، بهتراست - نظر برا خلاص آن مشفق عمل کرده آمد - ت

میر بچاد اکبرآبادی کے مکان پر بھی محفل شعر منعقد ہوتی تھی۔ میر بھی اس میں شرکت کرتے سے سے اس کے علاوہ میر علی نقی متخلص ہرکافر کے گھر پر بھی مشاعر ہے ہوتے تھے ہے۔ حافظ حلیم جنہیں اساتذہ کے بے شاراشعاریاد تھے اور جو بواسحاق اطعمہ کے طرز پر شعر کہتے تھے، اپنی رہایش گاہ پر مشاع ہے منعقد کراتے تھے ہدے۔

۳- نکات الشعراب ۱۳ ۲- ایضاً بس ۱۳۲ ۲- نکات الشعرابص ۱۳۱۰ ۵- نکات الشعرابص ۱۳۱۱ ا- نكات الشعراء ص ٢٨ ١١- نكات الشعراء ص ١١ اتفاق ہے ایک بار مہینے کی پندر ہتاری کو جولی کا تہوار تھا۔ اس دن میر کے گھرمجلس شعر تفکیل پائی تھی۔ اس دن شاہجہان آباد کے رہنے والے فضل علی متخلص بددانا بھی اس میں شرکت کے لیے میر کے گھر آئے۔ وہ بجیب وغریب لباس پہنے ہوئے تھے۔ زانو تک طویل ساہ نیم تنی ان کے بدن پرتھی۔ ان کارنگ بھی سیاہ تھا اور داڑھی بھی۔ میر زار فیع نے جب ان کی سیمیت کذالی دیکھی تو کہا: یارو ہولی کاریکھ آیا ہے۔ میر نے اس جملے کا فاری ترجم بھی کیا ہے کہ: بزبان فاری فرس ہولی می تو ان گفت۔ میر تھی میر اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں کہ ہند ستان میں میر سم فاری فرس ہولی می تو ان گفت۔ میر تھی میر اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں کہ ہند ستان میں میر سم کے بحد وضاحت کرتے ہیں کہ ہند ستان میں میر سم کے بھر لی کے دوں میں اکثر معمولی ہندوتا جراور بچے ریچھ، ہندر ، گھوڑے ، اونٹ وغیرہ کا سوانگ بحر تے ہیں اور تفریح کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر، رفیع کے اس جملے نے کہ بحر تے ہیں اور تفریح کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر، رفیع کے اس جملے نے کہ بحر تے ہیں اور تفریح کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر، رفیع کے اس جملے نے کہ شریع وہ کا سوانگ دیا۔

اہل ذوق اُن دنوں اپنی رہاش گاہ پر دہلی میں صرف مشاعرے ہی منعقد نہیں کرتے سے، بلکہ مجلس مرافعہ بھی تشکیل پاتی تھی۔ میر نے پیلفظ مرافعہ ،میاں کمترین کے احوال میں استعال کیا ہے۔ میر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:'' مزاجش میلا نِ ہزل بسیار دارد، موافق استعداد خود تخن می گوید، بندہ شعر معقول اونشنیدہ ام ،گاہ گاہ درمجلس مرافعہ کہ این لفظ بدوزن مشاعرہ تراشیدہ اند، ملاقات می شود' کاس عبارت سے استنباط کیا جاسکتا ہے کہ مجلس مرافعہ میں عام طور پر ہزل و مطاکبہ اور شوخ کلام پیش کیا جاتا ہوگا۔

دبلی میں ایک بارسکرن نامی جو ہری نے آیک جوتی فروش کوتل کردیا۔ بلواہو گیا۔ جوتی فروش کوتل کردیا۔ بلواہو گیا۔ جوتی فروشوں نے اپ غم و غصے کا اظہاراس طرح کیا کہ وہ جامع مسجد میں جمع ہوئے اورامام صاحب کو خطبہ نہیں پڑھنے دیا۔ جوتی فروشوں نے اس دور میں احتجاج کا یہ نہایت موثر طریقہ نکالا تھا۔ ظفر خان روش الدولہ تانے جوطر ہبازی لقب سے معروف تھا، اس قاتل جو ہری کوا پنہاں پناہ دی۔ اس پرادر ہنگامہ ہوا۔ امرادوگر وہوں میں تقسیم ہوگئے۔ جو ہری کے جامی اوراس کے مخالف دونوں گروہوں میں جم کر جنگ ہوئی۔ لوگ مارے گئے نظفر خان روشن الدولہ مخالف کی تاب نہلا سکا

ا\_نكات الشعراء ص١٢٣ ايضا بص

٣\_خواجه منظفر مخاطب به روش الدوله ظفر خان بها در رستم جنگ باو فابن خواجه عبدالقادر، اپنے دور کا ایک نامور امیر تھا، یہ جمعرات کی رات ۱۲ ارذی الحجه ۱۲۸ ادھ کوشا بجہان آباد میں نوت ہوا۔ تاریخ محمدی، میرز امحمہ بلیکڑ ھ، ۱۹۶۰ء

اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اس واقعہ ہے ایسا شرمسار ہوا کہ پھر گھر ہے نہ نکلا۔ بے نواتخلص کے شاعر نے بیدواقعہ ایک مخمس میں نظم کیا ہے جولوگوں کی زباں پر ہے۔ ا

میرکی پرورش صونی ماحول میں ہوئی تھی۔ ذکر میرکا ابتدایی صفہ اور فیض میرکی یا نچوں کا بیش تصوف کی طرف ان کے میلان طبع کی تر جمان ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں میر نے تصوف وعرفان کے بارے میں جو پچھ کھا ہے، اس کے بعض پہلوؤں پر باور کرنا مشکل ہے۔ میر ہی گیا، تقریباً اس دور کے معروف فاری شاعر میرزا عبدالقادر بید آل (م۱۱۳۳ ما ۱۷۰) نے چہار عضر میں حقایق کے بیان میں مافوق فطری قصوں اورفلسفیا نہ موشگا فیوں کی اس طرح پیوند کاری کی عضر میں حقایق کے بیان میں مافوق فطری قصوں اورفلسفیا نہ موشگا فیوں کی اس طرح پیوند کاری کی مفور میں جابڑی ہے۔ بیدل غالباً بیچا ہے تھے کہ وہ اپنے آپ کوایک مافوق فطری انسان کے روپ میں بیش کریں۔ چنا نچا انہوں نے اپنی طرف منسوب کر کے جو مافوق فطری انسان کے روپ میں بیش کریں۔ چنا نچا انہوں نے اپنی طرف منسوب کر کے جو واقعات قلم بند کیے ہیں، وہ جادو کی دنیا کے قصے معلوم ہوتے ہیں۔ میرکی مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے بعض حقوں میں میرکی بھی وہ کو شے میں صوفیا ومشان کا بنی بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دور میں بھی دبلی کے گوشے میں صوفیا ومشان کا بنی بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دور میں بھی دبلی کے گوشے میں صوفیا ومشان کا بنی اپنی خانقا ہوں میں ہیشے، خدمیے خلق میں مصوفیا ومشان کا بنی اپنی خانقا ہوں میں ہیشے، خدمیے خلق میں مصوفیا ومشان کا بنی اپنی خانقا ہوں میں ہیشے، خدمیے خلق میں مصوفیا ومشان کا بنی اپنی خانقا ہوں میں ہیشے، خدمیے خلق میں مصوفیا ومشان کا بنی اپنی خانقا ہوں میں ہیشے، خدمیے خلق میں مصوفیا ومشان کی بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ میں مصوفیا ومشان کا بنی اپنی خانقا ہوں میں ہی ہوتے ہیں۔

سیدحسن رسول نما (م: روزیک شنبه ۲۰ شعبان ۱۱۰۳ ) شاہجهان اور اورنگ زیب کے دور کے ایک معروف اولی بزرگ تھے۔ ان کا عرس منایا جاتا تھا۔ میر بھی ایک بارا پنے احباب کے ہمراہ اس میں شریک ہوئے اس عرس میں فاری کے معروف شاعر قزلباش خان امید بھی تھے۔انہوں نے ریختہ میں اینے دوتازہ شعر میر تقی میر کوسنا کے ۔ ت

 تے۔ سبزان نوحظ ہے ربط تھا۔ کوچہ و بازار میں گھو متے پھرتے تھے۔ شاہ ووزیر ان سے ملاقات کے متمنی رہتے تھے۔ امیر لوگ بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے اور خود ہی ان کے احسان مند ہوتے تھے۔ ایک بارایک وزیر نے آپ کو چالیس ہزار روپے پیش کیے۔ میاں سعید خان نے قبول کرلیے۔

دبلی میں ایک معروف مقام ''قدم شریف'' ہے، یہ نئی دبلی ریلوے اسٹیشن سے صدربازار جانے والی سرئک پر واقع ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور سے اس کا تعلق ہے۔ بہر حال میاں سعید خان نے، جالیس ہزار رو پوں میں سے قدم شریف کے شکتہ حوض کی مرمت کرایی اور باقی رو پے غریبوں، فقیروں اور مسافروں میں تقسیم کردیے۔ میاں سعید خان نے ایک بار میر تقی میر سے شکایت کی کہ خفقان کی شد ت ہے، طبیعت کو کسی طرح سکون نہیں آتا۔ پچھ عاشقانہ شعر بر مھا:

مبر بہ پیشِ دلِ نوشکیبِ من نامش کہ از برای تپیدن، بہانہ می طلبد میاں سعید خان نے دل پر ہاتھ رکھااور ہے ہوش ہو گئے ۔لوگ انہیں اٹھا کر،گھر لے گئے ۔دوتین دن ان کا عجیب حال رہا۔ بھی غش بھی افاقہ ،آخر کارواصل بہت ہوئے۔ یہ دن ان کا عجیب حال رہا۔ بھی غش بھی افاقہ ،آخر کارواصل بہت ہوئے۔ یہ یہ یہ یہ یہ دیاں سعید خان کون تھے ،اس کاتعین کی دوسرے آخذ سے نہیں ہوں گا۔

یکی دبلی جہاں بقول میر :... بیٹی رہتا تھا، جلے کرتا تھا، شعر پڑھتا تھا، عاشقانہ زندگی گرارتا تھا۔ راتوں کوروتا، خوش قدروں ہے عشق لڑاتا، ان کے حسن کی تعریفیں کرتا اور لمبی لمبی زلفوں والے معثوقوں کے ساتھ رہتا تھا، حسینوں کی پرستش کرتا اور ایک لمجے کے لیے بھی ان سے جدائی ہوتی تو بے قرار ہوجاتا تھا، محفل سجاتا تھا، حسینوں کو بلاتا تھا، ان کی مہما نداری کرتا تھا اور یوں زندگی گرزارتا تھا ہم الدالی کے حملے سے پہلے کی دبلی تھی۔ ابدالی نے دبلی میں جوتا ہی مجائی ، میر اس کے عینی شاہد ہیں۔ ذکر میر میں ابدالی کے ہاتھوں دبلی کی بربادی کا جوآت کھوں دیکھا حال میر نے کھا ہے، وہ دردنا کے بھی ہاور عبر تنا کے بھی۔ اس ضمن میں ان کے بیانات کا خلاصہ پیش خدمت کھا ہے، وہ دردنا کے بھی ہاور عبر تنا کے بھی۔ اس ضمن میں ان کے بیانات کا خلاصہ پیش خدمت استفی میں میں ان کے بیانات کا خلاصہ پیش خدمت

گھڑی بھررات گزری تو غار تکروں نے ظلم وستم ڈھانا شروع کیے۔شہرکوآ گ لگادی، گھروں کوجلا ڈالا اورسازوسامان لے گئے ہے کو جو گویا شیج قیامت تھی، تمام شاہی فوج ( یعنی درانی کی فوج) اورروبیلے شہر پر ٹوٹ پڑے اور قتل و غار تگری میں لگ گئے۔شہر کے دروازوں کوتو ڑ ڈالا ،لوگوں کو قيد كرليا، بهتول كوجلاديا، سركاث ديے، ايك عالم يربيه ظالم تو ڑے اور تين دن، رات تك يظم روا رکھا، کھانے اور پہننے کی چیزوں میں ہے کچھ نہ چھوڑا، سینے زخمی اور کلیج چھکنی کردیے۔وہ فتنہ گر ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔شرفا کی مٹی پلید ہورہی تھی۔شہر کے عماید خشہ حال تھے، بڑے بڑے امیرایک گھونٹ یانی کے بھی مختاج ہو گئے۔ گوش نشین بے گھر اور نواب گداگر بن گئے، ایک عالم تكيفين جيل كرمر گيا، أيك جهال كى عزت و ناموس برباد ہوگئى، نياشهر جل كرخاك ہوگيا، انہوں نے برانے شہر کو بھی تاراج کردیا۔ بے شار انسانوں کوقتل کردیا۔ساتھ آٹھ دن یہ ہنگامہ بریارہا۔پرانے شہر کاعلاقہ جے رونق وشادابی کے باعث "جہانِ تازہ" کہتے تھے، کی گری ہوئی منقش دیوار کی مانندتھا، جہاں تک نظر جاتی ،مقتولوں کے سر، ہاتھ، یاؤں اور سینے ہی نظر آتے تھے۔ جومظلوم مرگیا، گویا آرام یا گیااور جوان کی زومین آگیا، نے کے نہ جاسکا۔میرتقی میربھی اس تباہی كاشكار ہوئے۔وہ پہلے بھی فقیر تھے،اب اور مفلس ہو گئے۔ سڑک کے كنارے ان كا مكان بھی

ایک شاعر نثر لکھے اور اس میں اپنے یا دوسرے شعرا کے حسب حال ابیات کی پیوندکاری نہ کرے، یہ یقین کرنے کی بات نہیں۔اس ضمن میں غالب دہلوی نے بہت صحیح بات کہی تھی کہ: یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو محص نظم ونثر دونوں چیزوں پر برابر قدرت رکھتا ہو،اس کی نثر میں کہیں نظم نہ یائی جائے۔

میر نے دہلی کی بربادی کے بیان میں، نہایت دردناک اور موڑ شعر نقل کے بیان میں، نہایت دردناک اور موڑ شعر نقل کے بیل ۔ شعروں کی پیوندکاری ان کی کتابوں' ذکر میر'اور' فیض میر' میں قاری کا دامن دل اپنی طرف کھینچی ہے۔ اس ضمن کے چند شعر ملاحظ فرمائے:

ا ـ يادگارغالب، حالى، غالب أنستى يُوث، نئى د بلى ١٩٩٦ء ٢ ـ ايينا

اعظم خان کان کاڑے اعظم خان نے جب میروئے ٹمیر میں جہاں پر دہلی ہے۔

پٹ کر پہنچ تھے،ان کے احوال دریافت کیے تو انہوں نے آپ بیتی سنانے کے بعد پیشعر پڑھا:

امروز چو کارمن وعرنی بہم افقاد باہم گریستیم وگریستیم وگریستیم وگریستیم دہلی کی تباہی کے بعد جب میر شہلتے ہوئے شہر کے تازہ ویرانوں ہے گزر بے تو انہیں پیاشعاریاد

آئے:

از برکتن کردم، گفتند که این جانیست از برکه نثان بُستم، گفتند که پیدانیت خرابات دیکھے تو پیشعری طا:

برکجاافناده دیدم خشت در ویرانه ای بُو دفر دِ دفتر احوال صاحب خانه ای برطرف برسی بهوئی وحشت نے انہیں بیر باعی یا دولایی:

افناد گزارم چو به ویرانهٔ طوس دیدم بغدی نشسته برجای مخروس گفتم چه فبرداری ازین ویرانه ای گفتا، خبرانیست که افسوس افسوس و بلی کی بینا گفته به حالت دیکی کرمیر تقی میر نے عہد کیا تھا کہ وہ اب بھی ادھ نہیں آئیں و بلی کی بینا گفته بہ حالت دیکی کرمیر تقی میر نے عہد کیا تھا کہ وہ اب بھی ادھ نہیں آئیں

15

میرنے جو کچھ دہلی کے بارے میں اجمالی یا مفصل اشارے کیے ہیں، ان میں ہے بعض کا ذکر دوسری معاصر اور بعد کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ میر کے بیانات کی اہمیت ہے کہ وہ سب ہی ان کے اپنے مشاہدات پر مبنی ہیں، اس لیے قابل توجہ ہیں۔ اس میرکی آپ بی ہی ہیں۔ اس میرکی آپ بی ہیں ہیں۔ اس میرکی آپ بین ہیں۔ اس میرکی آپ بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اس میرکی آپ بین ہیں۔ اس میرکی آپ بین ہیں۔ اس میرکی آپ بین ہیں ہیں۔ اس میرکی آپ بین ہیں۔ اس میرکی آپ ہیں۔ اس میرکی ہی

## مير كالمسكن اور مدفن

بیبویں صدی کے نصفِ اوّل تک کھنو کے سی ریاوے اسٹیشن کے قریب بنی ہوئی قبروں میں سے ایک کے بارے میں کہاجاتا تھا کہ بیر میر کی قبر ہے۔لیکن کوئی دستاویزی جُوت یا قبر پرکتبہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حتی طور پر میر سے منسوب ہیں کیا جاسکتا تھا۔قبروں کے اُس قطع میں اِس قبر کو بیا متیاز حاصل تھا کہ بعض لوگ کسی کسی دن اس پر روشنی کرتے اور مرادیں ما تکتے سے ۔

یہ صورت حال دکھ کرسید معود حن رضوی ادیب کواندیشہ ہوا کہ کہیں ہوتے ہوتے یہ میرک ٹر بت کے بجاے کی پیرکامزار نہ ہوجائے ،اس لیے انہوں نے اس قبر پرجشن میرتقی میرقتم کی ایک تقریب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ادیب نے اس سلسلے میں قبر پرمیر کے نام کا کبتہ لگانے اور چھوٹی می یادگاری محمارت بنانے کی بھی تحریب کی تھی تا کہ بیقبر بلا شرکت غیرے میرکی قرار پا چھوٹی می یادگاری محمالت میر پرمقالہ خوانیوں کے جائے۔ادیب نے تقریب کی تفصیلات بھی طے کر لی تھیں جن کے مطابق میر پرمقالہ خوانیوں کے علاوہ ایک برم خن کا انعقاد بھی ہونا تھا۔اویب اس حن اتفاق پر بھی بہت خوش تھے کہ تقریب کے علاوہ ایک برم خن کا انعقاد بھی ہونا تھا۔اویب اس حن اتفاق پر بھی بہت خوش تھے کہ تقریب کے علاوہ ایک برم خن کا انعقاد بھی ہونا تھا۔اویب اس حن اتفاق پر بھی بہت خوش تھے کہ تقریب کے

وعوت نامے اور اخبار کی اشتہاروں کے سرنامے پر دینے اور کیڑے پر لکھ کر تقریب گاہ میں لگانے کے لیے ان کومیر کے میہ برکل شعر ل گئے تھے:

رہت میر پر ہیں اہل بخن ہر طرف خوف ہے، دکایت ہے ابھی تقریب فاتحہ سے چل ہہ خدا واجب الزیارت ہے لیکن بیمنصوبہ بنے اوراس بڑمل درآمد کی نوبت آنے کے درمیان خاصہ وقفہ پڑ گیااوراس عرصے میں ادیب کااس قبر پر جانا بھی نہیں ہوا۔ آخرا کیک دن جب وہ وہاں پہنچ تو دیکھا کے قبر اوراس کے آس پاس کی زینن خوب صاف کردی گئی ہے، قبر پر چادر چڑھی ہوئی ہے، چراغ جل رہاہے،

اگر بتیاں سلگ رہی ہیں اور ایک سبز پوش مجاور بھی موجود ہے۔ مجاور نے بتایا کہ بیشاہ جشن کا

مزارہ، اور یہ کہ شاہ جشن نے خود اُن کے خواب میں تشریف لا کرا پنے مزار کا یہ پتا بتایا اور اُن کو اسک میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں تشریف لا کرا پنے مزار کا یہ پتا بتایا اور اُن کو

اس کی مجاوری کی ہدایت کی ہے۔

اس طرح ادیب کا اندینشر حج خابت ہوا۔ پھوع سے بعد اُن مجاور کی وفات ہوگئ اور مزار کی دیکھ بھال اُن کی سن رسیدہ اہلیہ کرنے لگیں۔ اُسی زیانے میں ادیب ڈاکٹر عبادت پر یلوی کو پیمزارد کھانے لے گئے تھے۔ ڈاکٹر عبادت بتاتے ہیں کہ انہیں ٹی اسٹیشن کے قریب ''دیل کے پاس ..... با ئیں جانب اوپر کی طرف پچے قبرین نظر آئیں۔ ایک قبر زیادہ نمایاں تھی اور اس پر چاور چڑھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت ملی۔ مسعود صاحب نے اُس عورت سے پوچھا، بڑی بی، یہ کس کا مزار ہے؟ اُس نے کہا، یہ خارت ہوئی تھی اور اس جھرے میاں کو فیض آباد ہی میں یہ بشارت ہوئی تھی کہ اس جگہ جاؤاورشاہ جشن کے مزار پر حاضری بشارت ہوئی تھی کہ اس جگہ جاؤاورشاہ جشن کے مزار پر حاضری دو۔ کئی سال ہوئے ہم یہاں آگئے۔ میرے شوہر کا تو انقال ہو جگا ہے۔ اب میں اس مزار کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس موجکا ہے۔ اب میں اس مزار کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس سے گزر اسر ہوجاتی ہے۔ یہ مُن کر مسعود صاحب میری طرف

مخاطب ہوئے اور کبا، یہ میرتقی میر کا مزار ہے۔ بچپن میں آج
سے تقریباً چالیس سال قبل مجھے اس کاعلم ہوا تھا اور بزرگوں نے
باوثو تی ذرائع ہے مجھے بتایا تھا کہ بہی میرصاحب کا مزار ہے۔''
(مضمون'' پروفیسر سید مسعود حسن رضوی ادیب'')

امرہ کے قریب میرانیس کے پوتے دولھا صاحب عروجے نے اپنی کتاب''عروبے اُردو''میں میرکی کتاب' عروبے اُردو''میں میرکی کتاب' عروبے اُردو''میں میرکی کتاب' محتعلق لکھا تھا:

"بیان کیا جاتا ہے کہ ان مرحوم کی قبر آغا میر کی ڈیوڑھی والے (لکھنوسٹی) اٹٹیشن کے پہلومیں رفاہ عام (کلب) کی عمارت کے سامنے قبرستان میں ہنوزموجود ہے۔"

ال بيان پردولهاصاحب نے بيات بيديا تيديا -:

''میں نے میرمرحوم کی قبر کواپی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ جو اُن کی قبر بتائی جاتی ہے اس پر بڑے شنبے کو چراغ روش ہوتا ہے اور پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور بیوا قعہ میرادیکھا ہوا ہے۔ اکثر بڑے شنبے کو میرا اس راہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا اور میں نے ان کی قبر پر روشی دیکھی بعض بیھی کہتے ہیں کہ اس قبر پر جاروب کی قبر کر قبر کی قبر کر اور براتی ہے۔ حقیقت میں بیمیر کی قبر کے بائیس، اس کے متعلق سوا نے شنیدہ ہونے کے کوئی ثبوت مہیں (پیش) کرسکتا، نہ بیہ بتا سکتا ہوں کہ روشی کرنے والے نہیں (پیش) کرسکتا، نہ بیہ بتا سکتا ہوں کہ روشی کرنے والے کون ہیں (پیش) کرسکتا، نہ بیہ بتا سکتا ہوں کہ روشی کرنے والے کون ہیں (عروبے اردو مخطوط ذخیرہ کا دیب)

''عروبِ اردو''ے بیں بائیس سال پہلے سیدمہدی حسن احسن لکھنوی نے اپنی کتاب''واقعاتِ انیس''(تصنیف۱۹۰۵ء تا۱۹۰۸ء) میں لکھا:

ألك مرتبدل من خيال آيا كديرتقي ميرمرهم كي قبر دريافت

كرنا جا ہے۔ يُرانے برزگوں سے معلوم بواكه مير صاحب كى قبر بھیم کے اکھاڑے میں ہے۔...وہاں تک پہنچا، مگر مجبورتھا کہ (میر کی قبر کو) کس سے دریافت کروں۔اوّل تو شہر کاغیرآباد صنہ جہاں انسان کا گزربھی اتفاق ہے ہوجاتا تھا،اورا گرکوئی مخض ملابھی تو میرے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ بے نیل مقصودوا پس ہوا کئی سال بعدا تفاقیه أس طرف گزر ہوا۔ شام كا جفث پُناوقت تقا، تاریکی پھیلی ہو کی تھی۔ میں گاڑی پرسوارتھا۔ دے یا کیں دونوں جانب بیٹر میدان اور چند کھیتوں کے سوا م کھ ندمعلوم ہوتا تھا۔ دہنی جانب کی بلندی یر، جہاں اس قبرستان کا ایک صنه باقی ہے، کی انسان کی پر چھائی معلوم ہوئی۔ جھشوریدہ مزاج کوایے مقاموں ہے دلچیں ہے۔ گاڑی روك لى - أترير ااورايك ناجموار بلندى كاراسة طے كرے ايك قبر کے سراہنے پہنچا تو ایک نیک بخت ضعفہ کو اُس قبر پر جھکے ہوئے اور حصولِ مد عاکے لیے دعاؤں میں مصروف بایا۔ سانے کے عالم میں ایک پیرزال کا قبرستان میں گزر چرتناک واقعہ خیال کرکے بدن کے روئیں کھڑے ہو گئے مگر ساتھ یہ بھی یقین ہوگیا کہ آج وہ راز سر بستہ کھلا جاتا ہے۔ول کڑا کرکے أس ضعيف سے سوال كيا كماس سائے كے وقت تم اس قبرستان میں کیا کرری ہواور یہ قبر کس کی ہے جس یرتم جھی ہوئی ہو۔وہ بے جاری مہم گئ اور کھے جواب نہ دیا ، مگر خدا میرے اس گناہ کو بخشے کہ میں نے بے ضابطہ دھمکیاں دے کرحال دریافت کیا۔ أس بے جاری غریب عورت نے جواب دیا کہ بہ قبر ایک

میرے مورثِ اعلیٰ کی ہے اور وہ ایک دروئیش صفت سند تھے۔
میراباب جب کی مصیب میں گرفتار ہوتا تھا تو اِس صاحب قبر
سے استدعا کرتا تھا۔ اُسی طریق کے موافق میں بھی اپنی مشکلوں
میں اکثر اس صاحب قبر سے امداد طلب کرتی ہوں۔ میں نے
پوچھا ان کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا نام میں نہیں جانتی مگرا تنا
جانتی ہوں کدا گلے زمانے میں ایک مشہور شاعر تھے۔ ۔۔۔ کیا خوشی
کی بات تھی۔ جھ پرایک عالم وجد طاری تھا اور اُس بے خودی
میں بہکالی عقیدت فاتحے کو جھکا۔ عورت نے اپناراستہ پکڑا۔
موقع نکل گیا تھا۔ میں نے تو اپنے دل سے اُس مزار کو میر مرحوم
کا مزادِ مقدس طے کرلیا۔ واللہ عالم بالقواب۔ ''

ان بیانوں سے دوبا تیں معلوم ہوتی ہیں۔ایک یہ کہ تھنؤ کے پرانے لوگ جانتے تھے کہ میرکی قبر بھیم کے اکھاڑ ہے ہیں ہے،اور دوسری یہ کہ اس علاقے کی ایک قبر کے متعلق کہاجا تا تھا کہ یہ میرکی قبر ہے۔ قبر کے متعلق کہاجا تا تھا کہ یہ میرکی قبرے۔

لکھنو میں میر کی وفات کے ایک ہفتے بعدے ۱۲۵ رشعبان ۱۲۲۵ھ (۲۸ عمبرا ۱۸۰۰ء) کومیر محمد محسن المخاطب بدزین الدین اخمہ نے دیوانِ میر کے ایک مخطوطے پر میر کے آخری مسکن، وفات ، تدفین ادر مدفن کے متعلق بدیا دداشت تحریر کی تھی:

> "بردو نه جعد بیستم ماه شعبان المکرم وقت شام سنه ۱۲۲۵ یک بزار و دوصد و پنج بجری بود، میرمحمد تقی صاحب میرخلص، صاحب این دیوان چهارم، در شهر لکھنو درمحله سبمی بعد ظمی نه عشره عمر به جوار رحمت ایز دی پیوستند و بدرو نه شنبه بیست و کیم ماه ندکور

سنالیہ وقت دو پہر در اکھاڑ ہ بھیم کہ قبرستانِ مشہور است، فرد یک قبور اقرباے خویش مدفون شدند۔ (عکس تحریم مصولہ دیوانِ پر مرجہ ڈاکٹر اکبر حیدری)
دیوانِ پر مرجہ ڈاکٹر اکبر حیدری)
(ترجمہ: بدروزِ جعہ بیسویں شعبان المکرم سند ۱۲۲۵ بارہ سوچیں اجری (۱۲ تبہر ۱۸۱۰ء) تھی، اس دیوانِ چہارم کے مصنف میر تنقی صاحب میر تلق میں رحمت این دی سے جالے۔ اور بدروزِ شنبہ اکیسویں ما و سٹمٹی میں رحمت این دی سے جالے۔ اور بدروزِ شنبہ اکیسویں ما و فروسندالیہ کو، دو پہر کے وقت بھیم کے اکھاڑے میں، جومشہور قبرستان ہے، اپنے عزیزوں کی قبروں کے نزدیک مدفون میں۔

گزشته بیانون اورمیر محمحن کی اس یا دواشت کی روشنی میں بیتین جگہیں ہماری توجد کی مستحق تھمرتی

:0

ا۔ محلّہ شہی

٢- مجيم كالكارا

٣- قبرستان اکھاڑ انھیم

ان جگہوں کے متعلق مختلف ماخذوں سے حاصل ہونے والی معلومات حب زیل ہے:

 میں یے محلّہ پہلے ہے موجود تھا۔اس ہے اس کی قدامت طاہر ہے۔ میرانیس بھی فیض آباد ہے لکھنؤ آکر سہٹی میں مقیم ہوئے تھے۔اُن کے نواسے میرسیّد علی مانوس کا بیان ہے کہ بیرمحلّہ دریائے گومتی کے کنارے تھا۔ (مضمون''میرانیس، پچھ چٹم دید حالات'')

زبدۃ العلماسيدۃ غامهدى للصنوى كابيان ہے كە "سوئى" كيتے بل اورلوہ والے بكل كردرميانی علاقے ميں واقع تھا۔ وہ سيدظفر صن عرف بابوصاحب فاتى للصنوى (فرزند ميرعلى محمد عارف) كے درميانی علاقے ميں واقع تھا۔ وہ سيدظفر صن عرف بابوصاحب فاتى للصنوى (فرزند ميرعلى محمد عارف) كے حوالے سے بيتھی بتاتے ہيں كہ بيدگلہ گوئى كے جنوبی كنارے كی جانب تھا اور" بیلی گارد (رزیدنی) سے نزد یک جو پرانا تکيمسلمانوں كی قبروں كا تھا اُس سے محلہ كے حدود واربعہ ميں گارد (رزیدنی ) سے نزد یک جو پرانا تکیمسلمانوں كی قبروں كا تھا اُس سے محلہ كے حدود واربعہ ميں ایک حدادی ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی سے مدود اربعہ میں ایک حدادی ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی سے مدود اور بعد میں ایک حدادی ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی سے مدادی ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی سے مدود اور بعد میں ایک حدادی ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی میں ہوتی تھی ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی میں ہوتی تھی ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی میں ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھی۔ " رہ تاریخ للھنوئی میں ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھنوئی میں ہوتی تھی۔ " (تاریخ للھی۔ " رہ تاریخ للھی۔ " رہ تاریخ للے الیکٹی تھی۔ " رہ تاریخ للے الیکٹی تاریخ للے الیکٹی تاریخ للے تاریخ للے تاریخ للے تاریخ للے تاریخ للے تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تا

اودھ کی شاہی کے آخرز مانے تک سبٹی کی رونق اور آبادی بہت تھی۔اس سر سبز علاقے میں مکانوں کی کثرت تھی جن میں رئیسوں اور شاہی خاندان والوں کی عالی شان کوٹھیاں اور حویلیاں بھی تھیں۔(تاریخ لکھنوئس کے آ۔ ۳۲۲)

ان کارروا کیوں کی زدیس آگیا، بلکہ ان کارروا کیوں نے دہلی کی طرح لکھنو میں بھی بڑے

یا نے پرانہدائی کارروا کیاں کیس۔ بے شارمکان اور پورے پورے محلے کھودد ہے گئے۔ سبٹی بھی
ان کارروا کیوں کی زدیس آگیا، بلکہ ان کارروا کیوں کے باقاعدہ منصوبہ بند آغاز سے پہلے جنگ

کے اوائل بی میں سیعلاقہ اُبڑ ناشروع ہوگیا تھاجس کا سبب انگریزوں کے مرکز ریزیڈنی سے اس کا قر ب تھا۔ سید کمال الدین حیور بتاتے ہیں کہ مرکھ اور دبلی سے جنگ کی تشویش ناک خبریں

پانے اور کھنو میں بھی لڑائی کے آثار دیکھنے پرانگریزوں نے اپ فوجی دستوں اور گاڑیوں وغیرہ کی
آزادان نقل و حرکت کے لیے رزیڈنی کے آس باس جنتی کوٹھیاں تھیں سب کے گردوہ سی با ندھ کر
مثل قلعہ متحکم کیا اور ہر طرف تو ہیں نصب کیس، اور دور تک جننے مکان سامنے کے تقصب (کو)
مشار کر دیا اور درخت سامنے کے سب کٹواد ہے۔ "(قیمر التواری خریک کے سے مالات و کھی کے اس کے بعد

سبئ کو پنینا نصیب نہ ہوا۔ ہا قاعدہ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے یہاں کی اور بہت ی عمار تیں گراکر سبٹی کومزید اُجاڑ دیا۔ جنگ میں یہاں انگریزوں اور ہندوستانیوں میں بخت تصادم ہوئے۔ جنگ کے خاتے اور لکھنؤ پر اپنا تسلط قائم کر لینے کے بعد فتح یاب انگریز جا کموں نے عمارتیں گرانے کے ماہروں کی فوج بلائی اور شہر کا بڑا حصہ کھدوا ڈالا۔ اس ابتلا کا حال لکھنؤ اور اطراف کے بہت سے شاعروں مور خوں اور دوسرے مصنفوں نے لکھا ہے۔ عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں:

" پھرشہر کھدنے میں لگا لگا تو زائد آدھے سے کھد گیا۔ امین آباد کے قریب سے نجف تف اور بیلی گارد سے لے کرروی دروازے تک ایک کفِ دست میدان ہوگیا۔" (مرقع خسروی ص۲۵۷ بعد)

سٹٹی ہیلی گارداورروی دروازے کے درمیان ہی آبادتھا۔ اس بیان میں عظمت علی بتاتے ہیں:

"سارے کے سارے مکانات نشیب والے سٹم توپ دیے
گئے۔ ذی الحجہ ۱۲۵۳ھ (اگست ۱۸۵۸ء) تک اس طرف کا
نصف شہر کھد کر خاک برابر ہوگیا''۔ اب بھی تکھنو میں بعض
تعمیروں کی گہری نیوکھودنے یا نئی پائپ بچھانے پر پرانی
عارتوں کے ملبوں کے بینچے سالم مکانوں کے آثار ملتے ہیں۔

عيم محركاظم لكھتے ہيں:

(ترجمہ)''شہر کے مشرق اور شال کی جانب کم کوئی مکان ہوگا کہ باتی بچا ہو...(کئی محلوں کے نام)...سٹنٹی..وغیرہ منہدم کر کے مثی میں ملادیے گئے''۔(سوائح عمری مصا۵۔۵۰) اس طرح سٹنٹی اور اس کے گردونواح کا علاقہ بہ قول عظمت علی'' ایک کفِ دست میدان ہوگیا'' اور بہ قول احسن'' ایک بیپڑ میدان کی حیثیت سے مدت تک پڑار ہا''(واقعات اینس مصرمی) ای میدان میں کہیں پروہ مکان بھی تھا جس میں اِن واقعات ہے کوئی نصف صدی بیشتر میر نے دم تو ڑا تھا۔ اگر میر مکان نشیب میں تھا اور اس کوسلم توپ دیا گیا تھا تو یہا بھی زمین کے نیچے موجود ہوسکتا ہے۔

بهيم كاا كهار ااور قبرستان:

سیطاقہ بھی سبٹی ہے مصل تھا اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو سبٹی کا ہوا تھا۔ بھیم کے اکھاڑے ہے دراصل دو مقام مراد ہوتے تھے۔ بھیم کا اکھاڑا بہت بڑا محلہ تھا اور میر کے مدفن والا قبرستان، جیسا کہ محمد تک بیان سے ظاہر ہے، ای محلے میں پڑتا تھا۔ اس محلے کے اندروہ بھیم کا اکھاڑا تھا۔ اس محلے کے اندروہ بھیم کا اکھاڑا تھا۔ بس کے نام سے پورامحلہ موسوم ہوا (جس طرح شیش محل بہتنے کی بھارت کے نام سے پورامحلہ موسوم ہوا)۔ قبرستان ای محلے بھیم کے اکھاڑے میں اصل بھیم کے اکھاڑے سے موسوم کیا جاتا تھا۔ عظمت مصل تھا، ای لیے اس قبرستان کو بھیم کے اکھاڑے اور بھیم کے بچے ہے موسوم کیا جاتا تھا۔ عظمت علی کا کوروی کا بیان ہے کہ 20ء کی جنگ میں ہندوستانیوں نے '' بھیم کے اکھاڑے جی کہاں جنگ میں ہندوستانیوں نے در بڑتی پر حملے کے لیے جومور ہے لگائے تھے، اُن میں ایک مورچ '' بھیم کے ہندوستانیوں نے در بڑتی پر حملے کے لیے جومور ہے لگائے تھے، اُن میں ایک مورچ '' بھیم کے ہندوستانیوں نے در بڑتی پر حملے کے لیے جومور ہے لگائے تھے، اُن میں ایک مورچ '' بھیم کے ہندوستانیوں نے در بڑتی پر حملے کے لیے جومور ہے لگائے تھے، اُن میں ایک مورچ '' بھیم کے بھے'' پر بھی لگا یا تھا (قیمرالتواریخ ، میں ۱۲)۔

مہدی حسن ، میر کی قبر کی تلاش کے سلسلے میں بھیم کے اکھاڑے اور قبرستان کے محلِ وقوع کا پتااس طرح دیتے ہیں:

''یہ محلّہ عہد شاہی میں بہت مشہور تھا اور اب وہاں سواے کھنڈروں کے اور پھھیں ہے۔ آغامیر کی ڈیوڑھی سے بیلی گارد کے نیچے تک اس محلّے کا سلسلہ گیا ہے۔ راستے میں ایک بہت برانا تکیہ ہے جس کوسیتا پور کی جدیدر بلوے لائن نے کاٹ کر قبروں کومتفرق و پاشان کردیا ہے۔ نیچ میں ایک سراک گھوڑے قبروں کومتفرق و پاشان کردیا ہے۔ نیچ میں ایک سراک گھوڑے گاڑی کے لیے ہے۔ اس کے اوپر چھٹا ہے جس پر سے ریل گاڑی کے لیے ہے۔ اس کے اوپر چھٹا ہے جس پر سے ریل

گرارتی ہے۔ علیے کے کئی صفے ہو گئے ہیں۔ ایک ریلوے الأن کے بغل میں ہے، اور دوسرا اُس کے مقابل، اور تیسرا مشرق کی جانب کسی قدر فاصلے پرواقع ہے۔ گرقرینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت میں بیا لیک ہی تکیہ ہوگاجس کو نے جغرافیانے مقرق کردیا۔'(واقعات اِنیس سے)

عبد الحلیم شرکے ناول' طاہرہ' میں بھی ،جوبہ تول شرکے واقعات پر بنی ہے،اس تبرستان کاحوالہ ملتا ہے۔طاہرہ اپنے چیامولوی عزیز اللہ کے بارے میں بتاتی ہے کہوہ

"اوے کے بل کو جاتے ہوئے تالاب کے قریب جو

علیہ ہے،اس کے پاس رہتے تھے'(ص)۔ اورآ گے بڑھ کر بتاتی ہے کہ مولوی عزیز اللّٰد کی بیوی کو

"رزیڈنی کے احاطے اور تالاب کے درمیان جو تکیہ ہے، اس میں دفن کیا گیا" (ص ۲۰)

بابوصاحب فائق کے بیان (بہسلسلۂ سٹمٹی) میں رزیڈنی کے قریب والے اس پرانے کے علاقہ کا جوالہ آ چکا ہے۔ یہیں میر مستحسن خلیق کی بھی قبرتھی۔ اپنے ایک اور بیان میں فائق اُن کے مدفن کا بتااس طرح دیتے ہیں:

" الكھنؤ ميں او ہے كئل اور ريل كے درميان ميں ايك قديم قبرستان ہے، (خليق) وہاں فن ہوے (احوال مرثيه گوياں - قلمی) ۔

مولوی آغامبدی کابیان ہے:

"او ہے کے بل کی واپسی میں جوریل کا پہلائل پڑتا ہے، بتلا، اس بل کے جانے میں کم وہیش بچاس قدم جبرہ جائیں تو بائیں جانب وہ قبرستان ہے جس میں لکھنؤ کے جیندہ لوگ، شرفا، ادبادن ہیں۔ میرظیق ۔۔ اور ۔۔ میرتقی میریباں دفن ہیں۔
اس جگہ بھیم کا اکھاڑا بھی تھا، اور میرخلیق کی قبر کا پتا دیتے ہیں
بعض علمی بیاضوں میں اس کاذکر ہے' (تاریخ لکھنو ،ص ۱۵)
قبرستان کے مزیدذکر میں مولوی آغا مہدی بتاتے ہیں:

اوپرجوبیانات دیے گئے ہیں اُس زمانے کے ہیں جب انگریزی راج میں انہدای کاروائیوں، پھرنی تغییروں نے سفی بھیم کے اکھاڑے اوراس قبرستان کے نقشے بدل دیے سفے اوران کی بیشتر تغییروں کوفنا کردیا تھا، البتہ میرمحموص کابیان (۱۸۱۰ء) انگریزی دورکانہیں بلکہ عہد شاہی ہے بھی پہلے اور ھے کنوالی دورکا ہے۔ ہمیں ایک اور بیان ملتا ہے جومیرکی وفات اورمحموص شاہی ہے بھی پہلے اور ھے کنوالی دورکا ہے۔ ہمیں ایک اور بیان ملتا ہے جومیرکی وقوع بلکہ نام بھی کا تحریر سے بھی ہیں برس پہلے کا ہے۔ اِس بیان سے قبرستان کا نہ صرف محل وقوع بلکہ نام بھی مارے علم میں آجاتا ہے۔ اِس کی تفصیل یوں ہے:

سید حسین شاہ حقیقت کے بڑے بھائی (اور میرمحن علی محسن مصنفِ تذکرہ" سرایا مخن"کے چیا) سید حسن شاہ نے کہانی کے روپ میں اپنی خودنوشت" فسانۂ رنگیں" (؟) ۱۲۰۵ھ (۱۹ - ۹۰ کاء عبید آصف الدولہ) میں کھی ۔ وہ بتاتے ہیں کہ اُن کی محبوبہ خانم جان کی موت تکھنؤ میں ہوئی اورایک عورت دمر زائی نے انہیں بتایا:

> ''بعدِ نمازِ جعم عبداللی شاہ کے تکے میں نمازِ جنازہ پڑھی گن اور وہیں تکے میں جو بھیم کے اکھاڑے کے پاس ہے، اُس

#### گوهرِ گرال مایه، آفتابِ شرم و حیا کو قبر میں چھپا دیا'' (نشرص۲۱۰)

ان ساری معلومات کا خلاصہ ہے کہ وفات کے وقت میر کامکن کھنؤ کے محلے سبٹی میں تھا۔ سبتی سے متصل محلہ بھیم کا اکھاڑا تھا۔ ای محلے کے اندروہ اصل بھیم کا اکھاڑا تھا جس کے پاس عبداللّبی شاہ کا تکہ تھا۔ یہ تکہ محلہ بھیم کا اکھاڑا تھا۔ ای محلہ بھیم کا تکہ بھیم کے اکھاڑا میں بھی تھیں۔ اس خاندان کی قبریں تھیں۔

اُی محلّ سنجنی میں ۵۵ء کے آشوب سے پہلے تک میرانیس کا بھی مکان تھا جہاں اُن کے والد میر مستحسن خلیق کی وفات ہوئی (۸رجمادی الاول ۱۲۹۰ه ۱۲۱۵ مرکم محلاء) اور اُسی اکھاڑا بھیم کے قبرستان میں خلیق کی بھی تدفین ہوئی ۔ سعادت خال ناصر کی روایت کے مطابق خلیق کے لڑکین میں اُن کے والد میر حسن اصلاح کلام کے لیے ''اوّل ان کومیر تقی میر کی خدمت میں لے گئے تھے۔ میر نے کہاا پنی بی اولا دکی تربیت نہیں ہوتی ،غیر کی اصلاح کا کے دماغ ہے'' میں لے گئے تھے۔ میر نے کہاا پنی بی اولا دکی تربیت نہیں ہوتی ،غیر کی اصلاح کا کے دماغ ہے'' (خوش معرک کہ زیبا، ۲۰۰۳)۔ اس طرح خلیق شاعری کے میدان میں ریختے کے اس استاد کا گرفت میں میر کی آئی شایدای طرح ہوناتھی کے ذیر زمین ان کومیر گڑ ب حاصل کرنے سے محروم رہ گئے تھے جس کی تلائی شایدای طرح ہوناتھی کے ذیر زمین ان کومیر کی ہم جواری نصیب ہواور بالا سے زمین اُن کی آئی بھی اُسی مجلے میں بند ہوجس میں میر کی آئی ہیں بند ہوجس میں میر کی آئی گھر بند ہوئی جو اور یدونوں استاداس لحاظ سے ہم قسمت بھی تھے کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی ہوئی تھے کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی ہوئی تھے کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی ہوئی تھے کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی ہوئی تھے کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی ہوئی تھے کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی ہوئی تھی کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی ہوئی تھی تھی کہ اُن کے میکن بھی اور مدفن بھی نشان ہو گئے۔

مأخذ

ا۔احوالِ مرثیہ گویاں ،نوشتہ سید ظفر حسن عرف بابوصاحب فائق لکھنوی مخطوطہ ذخیرہ او یہ بلکھنو۔ ۲۔''انیسیات'' :سید مسعود حسن رضوی ادیب ۔اتر پر دلیش اردوا کا دی بلکھنو ۱۹۷۱ء (مضمون''میر انیس : پچھ چثم دید حالات'') ۳- "تاریخ نکھنوً": زبدۃ العلما مولوی سید آغا مہدی نکھنوی۔ناشر جمعیتِ خذ ام عزا، کراچی، ۱۹۷۲ء

۴- "ثمرات الانظار فی مامضی من الآثار'; چودهری محمد شوکت علی سندیلوی، مطبع علوی، تکھنؤ، ۱۸۹۲ء ۱۳۰۹ه

۵-''خوش معرکهٔ زیبا'' :سعادت خال ناصر -مرتبهٔ سیدمجد شیم انهونوی بنیم بک ڈپو،کھنوا ۱۹۵ء ۲-''دیوان میر'' (نسخ محمود آباد، مکتوبهٔ ۱۲۰۳ه ۵): ترتیب و تدوین ڈاکٹر اکبر حیدری -جموں اینڈ کشمیراکیڈی آف آرٹ، کلچراینڈلینگو بجز،سری نگر ۱۹۷۳ء

٤- "سوانح عمرى": محمد كاظم مطبع كنگا پرشادور ما يكھنو ١٣٠٨ء

۸- "سید مسعود حسن رضوی ادیب: حیات اور کارنائے": مرتبهٔ پروفیسر نذیر احمه عالب انسٹی یُوٹ ،نئی دبلی ۱۹۹۳ء (مضمون" پروفیسر سید مسعود حسن رضوی ادیب "از ڈاکٹر عبادت بریلوی) میوٹ ،نئی دبلی ۱۹۹۳ء (مضمون" پروفیسر سید مسعود حسن رضوی ادیب "از ڈاکٹر عبادت بریلوی) ۹- "طاہرہ": محمد عبدالحلیم شرر مطبع سوم ،دل گداز پریس بکھنو ۱۹۳۳ء

۱۰-''عروبِ اردو'':سیدخورشیدحسن عرف دولها صاحب عروج مطبع نول کشور بکھنؤ که ۱۹ء ۱۲-''مرقعِ خسروی'': شخ محمدعظمت علی کا کوروی مرتبهٔ ڈاکٹر ذکی کا کوروی مرکز ادب اردو بکھنؤ ۱۹۸۲ء

۱۳- "نشتر" (ترجمهٔ "فسانهُ رَبِّلِين" ،تصنیف سید حسن شاه): مترجم سجاد حسین کسمنژ وی \_ کتابی دنیا، لکھنؤ \_

١٦٠- "واقعات انيس": سيدمهدي حن احس كلهنوي - اصح المطابع بكهنو ١٩٠٨ و (؟)

## ويوان غالب (أردو)

"دیوان غالب" کے اس نیخ کامتن مطبع نظامی كانپور كے الداء كے مطبوعہ نتخ ير منى ہے جو خود مرزا غالب کامیح کردہ متن ہے۔

ال مین نسخ میدیہ سے غالب کے ابتدائی عہد کے کلام کا تخاب شامل ہے۔

مرزا غالب کے غیر متداول کلام کے بیش بہا جوامرریزوں کوچن چن کر پیش کیا گیا ہے۔

صحت متن اور توقیق نگاری کے اہتمام کو محوظ رکھا

عده كاغذ ،مضبوط جلد ، دلكش كرديوش \_

قیمت : ۵۰روپے قیمت (ڈیکس) : ۲۰روپے

# میر کی شخصیت،ان کے کلام میں

شاعری کے بارے میں ہمارے یہاں یہ خیال عام ہے کہ یہ شاعری شخصیت کا اظہار
کرتی ہے۔اسے طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً نورالحن ہا تھی نے کہا کہ شاعری، یا کم سے کہ ''جُحی' شاعری، ''داخلی' شے ہے۔ لہذا جس شاعری میں شاعری ''داخلی شخصیت' کا سراغ نہ لگتا تھا،اسے ''فار جیت' پر بہنی شاعری، لہذا جھوٹی ، یا کم تر درجے کی شاعری کہا گیا۔ چنا نچر زیادہ تر متنویاں، تقریباً تمام مدحیہ قصا کو، زیادہ تر غزل، یعنی وہ غزل جس میں معاملات دل، یا معاملات اور اور یا معاملات اور اور یا معاملات اور اور یا معاملات تقوف کا بیان نہ تھا، ان سب کو تجی شاعری، یا اعلیٰ شاعری کے زمرے سے باہر قرار دیا گیا۔ مثنویوں میں سے کچھ کو ضرور اس لیے معافی مل گئی کہ ان میں ''مابی عالات' یا ''بیانیہ واقعیت' کا شائر بل جا تا تھا۔ طئز، جو وغیرہ میں بھی ''دا فلیت' ہو۔ مرشہ چونکہ شاعری کہ ان میں شاعر کہ اس میں شاعری وہ غزل ہے جس میں ''دا فلیت' ہو۔ مرشہ چونکہ شاعری وہ غزل ہے جس میں ''دا فلیت' ہو۔ مرشہ چونکہ شاعری وہ غزل ہے جس میں ''دا فلیت' ہو۔ مرشہ چونکہ شاعری وہ غزل ہے جس میں ''دا فلیت' ہو۔ مرشہ چونکہ شاعری وہ غزل ہے جس میں ''دا فلیت' ہو۔ مرشہ چونکہ شاعری کے مونوں ہونبات کا بیان کرتا ہے ، البندا مرشے ، اور خاص کر میرانیس کے مرشہ بھی اعلیٰ شاعری کے نمونوں ہونبات کا بیان کرتا ہے، البندا مرشے ، اور خاص کر میرانیس کے مرشہ بھی اعلیٰ شاعری کے نمونوں ہونہ بالیان کرتا ہے، البندا مرشے ، اور خاص کر میرانیس کے مرشہ بھی اعلیٰ شاعری کے نمونوں ہونہ بالیان کرتا ہے، البندا مرشہ بالیان کرتا ہے، اور خاص کر میرانیس کے مرشہ بھی اعلیٰ شاعری کے نمونوں ہونہ بالیان کرتا ہے، البندا مرشہ بالیان کرتا ہے، اور خاص کی مرشہ بھی اعلیٰ شاعری کے نمونوں ہونہ بالیان کرتا ہے، البندا مرشہ بالیان کرتا ہے، اور خاص کی اور خاص کی مرشہ بھی اعلیٰ شاعری کے نمونوں ہونہ بالیان کرتا ہے ، اور خاص کی مرشہ بی اعلیٰ شاعری کے نمونوں ہونوں ہو

میں شار ہو سکتے ہیں ۔طنز اور ہجو کا درجہ سب سے اسفل قرار پایا۔

شاعری میں شخصیت کے اظہار کے اصول کو یوں بھی بیان کیا گیا کہ شاعری کو اصلیت' یا''حقیقت' یا''واقعی حالات' پر بنی ہونا چاہے۔اس اصول کی رو ہے بھی غزل کی ہی شاعری کسی شاروحیاب میں آسکی ،اور شرط بیر کھی گئی کہ غزل کا شاعرو ہی چھ بیان کرے جس ہی شاعری کسی شاروحیاب میں آسکی ،اور شرط بیر کھی گئی کہ غزل کا شاعرو ہی چھ بیان کرے جس ہے وہ خود دو چا ہو ۔ لیجنی شاعری کو ایک طرح کی خود نوشت سوان خیا تے شاعرا پی چنا نچے عند لیب شادانی نے اپنے مشہور اور بااثر سلسلہ مضامین میں بیدوی کیا کہ اچھ شاعرا پی غزل میں وہی بچھ بیان کرتے ہیں جو ان کے ذاتی تجربے میں داخل ہو۔ان کے برخلاف ، معاصرین میں جو مشہور غزل کو ہیں ، مثلاً اصغر ، جگر ، حرت وغیرہ ان کی شاعری کم تر درجے کی معاصرین میں جو مشہور غزل کو ہیں ، مثلاً اصغر ، جگر ، حرت وغیرہ ان کی شاعری کم تر درجے کی ہے ، کیوں کہ وہ عشق کے'' سے واردات' اور زندگی کے'' سے واقعات' پر جنی نہیں ہے۔ان کا خیال تھا کہ' غزل کہنے ...کا ملی ای کو بھنا چا ہے جو ...ا ہے جذبات کی تر جمانی کرتا ہے ، آب بھی خیال تھا کہ' غزل کہنے ...کا ملی ای کو بھنا چا ہے جو ...ا ہے جذبات کی تر جمانی کرتا ہے ، آب بھی کہتا ہے۔'

مثال کے طور پرعندلیب شادانی کو بخت اعتراض ہے کیفن لکا شاعرا گرم چکا ہے تو وہ شعر کس طرح کہدرہا ہے، اورا گرمرانہیں ہے توا ہے مرنے کے واقعات کیوں بیان کررہا ہے؟ حسرت موہانی کے بارے میں شادانی ککھتے ہیں:

(حرت کے) اشعار اور حرت کے سوائے حیات میں ہم آ ہنگی تو کا، کوئی دور کا تعلق بھی نہیں معلوم ہوتا۔ مولا نا حرت زید عمر ہی ماشاء اللہ تندرست و تو انا کا نبور میں براج رہے ہیں۔ پھر کوئی کس طرح تسلیم کرلے کہ ان کے اشعار میں جو واقعات مذکور ہیں، مشلاً مولا نا کا قتل ، یا عالم نزع اور و فات وغیرہ، ان میں کوئی اصلیت ہے؟

ایرانی غزل کے بارے میں شادانی صاحب کا ارشادتھا کہ دہاں جھائے محبوب وغیرہ کے مضامین اصلیت پر جنی ہیں، اس لیے چنداں قابل اعتراض نہیں۔ اردو کے غزل کو، خاص کر شادانی کے معاصر غزل کو، صرف نقالی کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ان معاملات ہے خالی ہیں۔ نام نہاد' دیکھنو اسکول' کی شاعری کو بھی ای لیے نام نہاد' دیلی اسکول' کی شاعری کو بھی ای لیے نام نہاد' دیلی اسکول' کی شاعری

کے مقابے میں کم زور اور کم تر تفہرایا گیا کہ نقادوں کے بقول''لکھنؤ اسکول' کی شاعری میں کی مقابے میں کم زور اور کم تر تفہرایا گیا کہ نقادوں کے بقول''با تیں نتھیں۔اس طرح یہ اصول کتھی، چوٹی ،سسی،سرے،انگیا کرتی کی بات چیت' داخلی' با تیں نتھیں۔اس طرح یہ اصول بھی وجود میں آیا کہ وہ شاعری جس میں جنسی جذبے، یا جسمانی حسن کا اظہار کیا گیا ہو، وہ دوئم بلکہ سوئم درجے کی شاعری ہے۔

ہمارے نقادصاحبان یہاں پریہ بات بھول گئے کہ شاعرا گرمعثوق کے جسمانی حن کا بیان، یاا ہے جذبہ جنس کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کی تجی تصویر ہی تو تھینچ رہا ہے۔ خیر نی الحال اس بات کوالگ رکھتے ہیں۔ شخصیت کے اظہار کا اصول ہمارے یہاں یوں بھی بیان کیا گیا کہ الحال اس بات کوالگ رکھتے ہیں۔ شخصیت کے اظہار کا اصول ہمارے یہاں یوں بھی بیان کیا گیا کہ السلوب بذات خود کچھنیں ہے، مصنف کا سچا اظہار اس کے اسلوب ہی میں ہوتا ہے۔ یہاصل بظاہر جتنادکش ہے، اتناہی مہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے ہم لوگوں نے براہ راست انگریزی سے مستعار لیا۔ وہاں یہ نقرہ اس طرح مقبول ومشہور ہے:

Style is the man

لیکن بیانگریزی فقرہ خود ہی فرانسیسی ہےمستعارے۔اصل فرانسیسی ہے:

Le style est l'homme meme

اس فقرے کا مصنف کوئی نقاد نہیں، بلکہ بونوں Buffon نامی ایک سائنس دان تھا۔ فرانسیبی میں اس جھے۔ جلے کا مطلب بین کلتا ہے کہ اسلوب یا Style کا الگ ہے کوئی و جو زنبیں، مصنف، ہی سب پچھے ہے۔ انگریزی میں اس کا مطلب بین کلتا ہے کہ جیسی شخصیت ہوگی و بیااسلوب ہوگا۔ ہم لوگوں نے بہی مطلب اخذ کیا، لیکن اس کے مضمرات پر غور نہ کیا۔ ٹرلٹن مری کا قول تھا کہ 'اسلوب وہ شے ہے مطلب اخذ کیا، لیکن اس کے مضمرات پر غور نہ کیا۔ ٹرلٹن مری کا قول تھا کہ 'اسلوب وہ شے ہے کسی انسان کے بدن کا گوشت اور ہڈیاں کہیں، نہ کہ لباس، جے وہ او پر سے پہنتا ہے۔'اس کا مطلب بید نکلا کہ مصنف کی اصل شخصیت کو پہچانے بغیر ہم اسے یا اس کے اسلوب کوئیس پہچان سے لیکن مصنف کی 'اصل شخصیت' کیا ہے، اس کا تعین کم و بیش غیر ممکن تھا۔ لہذا ہم لوگوں نے اس قول کواسلوب کے نامیاتی نظر بے کے طور پر قبول کیا، اور جگہ جگہر کی طور پر بی اس کا ورد کرتے اس قول کواسلوب کے نامیاتی نظر بے کے طور پر قبول کیا، اور جگہ جگہر کی طور پر بی اس کا ورد کرتے اس قول کواسلوب کے نامیاتی نظر بے کے طور پر قبول کیا، اور جگہ جگہر کی طور پر بی اس کا ورد کی اس کے ادبی کی دوئی میں اس کے ادبی کے اس کے ادبی کے اس کے ادبی کی دوئی میں اس کے ادبی کی دوئی میں اس کے ادبی کے اس کے ادبی کی دوئی میں کی دوئی میں اس کے ادبی کی دوئی میں کی دوئی میں اس کے اس کے اس کے اس کے دبی اس کے اس کی دبی اس کے دبی اس کو دبی اس کو دبی اس کی دبی اس کو دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کو دبی اس کو دبی اس کو دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کو دبی اس کی دبی اس کو دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کو دبی کی دبی اس کو دبی اس کو دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کی دبی اس کی دبی کی دبی کی دبی کو دبی کی کو دبی اس کی دبی کی کو دبی کی کو دبی کو دبی کی کو دبی کو دبی کو دبی کو

مرتبے کا فیصلہ کرنا چاہا۔ البذا ہم نے گمان کیا کہ اگر میر نے'' ذکر میر''میں بہت سارا جوٹ بولا ہے

تواس بات کی بنیاد پر ہم ان کی شاعری کے بارے میں کوئی نتیجے ضرور نکال سکیں گے۔ مثلاً ہم شاید

یہ کہتیں گے کہ جوشح اتنا جھوٹا ہووہ اچھا شاعر نہیں ہوسکتا، کیوں کہ اس نے اپ واردات عشق

کے بیان میں بھی جھوٹ سے کام لیا ہوگا۔ غالب کے بارے میں اکثر یہ شبہ ظاہر ہی کیا گیا کہ ان

میں انسانی اورا خلاقی کمزوریاں بہت تھیں للبذا ان کی شاعری کے بارے میں بھی ہمارا طرح طرح

میں انسانی اورا خلاقی کمزوریاں بہت تھیں للبذا ان کی شاعری کے بارے میں بھی ہمارا طرح طرح

کے شکوک میں مبتلا ہو جانا حق بجانب ہوسکتا ہے۔

جدیدیت نے شاعری میں شخصیت کے اظہار کے بارے میں یہ بات کہی کہ شاعری "اظہار ذات" کا نام ہے۔ اس سے مرادیہ لی گئی کہ شاعر وہی بیان کرتا ہے جو پچھو وہ خود محسوں کرتا ہے۔ وہ کسی کے تھم یا مرضی کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ انہیں باتوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں وہ پچ سجھتا ہے۔ شاعر اپنی سچا کیاں لکھتا ہے، اپنی بصیرت کا اظہار کرتا ہے۔ حقائق کے بیان کے لیے شاعر کسی کا محتان نہیں یا مقلد نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو اپنے حوالے سے دیکھنا اور سجھنا چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، شاعر پنچا پی حقائق کے بجائے ذاتی حقائق کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید شاعری اور نئی شاعری، خاص کر جدید نظم اور نئی نظم کے لیے یہ اصول بالکل صحیح شک نہیں کہ جدید شاعری اور نئی شاعری، خاص کر جدید نظم اور نئی نظم کے لیے یہ اصول بالکل صحیح ہے۔ جدید غزل اور نئی غزل کے لیے بھی اس کلیے کو مشعل راہ قر اردیا جاسکتا ہے۔ میرا بی، راشد، اور اختر الا کمان سے لے کر آج تک کی تمام جدید شاعری کی اساس بھی کلیے۔

جدیدیوں کوافراط و تفریط، بے راہ روی، اور دھا تدلی بازی کے الزاہات ہے مہم کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے بڑے کارناموں میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ''اظہار ذات' کے اصول کوقد یم یا کلا سیکی شاعری پر جاری نہیں کیا۔ ترقی پند تقید نے کلا سیکی شاعری کوا پنظریات کی روشیٰ میں برکھا اور اسے غیر اطمینان بخش پایا۔ ان کے برخلاف جدیدیوں نے شاعری کے اظہار ذات ہونے کے اصول کو صرف جدید شاعری کی بنیاد قرار دیا اور اس بات پر اصرار نہ کیا کہ ہماری پر انی شاعری بھی اسی اصول کی روشنی میں برکھی جائے۔ اس کے ملی الرغم ، انہوں نے یہ کہا کہ برانی اور نی شاعری میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ، کیونکہ دونوں ہی شاعری ہیں۔ اس طرح انہوں کے برانی اور نی شاعری میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ، کیونکہ دونوں ہی شاعری ہیں۔ اس طرح انہوں کے برانی اور نی شاعری میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ، کیونکہ دونوں ہی شاعری ہیں۔ اس طرح انہوں

#### نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا گدا ظہار ذات ہونا تمام شاعری کے لیے ضروری نہیں۔ (۲)

مجموعی حیثیت سے جواصول ہمارے یہاں مکتبی اور سکہ بند تنقید میں رائج ہوا، وہ یہ تھا كى شاعرى، اور خاص كرغزل كى شاعرى، كى نەكى معنى ميں شاعرى زندگى كا آئيند، بوتى ہے۔اس کے دومعنی نکلے۔ایک توبید کہ شاعر کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ حقائق ہم اس کی شاعری سے اخذ کر سکتے ہیں۔اور دوس معنی یہ نکلے کے شاعر کی زندگی اور شخصیت کی بنیاد پر ہم اس کی شاعری کے بارے میں کچھنتائج اخذ کر کتے ہیں۔ مختلف نقادوں کے یہاں ان اصولوں کی کار فر مائی مختلف حدول کے اندرملتی ہے ، اورمختلف شاعروں کی بھی تنقید میں ان اصولوں سے کام مختلف حدود کے اندر ہی لیا گیا۔ مثلاً محمد حسین آزاد نے آتش کو بے ریا، غیور، کم خوراک، درویش صفت مردآزاد کے روب میں پیش کیا تھا۔اور آتش کے برخلاف انہوں نے ناسخ کوخوش خوراک، د نیاوی اور "غیرشاعرانه" معمولات مثلاً کسرت اور کشتی کاشائق ، تھوڑ ابہت متکبر ، اور متمول انسان دکھایا تھا۔ ہماری تنقید نے حجٹ یہ فیصلہ کرلیا کہ اگر آتش و ناتخ دومختلف طرح کے لوگ تھے تو وہ مختلف طرح کے شاعر بھی ہوں گے۔ لہذا آتش کی درویشی اور آزادہ روی کے پیش نظر انہیں '' دہلوی طرز'' کے ''واخلی'' انداز کا شاعر قرار دیا گیا۔اور ناشخ کوان کی دنیاوی دلچیپیوں کے پیش نظر "لكھنوي" طرز كا" خارجيت پيند" شاعر كہا گيا۔

مختف شعرا کے یہاں شاعری = سوائے حیات ، اور سوائے حیات = شاعری ، کے اصول کو مختف صدوں کے اندر کار فرماد یکھنے کی مثال نظیرا کبر آبادی اور امیر بینائی ہیں ۔ ہم نظیرا کبر آبادی کی نظموں میں وسیع المشر بی ، قلندرانہ آزادہ روی ، اور سلح کل کے انداز دیکھ کریہ نتیجہ نکالئے میں دیر نہ کی کہ ان کی نظموں کی بنا پر ہم نے انہیں عوامی شاعر کہہ میں دیر نہ کی کہ ان کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی ۔ ان کی نظموں کی بنا پر ہم نے انہیں عوامی شاعر کہہ دیا ۔ ان کی غزلوں کو ہم نے یکسر نظرانداز دیا ۔ ان کی غزلوں سے یہ نتیجہ نکالنا غیر ممکن تھا، لہذا نظیر کی غزلوں کو ہم نے یکسر نظرانداز کردیا۔ جہاں تک امیر مینائی کا سوال ہے ، تو ہم نے اس بات پرکوئی تو جہ نہ دی کہ صوفی با صفا اور مشرع مر دنیک نہاد ہوتے ہوئے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عریا نیت ، یا جنی مشرع مر دنیک نہاد ہوتے ہوئے بھی امیر مینائی نے اپنی تمام شاعری میں خاصی عریا نیت ، یا جنی

لطف اندوزی کے مضامین کیوں روار کے جیں؟ کیااس کا مطلب یہیں نکلتا کہ وہ الذت کوشی اور رندی وشاہد بازی کے آدی تھے۔اوراگراییا ہے تو پھران کے تصوف کا کیا ہوگا؟ ہم نے اس سوال سے بھی صرف نظر کیا۔علٰی ہٰذ القیاس ،ہم نے وردکی شاعری اور زندگی میں تطابق و پھھے ہیں کوئی کی نہ کی ،کین رشیدا حمصد بقی کے اس کلیے کا جواب دینے سے گریز کرتے رہے کہ غیر شریف آدی ،یا اخلاقی طور پرخراب کردار کا حال محض اچھا شاعر نہیں ہوسکتا۔

میرے ساتھ جہاں بہت ی ناانصافیاں ہوئی ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہان کی شاعری کے بارے ہیں ان کی شاعری سے دلیل لانے کی بارے ہیں ان کی شاعری سے دلیل لانے کی کوشش دیگر بڑے شاعروں کے مقابلے ہیں ذیادہ بی ہوئی ۔ مثلاً عند لیب شادانی نے یقین کرلیا کہ میر کے یہاں امر دیر تی پر جنی اشعاراس بات کو ٹابت کرتے ہیں کہ میر امر دیرست تھے۔ یا پھر یاس وحر ماں اور غم واندوہ پر جنی میر کے بعض مشہورا شعار کی روثنی ہیں یہ نتیجہ نگل آیا کہ میر کورونے بیس وکارنہ تھا۔ حتی کے میر کے یہاں ظریفانہ اشعار کو بھی ہے کہ کر ٹال دیا گی کہ وہ یا تو مبتذل اور پست ہیں، یعنی درجہ شاعری سے گرے ہوئے ہیں، یا پھران کے ظریفانہ رنگ پر بھی جن دور ماں کی پر چھا کیں تلاش کر لی گئیں۔ بابا ساردوفر ماتے ہیں:

میرصاحب کے اشعار ... میں اندوہ والم ، ناکای و مایوی کی جھلک پائی جاتی ہے ، بیان کی طبیعت کی افقاد ہے ... ان کے دل سے جب کوئی بات نکلی ، وہ یاس وناکای میں ڈو بی ہوئی تھی۔ ظرافت کی چاشنی میرصاحب کے کلام میں مطلق نہیں ... چند ظریفا نہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں لیکن یا تو وہ ایسے مبتذل متم کے ہیں کہ ان سے بدنداتی پائی جاتی ہے ، یاوہ ی حرت ویاس جوان کے دم کے ساتھ تھی۔

مجنوں گورکھیوری نے اگر چہ میرکی شاعری میں کی نہ کی طرح کا انقلابی ، اخلاقی پیغام ڈھونڈ نکالا ، لیکن دس ہیں مشہور شعروں کی روشن سے چکا چوندھ ہوکروہ یہ کہنے پر بھی مجبور ہوئے کہ: ''میرخم کے شاعر ہیں ۔ میرکاز مانہ خم کاز مانہ تھا۔ اگروہ غم کے شاعر نہ ہوتے تو اپنے زمانے کے ساتھ دعا کرتے اور 0

### الرے لیے بھی اتے بڑے شاعر نہ ہوتے۔

لیکن اب ان مزاحیہ اشعار کا کیا ہوجن کی پہلے مزیوں ہے میر کا کلام روثن ہے؟ جوکوتو یہ کہہ کرٹال سکتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، یہ اس زمانے کے مزاح میں تھی لیکن سپے اور کی ظریفانہ شعروں کو کہال لے جا کیں؟ لہذا مجنوں صاحب نے بابا ہے اردو کا سکھایا ہوا سبق ذرا بدل کر دہرادیا۔ جس مضمون کا میں نے اقتباس دیا ہے، ای میں مجنوں صاحب نے لکھا:

''یادر ہے کہ میر کی ظرافت او چھے اور سے قتم کی ظرافت نہیں ہوتی تھی۔ انکی ظرافت میں سنجیدگی اور بلاغت کی بردی گہری تہیں ہوتی تھیں۔''

اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہبیں کہیں تو اتنی گہری ہوتی تھیں کہ نظر سے اوجھل ہی رہتی تھی، در نہ میراس طرح کے شعر نہ کہتے :

معقول اگر مجھتے تو میر بھی نہ کرتے الاکوں سے عشق بازی بنگام کہنے سالی

(ديوان ششم)

شہرہ رکھے ہے تیری خریت جہاں میں شخ مجد ہو یا کہ دشت اچھل کود ہر جگہ

(ديوانسوم)

لذت دنیا ہے کیا بہرہ ہمیں پاس ہے رنڈی دلے ہے ضعف باہ

(ويوان دوم)

کیا جو عرض کہ دل سا شکار لایا ہوں کہا کہ ایسے تو میں مفت مار لایا ہوں

(ويوان اول)

داڑھی سفید شخ کی تو مت نظر میں کر بھلا شکار ہووے تو لگتے ہیں ہاتھ پر آخر عدم سے کچھ بھی نہ اُکھڑا مرا میاں مجھ کو تھا دست غیب پکڑ لی تری کم

(ديوان اول)

کیسہ پرزر ہو تو جفا جو یاں تم سے کتنے ہماری جیب میں ہیں

(فردیات)

چاہوں تو جمر کے کولی اٹھالوں ابھی ا کیے بی بھاری ہو مرے آگے تو بھول ہو دل لے کے لونڈے دلی کے کب کا بچاگئے اب ان سے کھائی پی ہوئی شے کیا وصول ہو

(ديوان اول)

شوخی تو دیکھو آپھی کہا آؤ بیٹھو میر پوچھا کہاں تو بولے کہ میری زبان پر

(ديوان جهارم)

ال طرح کے بینکروں شعر ہیں، کہاں تک نقل کے جا کیں۔ لیکن دوبا تیں جوغور کرنے کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ مجنوں صاحب اور مولوی عبدالحق دونوں کو میر کی ظرافت سے معاملہ کرنے میں بردی مشکل پیش آرہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجنوں صاحب کی نظر میں میر کی غم انگیزی کا باعث ان کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ہی تھا جس نے میر کی زندگی (اوراس لیے شاعری) کو بقول مجنوں مورکی وزندگی (اوراس لیے شاعری) کو بقول مجنوں مورکی ورکھیوں کو رکھیوں کو رکھیاں کی میرکی منازکھا تھا۔ "مجنون صاحب کے برخلاف، مولوی صاحب کا خیال ہے کہ میرکا مزاج ہی غم پذیر تھا۔

مولوی صاحب کے مطابق میر کی زندگی ان کی شاعری کومنعکس کرتی ہے،اور مجنوں صاحب کا ارشاد صاحب کا ارشاد

ہے کہ میرکی شاعری اس لیے ممکین ہے کہ ان کا مزائ غم پذیر تھا، بندا ان کی زندگی ممکین تھی ، ابندا ان کی شاعری غم ہے بھرا ہوا تھا، ان کی شاعری غم ہے بھرا ہوا تھا، ان کی شاعری غم ہے بھرا ہوا تھا، البذا ان کی شاعری ہمی غم ہے بھری ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں البذا ان کی زندگی ممکین تھی، اس لیے ان کی شاعری بھی غم ہے بھری ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں مجنول صاحب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میرکی ظرافت اصلی نہیں، بلکہ ان کی سنجیدگی کی نقاب ہے۔ مولوی صاحب نے میرکا کلام شایدزیا دہ غورے پڑھا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرکی ظرافت یا تورکیک اور مبتذل ہے، یاوہ ظرافت ہے، ہی نہیں۔

ملحوظ رہے کہ دونوں صاحبان نے بس ایک شعر کے علاوہ میر کے کلام سے کوئی ثبوت لانے کی کوشش نہیں کی ہے،اوروہ دونوں میں مشترک ہے:

تھا میر تو دیوانہ پر ساتھ ظرافت کے ہم سلسلہ داروں کی زنجیر ہلا جاتا

(ديوان جهارم)

میر کے کلام سے کی اور ثبوت کی زحمت ندا تھانے کی روشی میں بہی کہا جاسکتا ہے کہ مجنوں صاحب اور بابا ہے اردو دونوں ہی نے کلام میر سے زیادہ اس مفروضے کومعتبر جانا ہے کہ شاعری اور بابا ہے اردو دونوں ہی نے کلام میر سے زیادہ اس مفروضے کومعتبر جانا ہے کہ شاعری اور بچھ ہویا نہ ہو شخصیت کا ظہار ہوتی ہے۔ بیاور بات ہے کہ 'شخصیت' کے معنی دونوں کے یہاں مختلف ہیں۔ مولوی صاحب کی نظر میں شخصیت نام ہے آئی دومزاج کا ،اور مجنوں صاحب کی نظر میں شخصیت نام ہے آئی ہور سات کے مجموعے کا عندلیب شادانی کو کا نظر میں شخصیت نام ہے آئی ، سیاسی ، اور سوانحی حالات کے مجموعے کا عندلیب شادانی کو 'شخصیت' کی نفسیاتی یا تاریخی توجہیات سے غرض نہیں۔ وہ شعر میں سید ھے سید ھے '' آپ بیتی'' کا نقاضا کرتے ہیں۔

سے تین صاحبان ہماری کلا کی غزل اور خاص کر میرکی غزل کے بہت بااثر نقادر ہے ہیں۔ اور ساکی طرح سے ہمارے یہاں آزاداور حالی کے بعد میرکی تمام تنقید کالب لباب کیے جاسے ہیں۔ ان کے یہاں ، اور حالی و آزاد کے یہاں جو منطقی مغالطے اور مجموعی طور پر کلام میر سے جاسکتے ہیں۔ ان کے یہاں ، اور حالی و آزاد کے یہاں جو منطقی مغالطے اور مجموعی طور پر کلام میر سے جو چھم پوشیاں ہیں ، ان پر بحث کا میہ موقعہ ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اب وہ بڑی حد تک عیاں بھی ہو چکی ہو جس سے بھی ہے کہ اب وہ بڑی حد تک عیاں بھی ہو چکی ہیں۔ جس نے بھی میرکا کلیات ایک بار پڑھ لیا ہوگا اے میرکے بارے میں محولہ بالا نقادوں کی

رایوں کے کھو کھلے بن کا انداہ ہو بی گیا ہوگا۔اس وقت کہنے والی اہم بات ہے کہ شاعری ، یاغزل کی شاعری کے بارے میں یہ تصور کہوہ '' داخلی' شے ہے ،اور شاعر کی' دشخصیت' کا اظہار ہوتی ہے ، مشرقی اصول نفذ ہے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ یہ اصول مغرب سے مستعار ہے، اور مغرب میں بھی اس کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے۔

(٣)

مغربی ادب میں دو اصول مدت دراز تک رائج تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ تمام تخلیقی کارگزاری کی نہ کی طور پراپنے بیش روؤں کی مربون منت ہوتی ہے۔ دوسرااصول یہ تھا کہ ہر صنف کے اپنے قاعدے اور رسومیات ہوتے ہیں،اور کوئی بھی تخلیقی کارگزاری اپنی صنف کے قواعد اور رسومیات کے حوالے کے بغیر بامعنی نہیں ہو عتی مغربی ادب میں ان اصولوں پر کم وہیش ارسطو کے زمانے سے اٹھارو ہی صدی یعنی 'روشن قلری' یا enlightenment کے زمانے تک مل ہوتے تک تک موتے ارسان تک کہ جب کوئی نئی صنف قائم ہونے لگتی تو اسے بھی پرانے اصناف اور پرانے قواعد کی روشن میں سیجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ۔ چنا نچے جب سولہوی صدی کے شروع میں فرانس میں ایسی تحریر ہیں کھی جانے لگیں جنہیں بعد میں ناول کی تاریخ کا حصر قرار دیا گیا تو آئیں ہوم کے رزمیوں کے ذیل میں رکھ کرسمجھانے کی کوشش ہوئی۔

وسط سولہویں صدی کے فرانس میں ایک خاتون Madeleine de Scudery نے کشر ت

ے طویل بیانے کھے جنہیں ناول کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیناول کھتی تو وہ خود تھی
لیکن چھینے وہ اس کے بھائی ژارژ (Georges) کے نام سے تھے۔ میدلیں دَاسکدیری نے ۱۹۲۱
میں ''ابراہیم'' نامی ایک ناول چار جلدوں میں لکھا۔ اس کے بھائی نے اپنے دیبا چے میں وضاحت
میں ''ابراہیم' نامی ایک ناول چار جلدوں میں لکھا۔ اس کے بھائی نے اپنے دیبا چے میں وضاحت
سے کہا کہ'' وہ تحریریں جو دل سے نکلیں' The works of the spirit کو محض اتفاق اور غیر متوقعات پر نہیں جھوڑ سکتے۔ ایسی ہر تحریر قوانین کی پابند ہوتی ہے، اور زیر نظر تخلیق میں یونانیوں، خاص کر ہوم کی الیڈ الفال کا شتاج کیا گیا ہے۔

اس کے ایک صدی بعد انگتان میں جب فیلڈنگ (Fielding) نے ناول بطور صنف

کے بارے میں کلام کیا تو اس نے ناول کو''نثر میں مزاحیدرمزمیہ '(a comic epic in prose) کا مام دیا۔ بیروایت ہارے زمانے تک برقر اررہی مشہور جدید فرانسیسی نقاداور ناول نگار میشیل بتو نام دیا۔ بیروایت ہارے زمانے تک برقر اررہی مشہور جدید فرانسیسی نقاداور ناول نگار میشیل بتو (Michel butor) نے 1979ء میں ناول کی نظری تنقید پر مضامین لکھے تو اس نے بھی ناول کی معنویت قائم کرنے کے لیے رزمیہ کاحوالہ متحکم کرنا جاہا۔

سولہوی صدی کامشہور اطالوی نقاد اسلیلج (Julius Caesar Scaliger) جس کا زمانہ

الہما اے ۱۵۵۸ تک ہے، اپنی غیر معمولی علمیت کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی مشہور ہے

کہ اس نے اپنی کتابوں میں جدید مصنف کا نام نہیں لیا ہے اور صرف کلا کی ادیبوں سے سروکار

رکھا ہے۔ اس تنگ خیالی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یورپ میں تخلیقی اوب پر افلاطون ہی کے زمانے

حوزکتہ چییاں ہورہی تھیں، ان میں اہم ترین بات یہ بھی تھی کہ ادب اور خاص کر شاعری ہے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ اخلاق کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔

سولہوی صدی تک یورپ کی تقید میں یہ بات قائم ہو چکی تھی کہ ادب کا دفاع جمالیاتی نہیں، بلکہ فلسفیانہ اور اخلاقی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ بقول جارج سینٹس بری George)

Saintsbury نقادوں نے ابناوظیفہ حیات یہ مقرر کیا کہ ادب اور خاص کر شاعری کو جمہوریت میں ایک دکش چکمہ pleasantdeceit اخلاق کو خراب کرنے والی قوت نہیں، بلکہ 'نہ ہی اور فلسفیانہ حقائق کا قلعہ اور حصار' ٹابت کیا جائے۔

مغربی تقیدی فکر پرافلاطون کی دھونس اس قدر زبردست تھی کہ قبل جدید زمانے تک مغربی نقادوں کی ساری نظری کاوشیں اس کوشش پر بہتی تھیں کہ تخلیقی ادب کوافلاطونی فلفے کے لیے تابل قبول ثابت کیا جائے ۔صرف ایک یور پی نقاد، جس کوہم اونجائنس Longinus ڈائیونی سیکس تابیا، اوراپنے کی محمول کیا جائے ہیں ایسا ہے جس نے شعر کامقصود'' وجد آفرین'' بتایا، اوراپنے تصورات کی بنیا دشاعر کے اسلوب پررکھی ۔لیکن لونجائنس کا اثر بہت بعد میں محمول کیا گیا۔اس کا محمول کیا گیا۔اس کو کیے دافلاطون کو کیے دافل کیا جائے۔سینٹس بری کا کہنا ہے کہ نوافلاطونیوں، خاص کر فلاطیوں کو کیے دافلاطون کو کیا جائے۔سینٹس بری کا کہنا ہے کہ نوافلاطون کو کیے دافلاطون کو کیٹر کا کھون کا کھون کیا گیا کہ نا ہے کہ نوافلاطون کو کیے دافلاطون کو کیے دافلاطون کو کھون کا کھون کی کو کھون کیا تھون کے دافلاطون کو کھون کے دافلاطون کو کھون کیا تھون کیا تھون کیا تھون کی کھون کی کھون کیا تھون کیا تھون کیا تھون کی کھون کیا تھون کی کھون کے دافلاطون کو کھون کیا تھون کی کھون کے دافلاطون کو کھون کی کھون کے داخل کو کھون کے داخل کی کھون کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل کے داخل ک

ابربایه معاملہ کے سے حسن کا دراک کیوں کر ہوسکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوح ہی یہ کام کر کتی ہے۔ لہذا حسن کچھ نہیں ہے محص ایک روحانی ، الوہی قوت ہے ، اور یہ ''خوبی' (the 'کام کر کتی ہے۔ لہذا حسن کچھ نہیں ہے محص ایک روحانی ، الوہی قوت ہے ، اور یہ ''خوبیت Good) کا تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں شعر ، یا کوئی بھی تخلیقی فن پارہ ، کسی ایک فردواحد کی شخصیت یا اس کے داخلی تجر بات و محسوسات کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی شعر یا فن پارہ سچا ہے جو عینی تھا تُق پر پورا انتر ہے۔ افلاطون کے علی الرغم ، فلاطیوس نے اس بات کوشعر کا عیب نہیں تھر ایا کہ وہ نقل کرتا ہے۔ فلاطیوس نے کہا کہ اشیا کی نقل کے ذریعہ فن ہمیں ان اصل الاصول کی طرف لے جاتا ہے جو عین حقیقت ہیں۔ بقول فلاطیوس ، شعر ا'' حسن کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں''۔ فلاہر ہے کہ عینی حقا تُق اور عینی حسن کو شیخ طور پر بیان کرنے کے لیے انہیں طور طریقوں کو برتنا ہوگا جو قد یم کہ عینی حقا تُق اور عینی حسن کو شیخ طور پر بیان کرنے کے لیے انہیں طور طریقوں کو برتنا ہوگا جوقد یم الایام کے استادوں نے رائج کردیے ہیں۔ یہ بھی فلاہر ہے کہ جب صرف عین کا ہی بیان کرنا ہے تو شاعر کی این شخصیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔

سولہویں صدی میں جب زمانہ بدلنے لگا تو بن جانس (Ben Jonson) (سام کے لیے کھلا کے اسے ان اللہ کے اسے کے لیے کھلا الام کے اسے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حقیقت کی کی تو کرنہیں۔ 'الگویٹر پوپ (۱۲۸۸ تا ۱۲۸۸ ) نے تو اٹھارویں صدی میں کہا کو ' شیک پیر کوارسطو کے قوانین سے پر کھنا ایسا ہے جیسا کی شخص کو کی غیر ملک کے قوانین کا تالع کھیرانا۔ 'اس آزاد خیالی کے باوجوداس تصور کی جھلک انیسویں صدی تک ل جاتی ہے کہ استادوں نے جو طریقے مقرر کردیے ہیں، وہ اٹل ہیں۔ انگریزی کے ایک مشہور اور بااثر اولی رسالے نے جو طریقے مقرر کردیے ہیں، وہ اٹل ہیں۔ انگریزی کے ایک مشہور اور بااثر اولی رسالے یا فتہ مصنفوں نے عرصۂ دراز ہوا قائم کردیے ہیں۔ اب ان سے انجواف خلاف قانون ہے۔ '' الفارویں اور انیسویں صدی میں یورپ کے مختلف ملکوں نے رو ما دیت اور علامت المخارویں اور انیسویں صدی میں یورپ کے مختلف ملکوں نے رو ما دیت اور علامت المخارویں اور انیسویں صدی میں یورپ کے مختلف ملکوں نے رو ما دیت اور علامت

پندی کواد بی تحریک کے طور پر فروغ پاتے ہوئے دیکھا۔ اور ان تحریکوں کے زیر اثریہ خیال یورپ میں آہتہ آہتہ عام ہوا کہ شعر کوکی خارجی قانون کا تابع نہیں، بلکہ شاعر کے الہام اور تخلیقی ان کا تابع تفہرانا چاہے۔ اس کالازی نتیجہ بین کلا کہ شعر کواس کے خالت کی شخصیت کا اظہار قرار دیا گیا۔ انیسویں صدی میں جب مغربی خیالات ہمارے یہاں ہر میدان حیات میں در آمہ ہوت قریب سے سور بھی ہماری تنقید میں در آیا۔ اس کی پکڑاتی زبر دست تھی کہ اگر چہ بیر تی پند شعریات کے بالکی خلاف جاتا ہے، لیکن ترتی پند زمانے میں بھی بیرقائم رہا۔

نی ایس الیت "خصیت" یا "ذات" کواد بی اظہار کے میدان سے باہر قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شاعر کی جذبے کا نہیں، بلکہ محض ایک ویسلے (Medium) یعنی صنف بخن کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ Lyric شاعری وہ ہے جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ Lyric شاعری میں شاعر اظہار ذات کرتا ہے۔ ہم نے اردو میں غزل کو المحال الیا گیا کہ ماش قرار دیا، لہذا ہمارے یہاں یہ خیال عام ہوگیا کہ صرف وہی خزل بھی غزل ہے۔ میں شاعر اپنی شخصیت، یا اپنے ذاتی محسومات کا اظہار کرے۔ وکوریا کی رو مانیت کے زیرار ہم لوگوں نے الی غزل کو، جے ایس کہ سکتے ہیں، بہت اہمیت دی والٹر رو مانیت کے زیرار ہم لوگوں نے الی غزل کو، جے الیتاد کی اور کمل ترین صنف Lyric ہی ہے۔ اس قول کی بازگشت رشیدا جم صدیق کے اس مشہور اور بااثر فیصلے میں ملتی ہے کہ غزل ہماری تہذیب اور کی بازگشت رشیدا جم صدیق کے اس مشہور اور بااثر فیصلے میں ملتی ہے کہ غزل ہماری تہذیب اور کماری شاعری کی آبرو ہے۔

بیسویں صدی کی مغربی نظری تقید میں بھی اوب = اظہار شخصیت یا ذات کا تصوراس قدرمقبول ہوا کہ ڈراما تک کی تقیداس کی زدمیں آگئی۔اگر چہ یہ بات سب مانتے ہیں کہ ڈراما ت کی تقیداس کی زدمیں آگئی۔اگر چہ یہ بات سب مانتے ہیں کہ ڈراما ت کی کوشش کی گئی کہ ڈرامے، خاص کر شیکیپیئر کے زیادہ الشخصی صنف بخن کوئی نہیں ،لیکن اس بات کی کوشش کی گئی کہ ڈرامے، خاص کر شیکسپیئر کے ڈرامے کا مطالعہ بچھاس نیج سے ہو کہ ہمیں اس کی شخصیت کے بارے میں بچھام ہو سکے۔اس سلسلے ڈرامے کا مطالعہ بچھاس نیج سے ہو کہ ہمیں اس کی شخصیت کے بارے میں بچھام ہو سکے۔اس سلسلے میں یادگار کوشش کیرولائن اسپر جن Caroline Sprgeon کی تھیری۔ان خاتون نے ۱۹۳۹ء میں سا۔ Shakespeare's Imagery and What it Tells Usla

کتاب میں انہوں نے یہ نظریہ چین کیا کہ شکسپیئر نے اپنے ہرؤراے میں بعض پیکروں کوخوشے داستان میں انہوں نے یہ نظریہ چین کیا کہ شکسپیئر نے اپنے ہرؤراے میں بارباراستعال کیا ہے۔ ان پیکروں کا مطالعہ کرکے انہوں نے شکسپیئر کے عادات واخلاق، طورسجا و، پسندنا پسندوغیرہ کے بارے میں بعض تھم لگائے۔

ظاہر ہے کہ شکیسیئر کے عادات واخلاق وغیرہ کے بارے بیس کیرولائن اسپر جن کے خیالات نامقبول رہے۔ اس نامقبولیت کی وجبوں میں ایک بید بھی وجبھی کہ مغرب میں بیاحساس تھا کہ شخصیت یا ذات کے اظہار کا اصول ان اد یبوں اور ان اصناف پرنہیں جاری ہوسکتا جو اس اصول کے رائج ہونے کے پہلے وجود میں آئے تھے، مثلاً شکیسیئر، یا جن کی نوعیت ہی غیر شخص ہے، جسے ڈراما۔ لیکن ہمارے یہاں بیاصول عام طور پر جاری کیا گیا کہ شعر نام ہے شخصیت یا ذاتی تجربات کے اظہار کا، اوروہ شعر جس میں بیصفت نظر ندائے، دوئم درجے کا شعر ہے۔ اس باعث میر جتی کہ غالب کے بھی کلام کو شخصی اظہار کا جامہ پہنایا گیا۔ اور اس اصول سے بینیج بھی اخذ کیا گیا کہ جب شاعری شخصیت کا ظہار ہے، اور ہر شخصیت اپنی جگہ بے عدیل ہوتی ہے تو شاعروہ اچھا ہے۔ جس میں کوئی انفراد بیت ہو۔

(")

مندرجہ بالا بحث سے بیہ بات ظاہر ہوگئ ہوگ کہ شعر کوشاعر کی شخصیت کا اظہار قرار دیے کا اصول آفاتی نہیں ہے۔ اور بیہ ہماری کلا سیکی شاعری کے لئے تو وضع بی نہیں کیا گیا تھا۔
لیکن بیسوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ آخر شاعر اپنے کلام میں پچھتو کہتا ہے، کیا اس کے قول، یعنی بیان یا میان یا میں اس کی شخصیت کا پچھ بھی انعکا سنہیں ہوتا؟ اس کا جواب حاصل کرنے کے بیان یا یہ بیلے بیہ طے کرنا ہوگا کہ 'دشخصیت' ہے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کیرولائن اسپر جن نے تو یہاں تک کوشش کی تھی کہ شخصیت ہے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کیرولائن اسپر جن نے تو یہاں تک کوشش کی تھی کہ شخصیت کا پخھیت ، اور ماحول کا ، تو شاعر کے کلام کے ذریعہ اس کا محمومہ ہوتا کیا نام کے ذریعہ اس کا جواب کا کہ تو شاعر کے کلام کے ذریعہ اس کا بھی اس کے خواب کا کہ تو شاعر کے کلام کے ذریعہ اس کا بھی اس کے خواب کا کا خواب کا کہ تو شاعر کے کلام کے ذریعہ اس کا جو گھنا غیر ممکن ہے۔

پرایک سوال بیمی ہا گر شخصیت کا پنة لگ بھی جائے تو اس سے کون سااد بی سئلہ

طے ہو سکے گا؟ اگر ہم یہ فیصلہ کر بھی لیس کہ (مثلاً) میر کو شند اپانی بہت پند تھا، یا وہ وقت کے پابند نہ تھے، تو اس ہے ہمیں ان کا کلام بچھنے میں کیا مدد ملے گا؟ فرض بچھے ہم یہ کہیں کہ اگر میر تاعری ہو سکے کہ میر کی شاعری ہو سکے کہ میر کی شاعری ہو سکے کہ میر کی شاعری پی شاعری گا کہ میر کی شاعری پی ہوجائے تو اس ہے میر کے پی ہا اور سپے تجر بات وجذبات پر مبنی ہے ۔ لیکن اگر یہ ثابت بھی ہوجائے تو اس ہے میر کے کلام کی خوبی نہیں ثابت ہو سے کہ اس میں وہی با تیں کہی کلام کی خوبی نہیں ثابت ہو سے کہ اس میں وہی با تیں کہی ہوجائے ہیں جو شاعر نے خود بھوگی یا محسوں کی ہیں، تو پھر شعر کے بارے میں معنی ، استعارہ ، علامت ، یہ سب اور اس طرح کے دیگر تصورات بے معنی ہوجاتے ہیں۔ پھر تو ہر وہ شعر جس میں کوئی تاریخی سب اور اس طرح کے دیگر تصورات بے معنی ہوجاتے ہیں۔ پھر تو ہر وہ شعر جس میں کوئی تاریخی بات کہی گئی ہے وہ بات کہی گئی ہے وہ بات کہی گئی ہے ، بڑا شعر نہیں تو اچھا شعرض ور تھہرے گا ، اس بنا پر کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل تجی ہے ، چا ہا اس میں پھر معنویت نہ ہو۔ شعر کی خوبی اس بات میں نہیں کہ وہ چ پر مبنی ہو۔ بالکل تجی ہے ، چا ہا اس میں ہو کہ وہ معنویت کا حامل ہو۔ شعر کی خوبی اس بات میں نہیں کہ وہ معنویت کا حامل ہو۔

ایک بات میہ کہی جاستی ہے کہ اگر کسی شاعر نے کسی مضمون یا استعارے کو باربار
استعال کیا ہے تو اس مضمون یا استعارے کا تجزیہ کر ہے ہم اس شاعر کی شخصیت یا داخلی و جود وغیر ہ
کے میلان کے بارے میں نتائج نکالنے میں حق بجانب ہوں گے۔ یہ نکتہ بظاہر تو بہت دکش ہے ،
لیکن اس میں کئی مغالطے ہیں۔ مثلاً غالب کے یہاں رشک کے مضامین ، اور میر کے یہاں خودداری کے مضامین بہت ہیں۔ لہذا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غالب کے مزاج میں رشک کا ماد ہ
بہت تھا، اور میر بڑے خوددار تھے۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ رشک یا خودداری کے مضامین کی کشر ت
صرف بیٹا بت کرتی ہے کہ شاعر کوان مضامین ہے شخص تھا۔ اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ سے خواص خود شاعر میں موجود بھی تھے۔مکن ہے کہ اس کے برعس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص خود شاعر میں موجود بھی تھے۔مکن ہے کہ اس کے برعس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دور شاعر میں موجود بھی تھے۔مکن ہے کہ اس کے برعس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دور شاعر میں موجود ہی تھے۔مکن ہے کہ اس کے برعس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دور شاعر میں موجود ہی تھے۔مکن ہے کہ اس کے برعس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دور شاعر میں موجود ہی تھے۔مکن ہے داس کے برعس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دور شاعر میں موجود ہی تھے۔مکن ہے داس کے برعس بھی ہو، انسان کے لیے اکثر ایسے خواص دور دیں کے حال ہوتے ہیں جن سے دہ خود موجود ہوتا ہے۔

دوسری بات ہے کہ اگر غالب کے یہاں رشک ،اور میر کے یہاں خودداری کے مضامین بہت ہیں، تو ایسے بھی مضامین کم نہیں جورشک اور خودداری کی ضد ہیں۔ مثلاً غالب کے یہاں معثوق کی خوشامد اور اس کے حضور فروتی کے بھی شعر ہیں، اور یہ با تیں رشک کے خلاف جاتی ہیں۔ ملثاً دیوانِ غالب بے تکلف کھولنے پر یہ شعر نظر پڑے:

غاتب ترا احوال سادیں گے ہم ان کو وہ سن کے بلالیں یہ اجارہ نہیں کرتے کیا تعجب ہے جو اس کو دکھے کر آجائے رحم کیا تعجب ہے جو اس کو دکھے کر آجائے رحم وال تلک کوئی کسی خلے سے پہنچادے مجھے گراسمجھ کے وہ چپ تھامری جوشامت آئے

اٹھااور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے در پہ رہے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا جتنے عرصے میں مرا لیٹا ہوا بستر کھلا فالم مرے گماں سے مجھے منفعل نہ چاہ ہے کہ وفا کہوں ہے خدا نہ کردہ مجھے نے وفا کہوں

جہاں تک سوال میر کا ہے، تو ان کا کلام ایسا مخزن ہے جہاں سے ہر خفس اپ حسب دلخواہ شعر نکال سکتا ہے۔ خودداری، غرور، رشک، عاجزی، معثوق سے لڑائی جھڑا، ہاتھا پائی، بیزاری، بے حدلگاوٹ، کھلا کھلاجنسی اظہار، جو چاہیے حاضر ہے۔ ایسے شاعر کے بارے میں ہم صرف یہی کہہ کیں گے کہ وہ ہر خفص کے ڈھب کا آدی ہے۔ یہ بات میر کے کلام کی مجموعی حیثیت تو بیان کرتی ہے، لیکن میرکی شخصیت کے بارے میں ہمیں پچھ ہیں بتاتی۔

مضامین کی کثرت یا قلت پر بھروسا کر کے خصیت کے بارے میں تھم لگانے میں تیسرا مخالط بیہ کہ ایسا تھم شعر گوئی کے حالات کونظر انداز کرتا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی مضمون زیادہ مقبول یا غیر مقبول ہوتا ہے، اور شعرا کے کلام میں اس مقبولیت یا غیر مقبولیت کا انعکاس لازی ہے۔ بیصرف ہمارے زمانے کی صفت نہیں کہ بعض مضامین یا پیکر یا استعارے اکثر شعرا کے یہاں نظر آتے ہیں۔ ہردور میں، بلکہ ہر یا نج سات برس میں مضامین کی مقبولیت کا اشار سے بدلتار ہتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک خاص مضمون کسی زمانے میں شاعر کو بہت اچھا لگتا ہو، اور بعد میں اس نے اسے ترک کردیا ہو۔ کی مضمون یا پیکر یا استعارے کی کثر ت کسی کلام میں علامتی انداز بیدا نے اسے ترک کردیا ہو۔ کی مضمون یا پیکر یا استعارے کی کثر ت کسی کلام میں علامتی انداز بیدا

کر کتی ہے، اس کے معنی کی تفہیم میں ہماری مدد کر کتی ہے، لیکن خود صاحب کاام کے بارے میں کوئی معتبر اطلاع نہیں ہم پہنچاتی۔ مثال کے طور پر، اٹھارویں صدی کے نصف دوم میں یہ مضمون عام تھا کہ جو محف اپنے کلام میں رنج وغم کے مضامین بحرد نیتا ہے وہ شاعر نہیں ، مرثیہ گویا سوز خوال وغیرہ ہے۔ یہ چند شعرد یکھیے:

اب قدرت ہے جز فریاد کچھ ریزش نہیں کرتا سے کچھ شاعر نہیں ہے اپ دل کا مرثیہ خواں ہے

کھ میں شاعر نہیں اے مستحق ہوں مرثیہ خواں سوز بڑھ بڑھ کے محبوں کو رالا جاتا ہوں (مستحقی سوم)

ناله موزون می کند عمریست اما پیش یار نیست مظهر در شار شاعران گویا بنوز (میرزامظهرجانجانان شهید)

یہ مضمون انیسویں صدی کے شروع میں بھی نظر آجاتاہے۔ سید محمد خان رند(۱۷۹۷تا۱۸۵۷) کہتے ہیں:

> عاشق مزاج روتے ہیں پڑھ پڑھ کے بیشتر اشعار رند کے نہ ہوئے مرشے ہوئے (دیوان دوم)

ان اشعار کی روشی میں میر کے ایک مشہور شعر کے معنی بدل جاتے ہیں اور یہ آپ بیتی یا اظہار شخصیت کا شعر نہیں رہ جاتا، بلکدایک مقبول مضمون کا اظہار ہوجاتا ہے:

مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے

درد و غم کتنے کے جمع تو دیوان کیا
درد و غم کتنے کے جمع تو دیوان کیا

(ديوان اول)

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ اگر خود شاعر نے اپنے بارے میں کوئی بات اپ شعر میں کھی ہے تو اسے درست مان کر شاعر کی شخصیت یا کلام کے بارے میں تھم لگا سے ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں کم لگا سے بارے میں کم لگا سے بارے میں کم کا بیان ، چا ہے وہ ہمارامجبوب شاعر ہی کیوں نہ ہو، بے دلیل بول کر لیناعقل مندی نہیں:

باطل است انچدی گوید خفتدراخفتہ کے کند بیدار

شعراصاحبان،اورخاص کرکلایکی شعرا،اپنی برائی بھی لکھڈ الیس تواہے بھی نامعتر سجھنا چاہیے، بشرطیکہ ان کی بات کا الگ ہے کوئی ثبوت نہ ہو۔ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ غزل کی دنیا مضمون کی دنیاہے، آپ بیتی اوراقبال جرم کی نہیں۔ جنسی تعلقات واشواق پر مصحفی کے چند شعر

> جھوڑا نہ میاں مصحفی تم نے کوئی لونڈا تم کام میں اپنے غرض استاد ہو کوئی

(ديوان اول)

امرد پرست تو نہیں اتنا میں مصحفیٰ پر بیش و کم ہے فرقۂ نسواں سے اختلاط

(ديوان اول)

وہ آہوے رمیدہ مل جائے بنم شب گر کتا ہوں شکاری اس کو بھنجوڑ ڈالوں

(ويوان جمارم)

جو ملے بھی وہ تو مجھ سے نہ ہو نعل زشت سرزد یہ دعا تبول میری مرے پاک ذات کرنا

(ديوان سوم)

ہر چند امردوں میں ہے اک راہ کا مزا غیر از نیا و لے نہ ملا جاہ کا مزا

(ديوان جمارم)

ان اشعار کوآپ بیتی پر بینی قرار دیا جائے تو مصحّقی کے کردار یا شخصیت کی جوتصویران کے بنتی ہو وہ اتنی متضاد ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تھم لگانا غیر ممکن ہوجا تا ہے۔اوراگران اشعار کو مضمون آ فرینی پر بینی کہیں تو کوئی مشکل نہیں پڑتی۔ شاعروں کا کام ہی ہے کہ نت نئے مضمون با ندھیں اور اس طرح اپنی قادرالکلامی کے شوت دیتے ہوئے فزل میں تنوع اور دکھی پیدا کریں۔

میں نے مصحفی ہے مثال اس لیے پیش کی کدان کے یہاں جنسی مضامین کے ساتھ اپنا وکر میر کے یہاں سے زیادہ ہے۔ورنہ عمومی طور پر اپنی برائی بیان کرنے میں میر اور مصحفی میں کوئی خاص فرق نہیں۔ایک دیوان سوم کے شروع کو سرسری دیکھیے تو یہ شعر ملیں گے:

کیا تم کو بیارے وہ اے میر منھ لگاوے پہلے ہی چوے تم تو کاٹو ہو گال اس کا اگر ہم قطعۂ شب سالیے چبرہ چلے آئے قیامت شور ہوگا حشر کے دن روسیابی کا جب نہ تب ملتاہے بازاروں میں میر ایک لوطی ہے وہ ظالم سرفروش میر کو طفلان جبیہ بازار میں میر کیکھو شاید ہو وہیں وہ دل فروش دیکھو شاید ہو وہیں وہ دل فروش

میرنے جس زورشور سے اپنی برائیاں کی ہیں،اس سے بھی بڑھ کرانہوں نے معثوق کو برا بھلا کہا ہے۔معثوق کے لیے ''اوباش' میر کا خاص لفظ ہے۔تو کیا ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہوں گے کہ میر کا کوئی معثوق، یا میر کے سب معثوق،اس شعر کے مصداق تھے:

صحبت میں اس کی کیوں کے رہے مرد آدمی وہ شوخ وشک و بے تہدو اوباش و برمعاش

ملحوظ رہے کہ بیشعر دیوان پنجم کا ہے، جس کی ترتیب کے وقت میر کی عمر ۱۰ مرس ہے متجا وزخمی ۔ تو کیا ہم یہ بندیہ بنکا میں کہ متحاد سالگی میں بھی میر منصر ف یہ کوشت بیشہ ہے ، بلکہ یہ بھی کہ ان کامعثوق انتہائی ناپسندید و کر دار کا کوئی شاہد بازاری تھا؟ اگر ہاں ، تو یہ نتیجہ بھی اخذ کرنا ہوگا کہ میر میں شجیدگی ، متانت ، بڑھا ہے کار کھر کھا ؤ، اپنی استادی اور شہرت کا لحاظ ، یہ سب نام کونہ تھا۔ و ، پہت مذاق شخص تھا ور بہت طبیعت لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہند کرتے تھے۔

اگر شاعری کو شخصیت کا اظہار مانا جائے ، اور بڑھا ہے کی عشق مزاجی اور اوباشوں کی صحبت کو شخصیت کا اشاریہ قرار دیں تو میر کی شخصیت نہایت فرو مایہ ، اور ان کی ذہنی سطح نہایت پست فابت ہوتی ہے۔ اگر بڑا شاعر ہونے کے لیے انسان کے مزاج میں پچھ نقل و ثقابت اور ذہنی بلندی کا پچھ مرتبہ لازمی ہے تو یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ میر کے وہ سینکڑ وں اشعار جن پرلوگ صدیوں سے سردھن رہے ہیں ، میرکی تصنیف ہیں بھی کہنیں؟ ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ جس میرکاذ کرہم او پر پڑھ بھے ہیں ، اس نے دیوان ششم میں یہ شعر بھی کہے ہوں گے:

ہو کے بے پردہ ملتفت بھی ہوا

ناکسی سے ہمیں جاب رہا

بدن میں صبح سے تھی سنساہٹ
انھیں ساہٹوں میں جی جلا تھا
گشن کے طائروں نے کیا بے مروتی کی

یک برگ گل تفس میں ہم تک نہ کوئی لایا

باتیں ہماری یادر ہیں پھر باتیں ایسی نہ سنے گا

پڑھتے کمو کو سنے گا تو دیر تلک سر دھنے گا

پڑھتے کمو کو سنے گا تو دیر تلک سر دھنے گا

دل کی شلی جب کہ نہ ہوگی گفت و شنود سے او گوں کی آگ ہے ہے گئے گئی میں برن میں اس میں جلیے بھنے گا ہم نے نہ دیکھا اس کو سو نقصان جاں کیا ان نے جو اک نگاہ کی اس کا زیاں ہوا مرغ چمن کی نالہ کشی کچھ خنک می تھی مرغ چمن کی نالہ کشی کچھ خنک می تھی میں آگ دی چمن کو جو گرم فغال ہوا میں آگ دی چمن کو جو گرم فغال ہوا

ظاہر ہے کہ تھوڑی کی ڈھیل دوں تو پورانہ ہی آ دھاد یوان ششم ای انداز کے شعروں پر مشمل نقل کرسکتا ہوں۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح سے اوباش والے شعروں سے بیٹا بت نہیں ہوسکتا کہ میر کے مزاج میں متانت کا فقدان اور سفاہت کا دفور تھا، ای طرح مندرجہ بالا اشعار سے بھی بیٹا بہت نہیں ہوسکتا کہ میر بینے ، کھیلے ، شخصول اور عامیانہ گفتگو، مزاح اور خوش طبعی ، اشعار سے بھی بیٹا بہت نہیں ہوسکتا کہ میر بینے ، کھیلے ، شخصول اور عامیانہ گفتگو، مزاح اور خوش طبعی ، چھیڑ چھاڑ ، جسمانی لذت اور سیر وتفر تک کی صلاحیتوں سے بالکل عاری تھے۔ میر کے بروے شاع ہونے کا ایک بنوت یہ بھی ہے کہ وہ ہر طرح کے مضمون کو اپنی شاعرانہ گرفت میں لے آتے ہیں۔ کوئی چیز نہاتی چھوٹی ہے اور نہاتی بروی کہ میراس کے ساتھ معاملہ نہ کرسکیں۔

ويوان چهارم ميل مير كاشعر ب:

بہم رکھا کرو شطرنج ہی کی بازی کاش نہ میر بار ہے خاطر کا یار شاطر ہے میں نے جب شعر پہلی بار پڑھاتو دل نے ہماختہ تحسین واستجاب کے کلمے کہے۔ دونوں مصرعے کس قدر رواں ، اور پھر بھی دوسرے مصرعے میں ''بارخاطر'' اور ''یار شاطر'' جیسے نا انوس فقروں کو ایک ساتھ نہایت کامیا بی کے ساتھ کھپانا ، پھر '' شطرنج'' کی مناسبت سے نا انوس فقروں کو ایک ساتھ نہایت کامیا بی کے ساتھ کھپانا ، پھر '' شطرنج'' کی مناسبت سے نا ارشاطر'' میں معنی کا ایک اور پہلو، اور خود ''یار شاطر'' میں خفیف سااشار ہاس بات کا کہ میر بالکل منظم معصوم بھی نہیں ، پھاور بھی مطلب رکھتے ہیں ،غرض کس کس بات کی تعریف کی جائے۔

میں دیوان سوم میں بیشعر دکھے جکا تھا:

جہاں شطر نئی بازندہ فلک ہم تم ہیں سب مہر بسان شاطر نو ذوق اے مہروں کی زدے ہے اس مضمون ہے مشابہ مضمون کی ایک ربائی خیام ہے بھی منسوب ہے ، ملاحظہ ہو:

مالعبت گا نیم و فلک لعبت باز

از راہ حقیقتے نہ از راہ مجاز

بازیچہ ہمی کئیم بر نظع وجود

بازیچہ ہمی کئیم بر نظع وجود

رفتیم بیصندوق عدم یک یک باز

لیکن 'شاطرنو' کی جوصفت اس شعر میں بیان ہوئی ہے اس سے گمان ہوتا ہے کہ میر کوشطرنج سے کچھ شغف رہا ہوگا۔ اب جو میں نے دیوان چہارم میں فدکورہ بالاشعر پڑھا تو میرا گمان اور پختہ ہوا۔ لیکن پچھ عرصہ بعد میں نے ''گلتان' میں بیفقرہ دیکھا کہ'' درخدمت مرد ماں یارشاطر باشم نہ بارخاطر' تو معلوم ہوا کہ دیوان چہارم کے شعر کی روشنی میں میر کی شخصیت کے بارے میں صرف بیا کہا جاسکتا ہے کہ سعدی کی ''گلتان' انہوں نے فورسے پڑھی تھی۔ میرا خیال ہے شاعری میں شخصیت کی تلاش بس ای طرح کی باتوں تک محدودر ہی جا ہے۔

### میرکی زبان

اُردوزبان کاشر خوارگی کا زمانہ تو عوام کی گودیس یا کوچہ و بازار کے پالنے میں گزراتھا،
جب ذرامسیں بھیلنے گیس تو بیٹا عروں کے پالے پڑی اورائنہوں نے اے مک سک سے درست

کیا۔ نٹر نگاروں کو تو بی پلی پائی ال گئی تھی اے بنانے سنوار نے میں، اِس کا لہجہ اور تیور نکھار نے
میں سب سے زیادہ محت شعراے متعقد مین نے ہی کی ہے۔ اور اِن شعرامیں سب سے زیادہ وقع،
دیر پااوردور رَس الرّات بیدا کرنے والا کارنامہ خدائے تی میر مجہ تھی میر کا ہے۔
میر کی زبان کا مطالعہ ذرا گہری نظر سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے لسانی شعور
کا عہد بہ عہد اِرتقا ہوا ہے۔ میر نے عوامی پول چال اور دوز مرۃ کی اہمیت کو بھی سمجھا ہے،
کا عہد بہ عہد اِرتقا ہوا ہے۔ میر نے عوامی پول چال اور دوز مرۃ کی اہمیت کو بھی سمجھا ہے،
متعر میرے ہیں سب خواص پسند پر جمعے گفتگو عوام سے ہے
اُنہوں نے اپنے اشعار میں عوامی ہوئی کے الفاظ بھی بے تکلف اور برمی استعال کیے ہیں۔ چند
مٹالیس:

یں چار طرف نیمے کھڑے گردباد کے معلوم نمیں جنوں نے ارادہ کدھر کیا معلوم نمیں جنوں نے ارادہ کدھر کیا بعد میں دوسرامصرعہ یوں تبدیل کیا جانے جنوں نے ارادہ کدھر کیا۔
۲۔ پہنچاونا (بجائے پہنچانا = فراہم کرنا)

مشکل بہت ہے ہم سا پہنچاونا بہم پھر یوں مار ڈالنا تو آسان ہے ہمارا اس میں بھی خود میر نے اصلاح کی اور پورے شعر کی پیشکل ہوگئ:

مشکل بہت ہے ہم سا پھر کوئی ہاتھ آتا ہوں مارنا تو پیارے آسان ہے ہمارا ۳۔روؤنا (بجائے رونا)

دامانِ دشت سوکھا ابروں کی ہے تھی سے جنگل میں روؤنے کواب ہم چلا کریں گے اِس میں بھی میر نے اصلاح کی اور نسخہ فورٹ ولیم میں یوں کردیا: جنگل مین رونے کواب ہم بھی چلا کریں گے

۳۔ یو پی کے مغربی اصلاع خصوصاً مراد آباد ، بجنور وغیرہ کے دیہات میں اور قصبات کے ناخوا عدہ لوگوں میں آج بھی کب کی جگہ کد کہتے ہیں۔ایک پجنو لا بھی ہے

کدوکی دوئ اک دم میں توری تو ایے بیگنوں کو کیا کرلیے اس میں چار سبریوں کے نام بطورایہام آئے ہیں اور لفظ کدویہاں کھویا کھی کا قائم مقام ہے میرنے کہا:

سیم مصر کد آئی سوادِ شہر کنعاں کو کی جھولی نہ یاں سے لے گئی گلہا۔ حرماں کو میں مصر کد آئی سوادِ شہر کنعاں کو کہ جھولی نہ یاں سے بدلا اور کد کی جگہ کب میں ترمیم کی نہیں تھی، بعد کو اِسے بدلا اور کد کی جگہ کب کردیا۔ یہ بالکل مجل سطح کی عوامی ہولی کو اہمیت دینے کی مثال ہے۔ ۵۔عوام آج بھی قصبات و دیبات میں تونے کی جگہ تین ہولتے ہیں۔ قائم چا تد پوری کہتے ہیں:
پھروں ہوں دشت میں جوں گردکارواں تنہا گھروں ہوں دشت میں جوں گردکارواں تنہا گھروں ہوں دشت میں جوں گردکارواں تنہا گھروں ہوں دشت میں جوں گردکارواں جھرکو

میرے بھی تیں بجائے نے استعال کیا ہے اور پیخالص عوا می بولی ہے۔ تَين آه عشق بازي چوير عجب جيمائي بلی برس میں زدیں گر دور ہے عارا

191

بے رحم تک تو یانو تو چھاتی یہ رکھے رہ مارا بھی ہے بھی تئین کسی خستہ جال کے تین وه ستانا کی جگه ستاونا، آنا کی جگه آونا، آگے کی جگه آگواور اِترانا کی جگه اِتر نابھی بولتے ہیں بیسب عوای بولی سے اُن کے ربط کی مثالیں ہیں۔

عدم میں ہم کو پیٹم رہے گا کہ آوروں پراب ستم رہے گا شمھیں تولت ہے ستاونے کی ،کسی پر آخر جفا کرو گے خوش آوتی ہے تھھ بن گلکشت باغ کس کو صحبت رکھے گلوں سے، اتنا دماغ کس کو

اصلاح دے کرمیرنے پہلام صرعہ یوں بدل دیا: اچھی گئے ہے بچھ بن گلشت باغ کس کو كب تهايه شور نوحه، تراعشق جب نه تها

دل تھا مارا آگو تو ماتم سرا نہ تھی

آ کے چل کرمیرنے اِس آ گوکو بدلا اور مصرعہ یوں کردیا: ول تھا ہمارا آ گے تو ماتم سرانے تھی۔ ہمارے علاقے کی عوای بولی میں آج بھی آگو بولتے ہیں۔

ای طرح ناخواندہ عوام بعض عربی الفاظ کو بھی اُن کی شہیل کر کے بولتے ہیں ،میرنے

بھی موافقت کو مافقت باندھاہے:

گل سے شگفتہ داغ دکھاتا ہوں تیرے تین گر ما فقت کرے ہے تنگ جھے سے سال و ماہ مصدراً تمناے أفح آتا عجيا كدخود يرنے كماع: یون اُٹھے آہ اُس گل ہے ہم جیے کوئی جباں سے اُٹھتا ہے گرعام بول جال میں اُٹھے تشدید کے ساتھ بھی کہتے ہیں ،میر نے وہ بھی استعال کیا تھا:

لیح ہی نام اُس کا سوتے سے چونک اُٹھے بعد میں اِسے ہی نام اُس کا سوتے سے چونک اُٹھے بعد میں اِسے یوں کردیا: لیتے ہی نام اُس کا سوتے سے چونک اُٹھے ہو

ہارے علاقے میں آج بھی عوام الناس کئے بمعنی پاس بولتے ہیں مثلاً یوں کہیں گے " "فلاں چیز میرے کئے ٹیس" میر کہتے ہیں:

> نک بعدم ے، میرے طرفداروں کے تو کوئی بھیجیو ظالم کے تسلی تو کر آوے

ایے سیکروں عوامی ہولی کے الفاظ ہیں جن سے میر نے پر ہیز نہیں کیا بلکہ اُنہیں ایے سلیقے سے برتا ہے کہ اُن کی معنوی وسعت اور لطافت اُ بھر آتی ہے، مثلاً وہ نمٹ جانے، طے پاجانے کے لیے چکنا استعال کرتا ہے اِس کے ساتھ ہی عربی لفظ قضیّه کی تنہیل کر کے اُسے تضیہ بروز نِ تکیلا تا ہے۔

آہ مت پوچھ کے کیوں میکے ہے اِن آنھوں سے خوں ایسے خوں ایسے قضیے سے کیوں کاش، کہیں مر بھی کیوں ایسے قضیے سے کیوں کاش، کہیں مر بھی کیوں المناکوہ اِنقۃ اول با ندھتا ہے جیسے:

کیوں گردن ہلال ابھی سے ڈھلک چلی ابرو تو کیک طرف، پلک اُس کی نہیں بکی

جنوں میرے کی ہاتیں دشت اور کلٹن میں جب چلیاں نہ چوب گل نے دم مارا نہ چھڑیاں بید کی ہلیاں عوامی بولی میں آج بھی پارسال (گزشتہ سال) کا مخفف پُریارکے بولا جاتا ہے۔ میر کہتا ہے

یر تو گزرا تفس ہی میں، ریکھیں اب کی کیما یہ سال آتا ہے جس کی زبان کالی یعنی منحوس ہو، بدفال اُس کی زبان نے لگتی ہو، اُنے کل جیمی کہتے ہیں، یہ کالی اور جیمی کہتے ہیں، یہ کالی اور جیمی کام کب ہے۔ میرنے بیر کیب استعال کی ہے:

ہوا ہے میر سے روش کہ گل جبی ہے شع زباں ہلانے میں پروانے کو جلاتی ہے

كهاورعوا ي زبان كالفاظ جوميركى كليات من ملتي بين:

چیتنا (خردار مونا) تونه چیتایان بهت دن کم ربا

ہاتھ لگانا (مارنا) اُس کے پاؤکوجا گی ہے حنا خوب سے ہاتھ اُسے لگا ہے گا

د صورادینا (نشه پلانا) در تنکے چننا (عاجز و پریشان ہونا)

مل چیم سے نگہ نے دھتورادیا مجھے خس بھر نہ چھوڑا دل کو میں تنکے پُڑا کیا کھا (تقدیر) کو کہتے ہیں:

گر پڑا خط تو تجھ پہ حرف نہیں ہے بھی میرا ہی تھا لکھا قاصد بہشت بھشت (پھٹکار) اس میں شخ کی رعایت سے ایبالفظ رکھا ہے جس میں ہشت بہشت کے ساتھ جنیس نظی ہے:

> رندوں کے تین ہمیشہ ملامت کرے ہے تو آجائیو نہ شخ کہیں ہشت بھشت میں

> > آليآب (خور بخور):

آتا ہے جی میں حال بد اپنا بھلا کہوں
پھر آپی آپ سوچ کے کہتا ہوں، کیا کہوں
عالبًا یہ چندمثالیس عوامی زبان سے میرکاربط ظاہر کرنے کے لیے کانی ہیں۔
میرکی زبان کی دوسری خصوصیت ہے کہ انہوں نے فاری کی خوش آہنگ تر کیبیں بھی
نہایت سلیقے سے استعال کی ہیں اور اُن میں بعض تراکیب وہ ہیں جو میر کے سواکی دوسرے اُردو
شاعر کے کلام میں نہیں ملیں گی اور ملیں گی تو وہ میر سے ہی مستعار کی ہوئی ہوں گی۔ اِس کی چندمثالیں۔

مُرْتَبِن ( گروی ) شکر، زاید کااین آنکھوں نے نے وق خرقہ مرتبن دیکھا مورطاس (چکریس ڈالنا) ہے بس کردینا ضعف نے ہم کومورطاس کیا دورے برخ کے تکل نہ کے نخل ماتم (تابوت):

نخلِ ماتم مرايد پيل لايا مركة يرجى تكباركيا

شيره خانه (شراب خانه) قسمت توديكي شيخ كوجب لهرآئي تب دروازه شره خانے کامعمورہوگیا

دبميغ (بادلول جرى رات)

مين لهو بيون مول عم مين، عوض شراب ساقي مب من ہوگئ ہے شب ماہتاب تھ بن گرم دیکھنا (گرم دیدن کارجمہ غورے دیکھنا) عک اک گرم تو سکریزے کود کھے نہاں اِس میں بھی شعلہ طور ہے گل و پینکنا ( کلاه افکندن کاتر جمه )

> بجاہے گر فلک پر فخر سے سینکے کلاہ این کے جواس زمیں میں میریک مصراع برجت آبزده خاک (بچهابوا،افرده)

افسرده ندتهاايا كهجول آب زده خاك

اب کھھالفاظ اورمنفر در اکیب مثالوں کے بغیر بیان کرتا ہوں ، انکواور زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہوتو فر منك كليات مير (مرتبه دُاكرُ فريداهم بركاتي) ميركي شعرى لسانيات (دُاكرُ قاضي افضال حسين) فربنگ کلام مر (ثابینهم) سے رجوع کیاجائے۔

آتش بجال، آتش دى ، احوال كيرى ، جان بختم ، باديز مك ، بارخروس ، بتان حشر خرام ، برب تهد

سی، برگ بند، بُزگیری، بوغزانگل جانا، بوکش، بیابال مرگ، پاچه خر، پخته مغزی، تصویر نهانی، جمئا کش، تنگ شکر بار، جامه مستی عشق، جسم رنج فرسا، جوش جِباه، چشم پُر نیرنگ، چشم بخن گو، چن افروز، حسن جلوه ناک، حوصلهٔ هامول، خرقه طامات، خلوتی منزل تُدس، درختِ خوابهش، دل تفته، دل شب، دماغ رفته، رندِ مفلس جگر، زار نالی، سنگ نشان، سیل بهار، شورچشم ، شیر ناپُرسال، شیشه حبابی، صید درخول تبیده، عندلیب مگر کرده آشیال، کارگه شیشه گری،

سیسیر و الفاظ و تراکیب میں سے صرف چند مثالیں ہیں۔ اِن سے بیواضح ہوگیا کہ میرکی زبان کے عناصر ترکیبی میں ایک طرف عوامی بول چال ہے جے انگریزی محاورے میں (GRASS ROOT LEVEL) کہتے ہیں ، دوسری جانب وہ فاری سے بھر پوراستفادہ کرتے ہیں جوطبقۂ اشراف کی اور اُن کے عہد میں تصنیف و تالیف کی زبان تھی۔ ان دونوں کی آمیزش سے زبان میں وہ لوچ بھاراور گیرائی پیدا ہوئی ہے جے میرکے اُسلوب کا متیاز سمجھا جاتا ہے۔

مگرصرف اتنائی نہیں ہے کہ ہم اِن دوعناصر کے امتزاج کوزبان و بیان کی تکیل سمجھ لیس ۔ اُردو زبان کی اصلاح اور بعض قدیم الفاظ کومتروک قرار دینے کا سہرا امام بخش ناسخ کے سرباندھا جاتا ہے، اب جولفظ یاتر کیب نامانوس، مبتندل یا اُن گھڑ ہے اُسے'' کلسال باہر'' کہتے ہیں، اِس کا بیمطلب نہیں کداُردو زبان کی کوئی کلسال تھی جہاں سے الفاظ وُھل کر نکلتے تھے، بلکہ میس میں شخ امام بخش ناسخ رہتے تھے۔ جس لفظ کو اُنہوں نے رد کھنو میں وہ کلہ کلسال کہلاتا تھا جس میں شخ امام بخش ناسخ رہتے تھے۔ جس لفظ کو اُنہوں نے رد

نائے ہے بہت پہلے زبان کی تراش خراش، آرایش وزیبایش اور تسہیل و تقدیر کا عمل میر تقی میر کے یہاں ملتا ہے اور اُنہیں اُردوز بان کا پہلا بڑا نقا داور مصلح کہا جاسکتا ہے۔ اِس دعوے کی دلیل کے لیے ہمیں خود میر کے کلام کا تاریخی جائزہ لینا ہوگا۔ تقریباً ۲۵۵ء ہے ۱۸۲۵ء تک محاسل کی مدت میں میر نے اُردو کے چھ دیوان ترتیب دیے، ان کے کلام کی تاریخی ترتیب کا اندازہ کچھ تو اُن تذکروں سے ہوسکتا ہے جو میر کی زندگی میں اُن کے معاصرین نے تالیف کے، مثلاً خود نکات الشعراء اور قائم جاند پوری کے تذکرہ مخزن نکات میں کلام میر کا جوانتخاب دیا گیا ہے مثلاً خود نکات الشعراء اور قائم جاند پوری کے تذکرہ مخزن نکات میں کلام میر کا جوانتخاب دیا گیا ہے

وہ ۱۷۵۵ اور ۱۵۷۱ء تک وجود میں آچکا تھا، ای پر دوسرے تذکروں میں شامل انتخاب کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

کایت میرکی تدوین اورطباعت پہلی بارفورٹ ولیم کالج کلکتہ میں شروع ہوئی۔ یہ میر کی زندگی کے آخری اتیا م تھے۔ اُن کی وفات سے چھ ماہ کے بعد اا ۱۹ اء ۱۳۲۷ ہے میں یہ کلیات شائع ہوئی۔ فاہر ہے کہ اِس کامتن دواوین میر کے ہم عصر شخوں پر جنی ہے اور یہ بعیداز قیاس نہیں کہ بعض دواوین خود میر نے فراہم کردیے ہوں۔ اِس کے متن کی تدوین مرزا کاظم علی جوان ، مرزا جان خود میر نے فراہم کردیے ہوں۔ اِس کے متن کی تدوین مرزا کاظم علی جوان ، مرزا جان خود میر کے میں مولوی محمد اسلم ، تاریخی چرن متر اور خشی غلام اکبر نے ل کری تھی ، اِس لیے کلیات میر کا یہ متن آخری ہے اورای کو متند مانا جائے گا۔

میرکے دوسرے دواوین اور تذکروں میں شامل اُن کے منتخب کلام کے متن کا موازنہ
اگر کلیاتِ میر مطبوعہ فورٹ ولیم کالے کلکتہ ہے کیا جائے تو نیے حقیقت روش ہوجائے گی کہ زبانِ میر کا
عہد بہ عہد اِرتقاہوا ہے اور انہوں نے خودا ہے اشعار پر جواصلاحیں کی ہیں وہ اُن کے لمانی شعور کا
منصہ بولٹا جُوت ہیں۔ یہاں بطور نمونہ صرف چند مثالیں پیش کی جاستی ہیں:
پہلے میر نے یوں کہا تھا: وہر میں خاک بسر ہی رہا عمر کواس طرح بسر کر گیا
پھر دوسرامصر نہ یوں کردیا: عمر کواس طور بسر کر گیا۔ پہلی صورت میں طرح کی حامے علی مفتوح ہو
رہی تھی۔

ابتدائی متن: کچھ دیر بی نہ لاگی دل کوتو تیر لگتے ۔ (لاگی کوبدل کر گلی کردیا)
اصلاح: کچھ دیر بی گئی نہ ، دل کوتو تیر لگتے ۔ (لاگی کوبدل کر گلی کردیا)
ابتدائی متن: پر مردہ ہوئے وہ گل جس کا گلاب نکلا (ہوئے کوبدل دیا)
اصلاح: اُس گل میں کیار ہے گا جس کا گلاب نکلا (ہوئے کوبدل دیا)
ابتدائی متن: اپنے تیس خاک میں بھی خوب ملایا نہ گیا
اصلاح: آپ کوخاک میں الح (اپنے تیس کوبدل دیا)
ابتدائی متن: معلوم نمیں جنوں نے ارادہ کدھر کیا

اصلاح: كياجاني جنول نے الخ (غير كوبدلا) متن بحشر تلک تحجی میں بیدل لگارہے گا اصلاح: جيتا ہوں تو تحجی میں الخ (تلک کوحذ ف کردیا) متن: اک عالم کی ہیں لگ رہی جھت ہے اسکھیں اصلاح: ہزاروں کی یاں لگ گئیں حجت ہے تکھیں (متن میں معمولی تعقید تھی وہ دور کردی) متن: نه رقتل جھ شهره شهر ي تين اصلاح: نه لکلا کراتنا بھی بے پردہ گھرے (شہرہ شہر میں تنافرصوتی تھا،اور تنین کو بھی نکال دیا) متن بہیں آیا جومیر کھیکام ہوگا اصلاح بہیں آئے جومیر (الف ذرادبر ہاتھا، یاسے بدل دیا) متن : گندی رنگ خوبرواب نیس اصلاح: خوبروابنيس بيل گندم گول (فيل كنبيس عبدلا) متن: مشكل بهت ہے ہم سا پہنچاونا بہم بھر یوں مارڈ الناتو آسان ہے ہمارا اصلاح: مشكل بهت بهم سا پركوئي باته آنا يون مارناتو بيارے آسان بهمارا " پہنچاونا ہم" ہم رسانیدن کا ترجمہ تھا، اُسے بدلا، پہنچاونا کی جگہ ہاتھ آنا کر دیا اور مار ڈالناکو مارنا سے بدل دیا۔ متن: وضع برأس كى كسودن كوئى خوں ہوجائے گا اصلاح: طور پراس کے الخ (وضع کی عین دبرہی تھی) متن : کنھوں نے حشر کوہم سے اگر سوال کیا اصلاح: كسونے الح (كنھوں نے كوكسو سے بدل ديا) متن تیش کی بہاں تین دل نے کدوروشاند ہوا

400

اصلاح: تیش کی ول نے یہاں تک الخ (یہاں تین کو یہاں تک ہے بدلا)

متن خلش نہیں کسوخواہش کی رات و دن شاید

اصلاح بننش نبیں کسوخوا بش کی رات سے شاید (رات ودن سے واوعطف خارت کی) متن: اس طرح دلى چزكويس نے لگاديا اصلاح: اس طورالخ (طرح کی ہاے طی دبری تھی)

متن: وال تم تو بناوتے رے زلف

اصلاح: وال تم تو بناتے ہی رہزلف (بناوتے کو بناتے سے بدلا)

متن: ابتدامين مصرعه يول كها تقابهل سوجيس تحقيد دشواريان عاشق كي آه ( زكات )

پھراس میں یوں ترمیم کی: تو نہ تھامردن دشوار میں عاشق کے آہ متن: ابھی میں وحشی ہوں اس کشکش میں ہوں تس پر

اصلاح: ابھی کہوحتی ہاں مشکش کے چے ہیر (تس پرتکال کراہے مقطع بنادیا)

متن: بوے گل اور رنگ گل اللہ ہی اللہ ہے اللہ

اصلاح: بوے گل اور نگ گل دونوں ہیں دلکش اے نیم (اللہ ہی اللہ میں تین ہاہے ہوز جمع تھیں اور دبرای تھیں،اس لیے اے بدل دیا)

خوداینے کلام پراصلاح کی سیکڑوں مثالیں ہوسکتی ہیں، یہاں بطورنمونہ صرف چند ہی دی گئی ہیں، اِن سے پیظا ہر ہوجاتا ہے کہ زبان کی نوک پلک سنوار نے میں میرایے آخری زمانے تک مصروف رہے اور اصلاح زبان کابیر ا اُنہوں نے امام بخش ناسخ یا میر اوسط علی رشک یاصفیر بلگرای سے برسوں پہلے اٹھایا تھا۔ آج اُردوز بان کی جونکھری سنوری اور کڑھی ہوئی شکل ہے اس میں میر کاحت سب سے زیادہ ہے اور اُنہیں اس میں پہل کرنے کا امتیاز بھی حاصل ہے۔

آخریں ایک بات اورعرض کرنا ہے۔ میرکی ولادت آگرے میں ہوئی جوبرج بھاشا کاعلاقہ ہے،اُن کی نوجوانی کاوہ زمانہ بھی آگرے میں ہی گزراجس سےان کارابط رہا،اُس عبد کی شورشیں اور آفتیں بھی انہوں نے جھیلیں، پھر جوانی کا خاصہ دور راجستھان کے شہروں میں گزارا،مغربی یوپی میں میر تھاور غازی آباداور فرخ آبادی سیر بھی کی، بردھا ہے میں لکھنؤ گئے، وہاں نواب دربارے متوسل رہے اور نواب آصف الدولہ کے ساتھ کو ہتان ہمالیہ کی پیایش بھی کرلی، مگراُن کی زبان اوراب و نیج پرندبرج کا اثر ہے ندراجستھانی کا،ند پنجابی کی چھاپ ہے نہ اور خی کا ٹھتیا۔ اُن کی زبان کا چو کھارنگ کھڑی ہولی کا ہے اور بیدہ وزبان ہے جومیرٹھ سے شاہجہاں پورتک آج بھی ہولی جاتی ہے۔ پورتک آج بھی ہولی جاتی ہے۔ پورتک آج بھی ہولی جاتی ہے۔ سیس روہیل کھنڈ کاعلاقہ بھی آجاتا ہے۔

آپی آپ، آگایجچاد یکنا، اپن تکلی لگانا، اُتوکرنا، اثنا، اُده موا، اژواژ ایجنا، انگوشا دکھانا، اوت بنانا، ایس بھا کیس کرنا، این تیسی کرنا، اینڈنا، بات چبانا، گھر سنا، بالے بتانا، بکنا، بھا کیس بھا کیس کرنا، محمیک بھیل پڑنا، پیٹھنا، پیٹھ، پیندی کا ہلکا، ٹالے بتانا، ٹھڈیاں، ٹھسک اورایسے، ی سیکڑوں الفاظ جومیر کی شاعری میں استعال ہوئے ہیں، خالص کھڑی بولی سے تعلق رکھتے ہیں۔

# عالب كے خطوط مرجہ: ڈاکٹر خلیق انجم

جدیداردونثر کا گنج گرال مایه، اردادب کاسدابهارسرمایه، عهد غالب کی ادبی تهذیبی اور تاریخی دستاویز، ذبین غالب کا بے مثال عکس ریز جس میں عود' بهندی' اردوئے معلیٰ ، خطوطِ غالب، مکاتیب غالب اور نادرات غالب کے علاوہ مرزا غالب کے اب تک دریافت شدہ ، ۸۷۰ خطوط شامل بیں جواس عہد آفریں عظیم شاعر کی شاعری کا مکمل اشاریة قراردیے جاسکتے ہیں۔

جدیداصول تدوین کی روشی میں خطوط غالب کے محمتن کے ماخذات کی نشان دہی ، اختلاف ننخ ، زمانہ تحریر کا تعین ، ضروری اور مفید حواشی کے ساتھ ، غالب انسٹی ٹیوٹ کی فخریہ پیشکش ۲۲۰ صفحات پر مشمل مبسوط مقدمہ۔

اردو کے معروف ومتاز محقق ڈاکٹر خلیق انجم کے مرتبہ اس کمل مجموعے کو چارجلدوں میں شائع کیا گیاہے۔

چارجلدوں کی قیمت:۵۳۵روپے

## تھوڑی سی خود کلای: میراورغزل کے تعلق سے

میر کو نفدائے تن کہا جاتا ہے اور بقول شمس الرحمٰن فاروتی میر کو غالب کے ہوتے
ہوئے نفدائے تن اس لیے کہاجا سکتا ہے کہ میر کسی صنف میں بندنہیں ہیں۔ یہ بات اپنی جگہاور
یہ بات بھی اپنی جگہ کہ میر کی شاعری پر جو تفقید کھی گئے ہے اس میں اولا ساراز ورمیر کی غزلیات ہی پ
صرف ہوا ہے اس کے بعد کسی حد تک ان کی مثنو یوں کو بھی خاطر میں لا یا گیا ہے ۔ تو گویا میر اقلیم
خن میں اپنی خدائی کے باوجود بنیا دی طور پرغزل ہی کے شاعر سے غزل کی مخالفت میں اردو میں
جو تقید کھی گئی ہے اس میں غزل کے تعلق سے ایک اصطلاح ' ریزہ خیال' کی وضع کی گئی اور یہ ریزہ
خیال غزل کا عیب یا اس کی کمزوری قرار پائی ۔ ادبی موزمین یہ بات اچھی طرح جانے ہیں کہ اردو
شاعری کی اصناف میں اگر آج تک نہیں تو کم از کم ' انجم ن بخواب' کے زمانہ قیام تک ہمارے شاعر
کی پاس انفرادی اور وافعلی کیفیات کے بے ساختہ اظہار اور شاعر کے تخلیقی جو ہر کے بے لاگ،
آزادانہ اور غیر جانب دارانہ انعکاس کا موثر اور فطری ذریعہ غزل ہی رہی ہے۔ اس نقطہ نظر سے
اردو شاعری کی تاریخ میں نظیر کو مشتیٰ قرار دے دیا گیا ہے حال آس کہ اگر ہم نظیر کی غزل کو ان کے
اردو شاعری کی تاریخ میں نظیر کو مشتیٰ قرار دے دیا گیا ہے حال آس کہ اگر ہم نظیر کی غزل کو ان کے
ایر کا اس کے ساتھ دکھ کر دیکھیں تو ہمیں نظیر کی غزل اور نظم میں ایک واضی فرق و کھائی دے گا جس

کے بارے میں موٹے طور پریہ کہا جا سکتا ہے کہ نظیر کی غزل پر انفرادیت کا اور ان کی نظم پر اجتماعیت

کارنگ عالب ہے۔ مثال کے طور پر نظیر کی غزل کے بیدوشعر:
صحرا میں مرے حال یہ کوئی بھی نہ رویا

را این رے مال پہ دل کا ہوال کا چھالا گر پھوٹ کے رویا تو مرے پاؤں کا چھالا

Ī

میں ہوں پڑگ کاغذی ڈور ہاس کے ہاتھ میں چاہ ادھر کھٹا دیا دیا ادھر بڑھا دیا

دوسرے شعر کا ٹھاٹ تفریحات کے موضوع پر کہی گئی نظیر کی ان گنت نظموں کے اشعارے بالکل مختف ہے اور پہلے شعر میں وہ میر جیسے شاعر سے بھور کر چلتے ہوئے سے لگتے ہیں۔غزل کے مقابلے میں مثنوی ، داستاں سرائی اور جو یات سے قطع نظر social Constraints کے دھاگے میں پری ہوئی حکیمانہ، یک سواور مر بوط فکر کے اظہار کا ذریعہ بھی رہی ہے۔اس لیے میر کے سلسلے میں ہاری تنقیدنے میر کی غزل کے بعد اگر محجے معنوں میں کسی چیز کا نوٹس لیا ہے تو وہ میر کی مثنوی ہے۔ انجمن پنجاب نے ،اور ظاہر ہے یہ میر کے بعد کی بات ہے، شاعر کی توجہ ایے۔ای مسائل کی جانب مبذول کرائی جنہیں تاریخی تقاضوں کے تحت موضوعات شاعری بنانا ضروری سمجھا گیا۔اس وقت تک غزل کے بارے میں ریزہ خیالی جیے تصورات سامنے ہیں آئے تھاس ليے الجمن پنجاب كى تحريك براوراست غزل كے خلاف نہيں تھى ليكن بدايك اليى تحريك مارورتھى جس كامقصدايك ايے شعرى رويے كى تروت كا تھاجہاں صنف كى سطح يرغزل كے ذكش كے حصار ہے باہرنکل کروسیج اورمتنوع موضوعات کی کھلی فضامیں سانس لینے کی ضرورت پرزورویا گیا تھا۔ مویا ساجی ذمے داریوں کا جو بوجھ عملی زندگی میں سرسید احمد خال جیسے لوگ اینے کا ندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے وہی ذے داری تحن وری کے وسلے سے شاعر اور شاعری پر بھی ڈالی گئے۔اس طرح غزل كاشاع جواب تك مارك ثوين ك ثوم سوئير كى طرح آزاد كى اورآزاده روى كے ساتھ ا ہے تخلیق مشاغل میں محوتھا اے اب ایک مش زی بنے کی دوت بھی دی گئے۔ گویا یہ شرکو پنجرے میں بند کرنے والامضمون تھا۔ پنجرے میں بندشیر کتنا ہی ہے بس اور بھنچا ہوا کیوں نہ ہواس کا پنجرے میں قید ہونااس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ اس کی ہیبت اور دبد بہ برقر ارہے۔ إدھر لفظ انظم ، جولغوی طور پرابھی تک نثر کے مقابلے میں منظوم کلام کے لیے مخصوص تھا 'انجمن پنجاب کی مش زی تحريك كے تحت اس كے ساتھ بھى تبديلى مذہب كى س صورت پيش آئى اورو ہ اپنے اصطلاحي معنوں میں غیرغزلیہ شاعری کاعلم بردار قرار پایا۔ تاہم حاتی جیے شاعروں کی بدولت نظم کے اس نے بودے میں اُس سیجے شاعرانہ مزاج کی گرافئنگ، جوابھی تک غزل کا امتیاز نھا، بار آور ثابت ہوئی اور ساجی مثن کے تحت نظم کا فروغ کچھاس طرح ہوا کہاس نے اپنے آپ کوصرف مثن تک ہی محدود تبیس رکھا بلکہاس کاٹرانس مشن تیزی ہے اور جہات میں بھی ہونا شروع ہوگیا۔شعری اظہار میں اس تاریخی تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزل اور نظم کے درمیان مشن کی جود یوار ابتدامیں کھڑی ہوئی یا كردى گئى تقى اس كى بدولت غزل اورنظم كے درميان ايك كميوني كيشن گيپ كى ى صورت بيدا ہو گئ اورغزل آ کے چل کر بہت عرصے تک اپنی کلا یکی روایات کے بل پر بی زندہ رہنے کی جدوجہد کرتی ر ہی۔ ادب کی تاریخ میں انجمن پنجاب کا یہ موڑ کتنا ہی مثبت سہی لیکن میر جیسے شاعر کے گز رجانے کے لگ بھگ تین چوتھائی صدی بعد پیغزل کے لیے انتہائی مہلک ٹابت ہوسکتا تھااگراس دوران غالب کے جادو نے سرچڑھ کرنہ بولنا شروع کر دیا ہوتا۔ میر تو ار دوغز ل کی تاریخ میں زندہُ جاوید ہوكرمر چكے تھے ليكن ان حالات ميں غزل زندہ رہ ياتى يانہيں يہ كہنا مشكل ہے۔ غالب نے نہ صرف یہ کہ میر کے ڈھنگ پرغزل کوایک نیارنگ اور آ ہنگ بخشا بلکہ غزل کی بقا کے امکانات کو این زمانے سے آگے کے دنوں تک کے لیے روش کر دیا۔ غزل کوسلامت روی کے ساتھ بیسویں صدی کے ایوان میں شہرت اور مقبولیت کے ساتھ پہیانے کا سہرا غالب، مومن ، اور ذوق جیے شاعروں كر ہے جن كر وم سے حرت، اصغر، جكر، فائى، يكاند، شاداور عزيز جيے غزل كے نے يراغ روش بوسے۔

نظم ابھی پوری طرح اپنی خود مختاری کا اعلان کربھی نہیں پائی تھی کہ ۱۹۳۹ء میں اسے
ساجی فلاح کے ایک اور منشور نے آگھیرا۔ منشور کی خوبیوں سے قطع نظر اس کے دومنفی نتائج سامنے

آئے۔ایک یہ کہ بعض اچھے بھلے شاعروں نے منشور کی بھونڈی پیروی شروع کر دی اور دوسرایہ کہ منشور کا یاسپورٹ لے کر بہت سے ناشاع بھی نظم گوشاعروں کے قبیلے میں شامل ہو گئے۔ انجمن بنجاب نے جس شیر کوڈر کے مارے پنجرے میں بند کر رکھا تھا، منشور کے حامیوں نے اے سدھا كر ہنئر كے اشارے يرس كے ايريناميں كھلالا كھڑا كيا جہاں رنگ ماسٹراس كے سالمنے سينتان کریہ کہدرہاتھا کہا ہے شیر جو میں کہوں وہ کرتا جا۔مشن کے بعد منشور کی اس نئی دیوار نے غزل اورنظم کے بُعد کواور بردھادیا،ای کے ساتھ اظہار کی نئ نئ سہولتیں تلاش کرنے کے رجحان نے غزل جیسی جٹل صنف کی مخالفت کواور شدید کردیا یہاں تک کدا ہے قابل گردن زونی اور نیم وحثی تک کہددیا گیااوراس بارتو غزل کی پشت برکوئی غالب بھی نہیں تھا۔غزل کے قدیم علائم اورالفاظ بھی از كاررفته ہو چكے تھے۔أى مخصوص ڈکشن میں اپناا متیاز برقر ارر کھنااب ہرغزل كہنے والے كے بس کی بات نہیں رہ گیا تھا۔اب غزل کو کرویام وجیسی صورت حال کا سامنا تھا۔اس طرح بیسویں صدی کے نصف دوم میں غزل نے نئ کروٹیں لینی شروع کیں یہاں تک کہوہ ڈکشن اور زبان کی مع پراین اندرایسی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوگئی جہاں وہ نی حسیت اور آگہی اور نے معاملات ومسائل کواین دامن میں سمیٹ سکے۔غزل میں ڈھڑ ے کی شاعری کی ایک متوازی روایت تو شروع ہی ہے تھی وہ آج بھی ہے لیکن میدہمارا موضوع نہیں۔

لقم کے لیے کیا گیا جب ایک بارقصیدے کے تخت کیرنظام سے باہرنگل آئیں تو پھران میں مزید تبديليان بروے كارلا نازيادهمشكل ثابت نبيس مواغ لكامعاملديدے كرقصيدے كے ساتھاس كى وفادارى روز اول سے لے كرآج تك جوں كى توں ہے۔ چناں چہبيت كى سطى يراس ميں كوئى . تبدیلی لا ناممکن نہیں۔اس میں تو بڑا شاعرائے منفر دا نداز بیان ہی ہے کوئی جادو جگا سکتا ہے جو سب سے پہلے میرنے اور پھر میر کے تتبع میں غالب نے کیا۔ فکری محاکات اور حسیت کی سطیر غالب کوخواہ کتنی ہی فوقیت حاصل ہو مگر منفر دانداز بیان وضع کرنے میں میرنے جس ان گڑھ، نا پخته اور بولی تھولی کی زبان میں جومنفر داور نا قابل تقلید انداز بیان ایجاد کیاوہ میر ہی کاحتیہ تھا۔ عَالَب نے جس زبان کی بنیاد پراپی انداز بیاں اور کا جادو جگایااس کی سینکروں سال پرانی تاریخ تھی،اس میں بیش بہااد بی خزانہ موجود تھا،منفرد انداز بیان کے ہزاروں نمونے تھے جن میں تبدیلی بیا کرکے یاجن سے انحراف کرکے یاجنہیں تو ژمروڑ کے ایک منفر دراہ نکالی جاعتی تھی۔ پہتلیم کہ يكام بھى غالب كے سواہر كى كے بس كاند تھا، چنانچ جب غالب يہ كہتا ہے: ك مرعقل كے بعدال نے جفا سے توبہ بائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا تو 'زود پشیال' کی ترکیب د ماغ میں بھلی کی طرح کوندتی ہے لیکن غالب کے سامنے شاید حافظ کا پی

آفریں بر، دل زم تو کہ از بہر ثواب کشت غزہ خود را بہ نماز آمدہ ای

یاجب وه فاری میں بیکہتاہے:

ماؤل يملے موجودتھا:

ب تکلف در بلا بودن به از بیم بلا تعرِ دریا سلبیل و روے دریا آتش است

تو وہ گویاعرتی کے مصرع: 'روے دریاسلبیل وقعرِ دریا آتش است' کومنقلب کرکے اپنا کرشمہ دکھا تا ہے۔ میر کا سارا کمال ہے ہے کہ وہ جس زبان میں سوچتا اور محسوس کرتا تھا اس کو اس نے اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا جس سے اس کے کلام میں فوک لور کی کی وہ معصومانہ گہرائی پیدا ہوگئی جس پرتمام علم تمام کتابیں قربان \_ یہاں میر کا پیشعر نتے چلیے :

> تھیل علم کرنے سے دیکھا نہ پچھ حسول میں نے کتابیں رکھیں اٹھا گھر کے طاق میں

یہ کام جتنا آسان نظر آتا ہے اتنابی مشکل ہے اس نے غالب جیسے شاعر کو گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل کے مخصے میں ڈال دیا تھا۔ میر کے اس کمال کا انداز ہقد رشتاس ہی لگا سکتے ہیں:

> شعر میرے ہیں سب خواص پند پ مجھے گفتگو عوام سے ہے

عالبًا فراق نے کہیں کہا ہے کہ تمبر نے اُس زبان میں عظیم شاعری کی جس میں لوگ تلا کر بات کرتے تھے۔ یقینا اس سعادت میں خدا ہے بخشدہ کی بخشش کے ساتھ ساتھ زور بازو کا بھی وخل ہے۔ میر کے ہاں زبان اور بیان پر قدرت اُس تربیت کی دین تھی جو انہیں اوائلِ عمر ہی ہے مئی شروع ہوگئ تھی۔ میر ، جیسا کہ ان کے تو نید لب و لیجے سے ظاہر ہے، تقدیر کے بچھ کھوٹے چاہ شروع ہوگئ تھی۔ میر ، جیسا کہ ان کے تو نید لب و لیجے سے ظاہر ہے، تقدیر کے بچھ کھوٹے چاہ سے معالمے میں ذکر میر ، سے با جان کے جہاں تک ماحول ، ورافت اور سرشت کا تعلق ہے اس معالمے میں قدرت نے ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کیا۔

ہمارے اولین نقادوں نے تنقیدی تصورات کے پچھا ہے بت بنا کرکھڑے کردیے سے کہا ہے بت بنا کرکھڑے کردیے سے کہ بہت دن سے کہ بہت د

پوج سے اور پھر ہوتے ہیں یہ صنم تو اب کس طرح اطاعت ان کی کروں خدایا

ایابی ایک بت بہترنشر کا بھی تھااور جرت کی بات ہے کہ مزامیر جیباو تیع اورطویل انتخاب بھی بہترنشر کے بت کو اوندھے منھ نہ گراسکا جب کہ یہ بات تو کسی کی بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ایسے خیم کلیات میں کا استحار کی جھان بین میں سرتو کھیانا ہی پڑتا ہے۔ آج ہے چالیس برس ایسے خیم کلیات میں کا استحار کی جھان بین میں سرتو کھیانا ہی پڑتا ہے۔ آج ہے چالیس برس

پہلے کا ذکر ہے دتی یو نیورٹی کے ایک کیفے میں بیٹھے میں ، خلیق الجم اور فاراحمہ فاروقی ، میر کے کی شعر پر سردھن رہے سے ای دوران میں نے فارے کہا 'یار میر کہتا خوب ہے اس پر فاراحمہ فاروقی نے برجتہ جواب دیا 'ہاں گر بٹاتا بہت ہے' اب ہمارے اس سوال و جواب ہے اتناتو انداز ولگا یا ہی جاسکتا ہے کہ اس وقت بھی جب کہ میں محض 'کلیات میر، مرتبہ مولی عبد الحق' کا طالب علم تھا فار احمہ فاروقی 'کلیات میر، مرتبہ مولی عبد الحق 'کا طالب علم تھا فار احمہ فاروی کے خاری کھی جب کہ میں محض بہتر نشتر وں پر اکتفا کے ہوئے نہیں تھے بیس ہزار کے قریب شعر کہنے والے شاعرے ہم بیتو قع نہیں کر سکتے کہ اس کا ہر شعراس کے ہر قاری کی ہزار کے قریب شعر کہنے والے شاعرے ہم بیتو قع نہیں کر سکتے کہ اس کا ہر شعراس کے ہر قاری کی مناز کے مطابق ہوگا گئی ت سیدھی سادی بول چال کی زبان میں بیس ہزار شعر زبان کی تاریخ کے اس معلق ہیان ، عبد میں کہ دنیا جب کہ دو فتر کھی کہ بی پوری طرح محمل نہیں ہوئی تھی اپنی جگہ کمال تو ہے ہی زبان وارب دونوں کی بڑی کے دمت بھی ہے۔ فن کاری کی سطح پر میر نے اس زبان میں معانی ، بیان ، بدلیے ، قانے اور عروض کے تمام آ داب کو بھی برتا ہے لین اس خوب صورتی کے ساتھ کہ بیتمام چیزیں بریا ہر کی طرح شعر کے بطون میں ہوتی ہیں اور شعر او پر سے نہا یہ کھا کا اور لطیف دکھائی دیتا ہی تیا ہے۔ دراصل میر کے مزاج اور فتی رویے کو بھی کہتے کہ تی گئی میر کا بی شعر ہے۔

شعر میرے ہیں سب خواص پند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے

یہاں نہ تو خواص سے مرادمدنی تہذیب کے طبقہ اشرافیہ سے ہے جنہیں ہم آج کے طبقاتی ساج
میں الیٹ کہتے ہیں اور نہ عوام سے مرادکی جمہوری نظام کے درائے دہندگان یاصنعتی نظام کے محنت
کشوں سے ہے۔ میر کے خواص وہ لوگ ہیں جو بخن فہم ہیں اور میر کی گفتگوئے عوام زبان کا وہ
پراکرتک روپ ہے جو میر کوم غوب ہے۔ زبان کے پراکرتک روپ سے او پر کے درجے کی زبان
جلد یا بدیر ماضی کے مرد خانے میں جانے والی ہوتی ہے اور پراکرت حال کا اشاریہ اور مستقبل کی
نقیب ہوتی ہے۔ گویا ایسی زبان کا علاقہ:

رف نہیں جال بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی ہم سے جو پہلے کہ بھیجا سومرنے کا پیغام کیا (میر)

#### ترے وعدے پر جے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کرخوشی سے مرنہ جاتے اگراعتبار ہوتا (غالب)

یے۔

غزل كوريزه خيالى تعبيركرنے كاتصورتو ہمارے بال نقم كے فروغ اور ارتقاكے ساتھ بيدا ہوا ہورند میرے لے کرغالب تک توشاعری برغزل ہی کی حکمرانی تھی لھم کے اشعار میں یک جہتی اور تسلسل اعلانیدد کھائی دیتا ہے غزل کے اشعار کی شیراز ہبندی، بشرطیکہ وہ سچی غزل ہو محض قافیہ يائى والى يا دُهر كى غزل نه مو، ايك ايسازك تارس موئى موتى بجومرى كوالے ك تارے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے۔سب سے پہلے تو ہرغزل کا ایک مخصوص تیور ہوتا ہے۔اس تیور کا تعین وہ بحرکرتی ہے جس میں وہ غزل کہی گئی ہے، پیغزل کے اشعار کی پہلی قدرِ مشترک۔ قافیے کی یابندی تمام اشعار کوایک ہی آ ہنگ کے تابع کرتی ہے۔ردیف شاعر کی اس اعدرونی خلش کا اشاریہ ہے جو بوری غزل کے تخلیق کے دوران مکسال مسلتی رہتی ہے۔اس طرح غزل کے تمام اشعارایک تیوریا موڈ اورایک ہی طرح کی خلش کے ساتھ وجود پذیر ہوتے ہیں لظم کے ضابطة ست و جہت اور اوّل و آخر کے مقابلے زمان و مکان کی لامحدودیت کی طرح غزل کا کوئی اوّل و آخرنہیں ہوتا۔ یہ cosmic zoom کا سامعاملہ ہے۔ آپ اس کاجتنا بھی دیکھ کتے ہیں اتنابی آپ کے لیے ممل اور سالم ہے۔ کوئی شعر بھول جانے یا کم کردیے سے بھی غزل کی سالمیت مجروح نہیں ہوتی۔ غیرمردف غزل میری مجھ کے مطابق ایک طرح کی بدعت ہاس لیے کہ ردیف تو وہ اندرونی خلش ہے جس تک بح کے تیوراور قافیے کے آہنگ کی مدد سے پہنچا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہوں غالب کی ردیفیں میرا، مجھ ہے، میں، کہ، یوں، کوئی نہ ہو، کیوں، کیا، آشنا وغیرہ وغیرہ یا میر کے بیاشعار:

> پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

آگے ال متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے مہرو وفا ولطف وعنایت ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ طنز و کنایہ، رمز اشارہ جانے ہے اور تو سب کچھ طنز و کنایہ، رمز اشارہ جانے ہے

استعارے کوشعر کی جان قر اردیا جاتا ہے۔ استعارہ تشبیہ کے مقابلے بالواسطہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ مطلق ہوتی ہے۔ تشبیہ میں گرچہ براوراست بات کہی جاتی ہے لیکن بات کو مطلق انداز میں بیان نہیں کیا جاتا جس کافائدہ مشبہ کو یہ پہنچتا ہے کہ شاعراس کی کوئی حتی تعریف مطلق انداز میں بیان نہیں کیا جاتا جس کافائدہ مشبہ کو یہ پہنچتا ہے کہ شاعراس کی کوئی حتی تعریف کرنے کے بجائے اسے قیاس کراتا ہے اور قیاس کوامکان کی تھی صدتک لے جایا جاسکتا ہے۔ اس غیر محدود صورت حال کی تفکیل میں ،' کی ک' کاسا' اور نجیسا' جیسے الفاظ سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلوب کی سطح پراس' کی تی' کاسا' میں ایک طرح کی رسمساہ نے، کیک اور چیک کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جیسا کہ میر کی اس غرل میں ہے جس کامطلع ہے:

نازی اس کے لب کی کیا کہیے بھوری اک گلاب کی ی

اباس شعرکو لیجے۔اول تو 'کیا کہے' کے الفاظ ہی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تر سل کے تمام تر دستیاب ذرائع اس لب کی ناز کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں اس لیے' کیا کہے' کی ڈور کی کر آپ اسے جس صدتک جا ہیں قیاس کرلیں۔گلاب کی پچھڑی میں رنگ اور ناز کی دونوں ہی ہوتے ہیں لیکن شاعر نے لب کی ناز کی اور اس کے رنگ دونوں کے لیے ایک لفظ 'ناز کی' کا استعال کیا ہے جس سے لب کی ناز کی اور اس کے رنگ دونوں کی طرف ذہن کو ختقل کر دیا ہے۔لطیف کیا ہے جس سے لب کی ناز کی اور اس کے رنگ دونوں کی طرف ذہن کو ختقل کر دیا ہے۔لطیف ترین احساسِ جمال کی سطح پر رنگ نزاکت سے عبارت ہے۔ میر ہی کا مصرع ہے: 'رنگ ہوا سے بوں شبح ہے جے شراب چواتے ہیں'۔وجہی نے اپنی مثنوی' قطب مشتری' میں شعر کی تعریف کے صفحی میں ایک جگدرنگ کا ذکر اس طرح کیا ہے:

### ہنر ہے تو کج ناز کی برت یان کہ موٹاں نہیں باعدتے رنگ کیاں

یعنی رنگ کی چیز کورنگارنگ کرنے کے لیے بس چنگی بحر ہی کافی ہوتا ہے رنگ کی پیٹلیاں نہیں باندھی جا تیں۔ اب آ گے چلے۔ تشبیہ کے بارے میں عام خیال بیہ ہے کداس کے ذر لیے شاع مشبہ کوشیہ بہ کے درج تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کاسا'یا' کی تک کی منزل تک ہی پہنچ کر تھک کر بیٹے جاتا ہے۔ یہاں بیہ بات کہنی ہے کہ' کی تک میں دونوں طرح کے امکانات پوشیدہ بیں ،گلاب کی چھڑی نازک اور سرخ ہونے کے بھی اور چھڑیا دہ نازک اور سرخ ہونے کے بھی اور چھڑیا دہ نازک اور سرخ ہونے رہی ہی ۔ اس کالب چوں کہ شاعر کاممدوح ہاس لیے شاعری مرادل کا گلاب کی چگھڑی سے زیادہ نازک اور سرخ ہونائی ہوسکتا ہے۔ اگر بیشعر غزل کے بجائے تقسیدے کا ہوتا تو شاعر صلی کی تمناطحوظ رکھتے ہوئے واضح مطلق اور جامد بیان سے کام لیتا لیکن غزل کا شعر ہونے کے ناتے اس نے جہم اور بے بایاں بیان کور جے دی جس نے اسے میر کی غزل کا شعر ہونے کے ناتے اس نے جہم اور بے بایاں بیان کور جے دی جس نے اسے میر کی غزل کا شعر بنادیا۔

اکثر مقامات پر میر کامشہ، شبہ ہے پیچھے چیجے چلئے کے بجائے شبہ ہوا ہے پیچھے جائے شبہ ہہ کوا ہے پیچھے جلاتا ہے۔ فدکورہ بالاشعر سے متعلق میر کے مافی اضمیر کی توثیق میر کے اس شعر سے بھی ہوتی ہے:

کیا خوبی اس کے منھ کی اے غیر نقل کیجے

تو تو نہ بول ظالم بو آتی ہے وہاں سے

اس شعر میں پچھلے شعر کا' کیا کہنے' کیا خوبی کی شکل میں آیا ہے اور طرزہ یہ کہ غنجہ النی اس کے منھ کی نقل کر رہا ہے لیکن یہ نقل بھی بھونڈی ثابت ہور ہی ہے جس کے لیے 'بو آتی ہے وہاں ہے' کہا گیا۔ ای مضمون کے بیاشعار بھی دیکھیے:

گل کو مجبوب پر قیاس کیا فرق نکلا بہت جو ہاس کیا چہن میں گل نے جو کل دعوی جمال کیا جمال کیا جمال یا دانے منھ اِس کا خوب لال کیا جمال کیا جمال یا دانے منھ اِس کا خوب لال کیا

آگے جمال یار کے معذور ہوگیا گل اک چمن میں دیدۂ بے نور ہوگیا بچ پوچھوتو کب ہے گا اس کا با دہن غنچہ تسکیں کے لیے ہم نے اک بات نکالی ہے

ماہر بن اسانیات نے لب و کیجے اور آواز کے اتار پڑھاؤیار موزِ اوقاف کے الٹ پھیر کوزبان کے معلیاتی نظام کا اہم جز قرار دیا ہے۔ چنانچہ بسااوقات معنی کی تبدیلی لفظ بد لنے ہی ہے ہیں لیجے اور رموزِ اوقاف کی تبدیلی سے بھی وقوع پذیر ہوجاتی ہے۔ ذرا میر کے ان اشعار میں لیجے کا کمال ملاحظہ ہو:

یہ نشانِ عشق ہیں! جاتے نہیں!
داغ چھاتی کے عبث دھوتاہے کیا
کن نیندوں اب تو سوئی ہے اے چشم گریہناک
مڑگاں تو کھول! شہر کو سیاب لے گیا
یاد اس کی اتنی خوب نہیں! میر! باز آ!
نادان! پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا
النی ہوگئیں سب تدبیریں پچھنہ دوانے کام کیا
دیکھا! اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا
دیکھا! اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا
دیکھا! اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا
دیکھا! اس بیاری دل نے آخر کام تمام کیا

مخترید کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ فدائے تن میر بنیادی طور پرغزل کے شاعر ہیں اور اب مقطعے کابند سک

کی عمر در بند فکر غزل سو اس فن کو اتنا بردا کر طلے

### با وگار غالب با وگار غالب خواجه الطاف حسین حالی

ا ہے موضوع پر ایک منفر دہ متنداور بنیادی کتاب جو غالب شنای کا نقط اُ آغاز بھی ہے اور تحقیق کا بے مثال کارنامہ بھی۔ مرزا غالب کی عہد آفریں شخصیت اور شاعری ہے متعلق کوئی بھی مطالعہ اس کتاب کے بغیر مکمل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اردو زبان میں اس کتاب نے سوائح نگاری اور ادبی تنقید کے میدان میں کئی سلوں کی رہنمائی کی ہے۔

''یادگارِ غالب' 'پہلی بار ۱۹۵ء میں نامی پرلیس کانپور سے چھپی تھی۔اس متنداولین ایڈیشن کو، جواب کم یاب بلکہ نایاب ہے، غالب انسٹی ٹیوٹ نے نہایت اہتمام سے فوٹو آفسیٹ کے ذریعہ چھایا ہے۔ عمدہ صفید کاغذ پر مضبوط جلد، دکش سر ورق کے ساتھ۔

صفحات : ۲۳۸

قیمت : ۱۲۰روپے

# ميركا تنقيري شعور

Cherte School State of the Control o

میرقد یم دور میں کلا یکی شعرا میں ایک ممتاز اور منفر دمقام رکھتے ہیں، اُن کی عظمت اور
انفرادیت کا اعتراف اُن کے معاصرین کے علاوہ اُن کے بعد آنے والے شعرائے کھلے ول سے
کیا ہے۔ موجودہ صدی میں کلا سیکی شعراکی باز آفرینی کے عمل میں میر شای ایک نمایاں حیثیت
اختیار کرگئی ہے۔ میر نے حصول معاش کی پریشانیوں کے باوجود اپنی ساری عمر ہمہ وقتی طور پر شعر
گوئی میں صرف کی، اس کا شہوت اُن کے کلام کی فراوائی ہے۔ اُنہوں نے مختلف اصاف، جن میں
غزل اور متنوی نمایاں ہیں، میں اپنی غیر معمولی جودت طبع کا مظاہر کیا، غزل اُن کا خاص میدان تھا،
اُنہوں نے غزلوں کے بچھے شخیم دواوین یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں، اُن کی ہزاروں غزلوں میں
اُنہوں نے غزلوں کے بچھے شخیم دواوین یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں، اُن کی ہزاروں غزلوں میں
ایسے اشعار کی تعداد خاصی ہے، جو فن کے اعلیٰ نمونوں میں شار ہوتے ہیں۔ تا ہم یہ بات بھی مسلم
ایسے اشعار کی تعداد خاصی ہے، جو فن کے اعلیٰ نمونوں میں شار ہوتے ہیں۔ تا ہم یہ بات بھی مسلم
واغدار ہیں یا محض سامنے کے خیالات کا منظوم بیان ہیں، اور میر کی استاد کی پر حمو اس تے ہیں۔ واغدار ہیں یا محض سامنے کے خیالات کا منظوم بیان ہیں، اور میر کی استاد کی پر حمو ال تے ہیں۔ واغدار ہیں یا محض سامنے کے خیالات کا منظوم بیان ہیں، اور میر کی استاد کی پر حمو ال تے ہیں۔ دواوین میں اعلیٰ پائے کے اشعار کے ساتھ ساتھ کمتر در ہے کے اشعار کی کر شدی سے دواوین میں اعلیٰ پائے کے اشعار کے ساتھ ساتھ کمتر در ہے کے اشعار کی کر شدی کی یہ

متفادصورت حال میر کے تقیدی شعور ہے براہ راست متعارض ہوتی ہے، چنا نچہ اُن کے تذکرہ نگاروں نے ''بلندش بغایت بلندہ پست' یا ''بہتر نٹر'' کہہ کرای خیال کوتقویت دی ہے، اس صورت میں فوری طور پر میر کی خودا حسابی، جوتنقیدی شعور ہی کا حصہ ہے، مشتبہ ہو جاتی ہے، حالا نکدا یک بڑے تخلیقی فذکار کی حیثیت ہے اُن کے تقیدی شعور کی گہرائی ہے انکار ممکن نہیں، یہ اُن کے تقیدی شعور ہی کی کارگز اری ہے کہ وہ تخلیقی سطح پراپ تجربوں کی وقعت کی یافت ویقین یہ اُن کے تقیدی شعور کی مجان کے جواشعار وقع تجربوں کی لسانی تشکیلیت ہے گزرے ہیں، اقسام جواہر بن گئے ہیں، خان ہے جواشعار وقع تجربوں کی لسانی تشکیلیت ہے گزرے ہیں، اقسام جواہر بن گئے ہیں، ظاہر ہے ہی قور کے باوجودائن کے تقیدی شعور کی فعالیت کا پید دیے ہیں۔

یادر ہے کہ میر کے کلام میں پست اشعاری موجودگ کے پیش نظران کے تقیدی ممل کو معرض سوال میں لانے کا کوئی کل نہیں، ای لیے کہ میر نے کئی جگہوں پراپنے کلام کورطب ویا بس سے پاک وصاف کر کے نتخبہ صورت میں مرتب کرنے کی خواہش اور اِرادے کا برطلاا ظہار کیا ہے، ضمنا یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ شعر گوئی کے دوران ایسے اشعار کا درآنا عام ی بات ہے، جو معمولی درج کے ہوں، ایسے اشعار سہونظریا کی اور وجہ سے حذف کرنے سے دہ جاتے ہیں، معمولی درج کے ہوں، ایسے اشعار سہونظریا کی اور وجہ سے حذف کرنے سے دہ جاتے ہیں، کیل بعض صورتوں میں کلام کی ترتیب و تدوین کے وقت شاعرا یے اشعار کو قلم زوگر تا ہے، یہ کام غالب اورا قبال نے کیا ہے، اور دیگر زبانوں کے شعر ابھی کرتے رہے ہیں، میر بھی معمولی درج کے اشعار کو قلم زوگر نے کو تی میں تھے، اور اشعار چیدہ چیدہ مرتب کرنا چا ہے تھے:

ذوق تخن ہواہے اب تو بہت ہمیں بھی لکھ لیس کے میر جی کے اشعار چیدہ چیدہ ایک جگددہ اپنے کلام کے انتخاب کا صاف ذکر کرتے ہیں: جب مراانتخاب نکلے گا

ظاہر ہان کے دواوین میں پست درجے کے اشعار کی موجودگی اُن کے نفذونظر کے عجز کا نتیج نہیں ،اس کی وجہ کوئی اور ہوسکتی ہے، اُن کی عدیم الفرصتی ،عدم تو جہی یا وسایل کی عدم موجودگی وغیرہ۔

میر کے ناقد انہ شعور کو اُن کے تیابی شعور، جس کی زرخیزیت اور جامعیت مسلم ہے،

الگنبیں کیا جاسکتا، اُن کا تخلیقی شعور پوری آب وتاب کے ساتھ اُن کی ہتجنہ شاعری میں جھلکتا

ہونے سے تخلیقی شعور کا الاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کے علم اور مطالع سے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ اُن کے علم اور مطالع سے مستفیض ہونے کے ماتھ ساتھ اُن کو ظاہر کرتا ہے، اور یوں ایک ایبا نظریہ شعر سامنے آتا ہے، جس کا اطلاق ہر زبان کی بڑی شاعری پر ہوتا ہے، ای نظریہ شعر کی رُوسے میر کے یہاں البامی یا کشنی نظریے کی نشاندہ کی ماعری پر ہوتا ہے، ای نظریہ شعر کی رُوسے میر کے یہاں البامی یا کشنی نظریے کی نشاندہ کی ساتھ بی اُن کا کار ہوتے و کھے کرائے بول کیا ہے انہوں نے ای شمن میں ساتھ بی اخذ واکساب کے ممل سے بھی استفادہ کیا ہے، وہ وسیع المطالعہ سے، فاری شعر کی روایت ساتھ بی اخذ واکساب کے ممل کے بھی استفادہ کیا ہے، وہ وسیع المطالعہ سے، فاری شعر اُن کا مطالعہ کیا ہوں نے فاری شعر اُن کا مطالعہ کیا ہوں اُن کا کلام موجود ہے انہوں نے فاری شعر اُن کا مطالعہ کیا ہوں اُن کا کلام موجود ہے انہوں نے قاری شعر اُن کا مطالعہ کیا ہوں اُن کا کلام موجود ہے انہوں نے قاری شعر اُن کا مطالعہ کیا ہوں اُن کا اُن کا کلام موجود ہے انہوں نے قاری شعر اُن کا مطالعہ کیا ہوں اُن کا اُن کا کاری رکھا ہے، ایک شعر میں اپنے آپ کونظیری کا بدل قرار دیا ہے:

#### کیا قدر ریخے کی گو میں اس فن میں نظیری کابدل تھا

اُن کے سامنے حافظ، جو ''لطف تخن'' کو ''خداداد'' قرار دیے ہیں، سے لے کر متاخرین تک جوبیک آواز شعر کی داخلیت اور باطنی کشف کے موئید ہے، کی شاعری کے دفاتر پھلے ہوئے تھے چنا نچیمرز اجلال اسیر''ای شوت' کی نوعیت کی کھوج کرتے ہیں، جو''دل کو دیدہ بیدار'' بناتا ہے۔ بیدل''ہمی غیب است' کے قائل ہیں، ای طرح غنی کا تمیری' پچشت در فیض است کہ بروے تو باز است' پر زور دیے ہیں، پس میر کے متقد مین اور متاخرین متصوفا ندرو یے کے تحت فلاہر کے بجائے باطن کو اہمیت دیے ہیں، اور شعر کو تصوف ہی کی طرح باطن شنای کا وسیلہ قرار دے کراس کی وہی حیثیت کو تعلیم کرتے ہیں، اور شعر کو تصوف ہی کی طرح باطن شنای کا وسیلہ قرار دے کراس کی وہی حیثیت کو تعلیم کرتے ہیں، بدیمی طور پر میر کی تخلیق کے الشعوری سرچشموں تک رسائی حاصل کرنے ہیں جس روایت نے دیگیری کی، وہ وہ ہی تھی، جو فاری شاعری اور تصوف کی رسائی حاصل کرنے ہیں جس روایت نے دیگیری کی، وہ وہ ہی تھی، جو فاری شاعری اور تصوف کی میں اور دائے الوقت تھی، اور جس کی رو سے شعر کے الہامی تصور کی تو ثیق ہوتی ہے۔ جنانچے میر اپنے دل کو ' بجائب دید کی جا' قرار دیتے ہیں، اور اے چھم بھیرت کے وا

ہونے ہے مشروط کرتے ہیں، پیشعر کے لاشعوری الاصل ہونے کے نظریے پر دلالت کرتا ہے، اور ساتھ ہی چثم بصیرت، بیعنی آگی کوروبہ للانے کی ضرورت پراصرار کرتا ہے:
دل دل لوگ کہاں کرتے ہیں تم نے نہ جانا کیا ہے دل

چم بھیرت وا ہووے تو عجائب دید کی جا ہے دل

" کائب دیدی جاہد دل" کہدر میر لاشعور یاباطن کوشعر کے اجنبی حیاتی تجربوں کامر کزونبع قرار دیتے ہیں، اور ساتھ، ی دیتے ہیں، ایک اور جگہ وہ لاشعور کو'' دفینے'' کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ساتھ، ی لاشعوری دفینے ہیں اُڑنے کے لیے شعوری کاوش سے کام لینے کولازم گردانے ہیں:

کخ کاوی جو کی سینہ کی غم بجراں نے اس دفینے میں سے اتبام جواہر لکلا

"اقسام جوابر" کی ترکیب علامتی پیکر ہے، اور تجربوں کی حیاتی نوعیت پر دلالت کرتا ہے۔ شعرک الہامی وجود کی بازیافت کرتے ہوئے وہ درون بینی پر ساراز وردیتے ہیں، اور خارج یا غیر خود کی نفی کرتے ہیں، ذیل کا شعر، جس کے پہلے مصرعے کے پہلے دولفظ تو جہ طلب ہیں، اس کی مثال ہیں:

اپی ہی سرکرنے ہم جلوہ گر ہوئے تھے
اس رمز کو دلیکن معدود جانتے ہیں
باطنی اسرارے آشنا ہوکروہ بھری مجلس میں اِن کا اکمشاف کرتے ہیں
کہ بے دھڑ کے بھری مجلس میں بیاسراد کہتے ہیں
کہ بے دھڑ کے بھری مجلس میں بیاسراد کہتے ہیں

میرکی اسرار پندی یاطلسم کاری کاذکران کے تذکرہ نگاروں نے بھی کیا ہے، چنانچہ مرزاعلی لطف"کشن ہند" میں اُن کو" سحرکاری خن میں طلسم سازی خیال"کا شاعر قراردیے ہیں۔ شعرکی ماہیت کے بارے میں میر کے نظریاتی موقف کی وضاحت کے بعدید دیکھنا متاسب ہے کہ اُنہوں نے نقد شعر کے کن لوازم کاذکر کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ میرکی شاعری متاسب ہے کہ اُنہوں نے نقد شعر کے کن لوازم کاذکر کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ میرکی شاعری روزمرہ کی سادگی اور روانی کا التزام کرنے کے باوجود تجربے کی میجیدگی کا احساس دلاتی ہے، یہ

بظاہرایک متنا قصانہ صورت حال ہے، لیکن بغور دیکھنے ہے اور شعری روایت پرایک نظر ڈالنے ہے 
ہے بات صاف ہوجاتی ہے کہ سادہ بیانی کے باوجود شعر میں تجربے کی پیچیدگی کا اثبات ہوسکتا ہے
چنا نچہ انگریزی میں ہیرک، بلیک اور ورڈس ورتھ کی نظمیس ہوں کہ تیرکی سہل ممتنع یا غالب کی
''موت کا ایک دن معین ہے' والی غزلیں، اس کی مثالیں پیش کرتی ہیں، میرکایہ''انداز' لا محالہ
علائتی رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ اپنے کلام کے اس تقلیدی عمل سے آگاہ ہیں اور اپنے''ہرخن' کو
رمز قرار دیتے ہیں:

میر صاحب کا ہر مخن ہے رمز بے حقیقت ہے شخ کیا جانے

پیرایهٔ بیان کی رمزیت، جیسا که ذکر ہوا، تجربے کی پیچیدگی سے ناگزیر ہوجاتی ہے، اور رمزیت تفہیم کے مسائل بیدا کرتی ہے، میررمزیت کی پیدا کردہ اس دشواری سے واقف ہیں، اور اپنی زبان کولوگوں کے لیے نا قابلِ فہم قراردیتے ہیں:

نداس دياريس مجماكوئي زبال ميري

اُن کے زدیک اُن کے شعر کی خصوصیت ہے کہ یہ پیچیدہ بیانی کی مثال ہے، اوراس سے اُن کے انداز کلام میں تخصیصیت پیدا ہوگئ ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شعر میں ایہام کے قائل ہیں، بہی وجہ ہے کہ وہ کی سو ہے سمجھے گئے منصوبہ بندیا یک سطی خیال ،نظر یے یا موضوع کی ترسیلیت سے کوئی سروکارنہیں رکھتے، اس کے برعس وہ ایک مخصوص لسانی طریق کار کی بدولت ترسیلیت سے کوئی سروکارنہیں رکھتے، اس کے برعس وہ ایک مخصوص لسانی طریق کار کی بدولت "کی معنی شگفتہ" کوسورنگ باندھنے کے عمل کے پابند ہیں بعینہ وہ استعاراتی طور پر اپنی موج کو "کے مدریگ" بناتے ہیں: اور ابہام کاحق اداکرتے ہیں:

کے معنی شگفتہ سو رگ باندھتے ہیں ایوان گل ہیں ہرسو اب کے بہار سے بھی ایوان گل ہیں ہرسو اب کے بہار سے بھی ملوہ ہوں سے محمل سے لب دریا ہے تحن پر صدرنگ مری موج ہے میں طبع رواں ہوں صدرنگ مری موج ہے میں طبع رواں ہوں

یبی صدرتی میری پیچیدگی ہے، ای بناپر غالب نے اُن کے دیوان کو وہ گلش کشمیز کے استعارے میں پیش کیا ہے، میرشعری پیچیدگی پر بہت زور دیتے ہیں، اپنے تذکرے میں میر جاد کے کلام کی اِی خصوصیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"أن كے ج دارشعر آگ پردكھائے ہوئے بال كاماند ہوتے ہيں"

ظاہر ہے وہ شعر كوقطعى معنى ميں محصور كرنے كے بجائے "عرصة بخن وسيع است"كے نظر ہے ہے موئيد ہيں ہى دجہ ہے كدہ" ايك فن كی طرفيں چارچار" كھلى رکھنے كروادار ہيں،اوراپ نظر ہے ہے موئيد ہيں ہى دجہ ہے كدہ" ايك فن كی طرفيں چارچار" كھلى رکھنے كروادار ہيں،اوراپ ديوان ميں قيامت كا ساہ نگامہ بپار کھنے كے پس پردہ معنى كى صد بندى سے سريحاً انكار كرتے ہيں:

دیوان یا یا سے مہمد بپارے ہے ہی پردہ کی صدیمدی ہے ہیں ہوں انگیز نکلے ہے جہاں ہے دیکھیے اک شعر شور انگیز نکلے ہ جہاں ہے دیکھیے اک شعر شور انگیز نکلے ہے قامت کا ساہے ہنگامہ بر پامیرے دیواں میں میں اور اے خن کا وصف گردانے ہیں:
میرائے شعر میں کثیر الجہتی کوتہدداری ہے موسوم کرتے ہیں ،اور اے خن کا وصف گردانے ہیں:

كون پنچ ہے بات كى تہدكو

تہہ ہے تن کی لوگ نہ تھے آشنا بہت

میرای کلام کی پہلوداری سے واقف ہیں ،اور اِسے شعوری طور پرایک وصف کے طور پرایک وصف کے طور پرایک کلام سے مختص کرتے ہیں ، اُنہوں نے اپنے اور اپنے معاصرین کے شعری طریق کارکے تفاوت کا ادراک کرکے اپنے گہرے تفیدی شعور کا ثبوت دیا ہے ، وہ شاعران حال کی لقم" کے مقابلے میں اپنے شعری عمل کوموتی پرونے سے مشابہ کرتے ہیں ، ظاہر ہے یہ کلام منظوم کو تخلیقی نوعیت کے کلام سے میز کرنے کا مل ہے۔

ندر کھوکان تظم شاعران حال پرات چلوٹک میر کوسنے کہ موتی سے پروتا ہے

ہے نظم کا علقہ ہر چند سب کو لیکن جب جانیں کوئی لاوے یوں موتی سے پردر

"موتی پرون کامل ظاہر ہے شعری الشعوری ماہیت کے ساتھ ساتھ اس کی شعوری تشکیلیت کا اثبات تشکیلیت کا اثبات کا اثبات کا اثبات کا اثبات کا اثبات کرتے ہوئے اِس کی آب و تاب اور پہلوداری کی بات کرتے ہیں:

جو دیکھو مرے شعر تر کی طرف تو مائل نہ ہو پھر گہر کی طرف

.... دُرے ہزار چند ہے اُن کے خُن میں آب اینے کلام کی تخلیقی آب و تاب کی بنایرو ہاس کی انفرادیت پراصرار کرتے ہیں:

نہیں ملتا تخن اپنا کسو سے ماری گفتگو کا ڈھب جدا ہے

بہرحال یہ وہ چند تقیدی نکات ہیں جن کا اظہار میر نے بعض اشعار اور نکات الشعرا میں کیا ہے، اِن کی اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ بیشعری عمل کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں میر کے سوچے سمجھے گئے خیالات کی نمایندگی کرتے ہیں، اور اُن کے تقیدی شعور کو آئینہ کرتے ہیں، ظاہر ہے بین کات اُن کی شعریات (جس پر کام ہونا باقی ہے) کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، اُن کی شعریات اپنی تشکیلی اور جامع صورت میں اُن کے کلام کے لسانی مطالع سے بھی وضع کی جاسمتی ہے، یہ ایک طویل اور بسیار شیوہ کام ہے جو میر شنائی کے ایک الگ باب کی حیثیت رکھتا جا اور شکی وقت کی بنا پر میر سے مطالع سے خارج ہے۔ اور شکی وقت کی بنا پر میر سے مطالع سے خارج ہے۔

آخریں میر کے بیان کردہ تنقیدی نکات میں ہے کم سے کم تین ایسے تنقیدی نکات کی تعین ہو ہے ہیں ، اوروہ بیہ تعیین ہو علی سطح پر شعری تنقید کے مسلمہ اصولوں سے مطابقت رکھتے ہیں ، اوروہ بیہ

(۱) پیچیدگی (۲) رمزیت (۳) ابہام حرت کی بات یہ ہے کہ آج سے کئی سوسال پہلے میر نے زمانی اور مکانی بُعد کی بنا پر توسیع پذرید برمغر بی نظریات نظریات نے تطعی تابلد ہونے کے باوجود پور اعتاداور آگی کے ساتھ ایمن ایسے عالمگیر تنقیدی اصولوں کاذکر کیا ہے، جن پر جدید مغر بی تنقیدی عالیشان محارت کھڑی ہے، ادر یہ بہت صدتک ای تقیدی آگی کا تمر و ہے کہ تیرا ہے کلام کو کلام منظوم ہے تی کی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، بی ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے تقی بی شعور کوایک تقادی طرح ایک ڈسپان، جس کے لیے استدلال و تو ضیح مستزم ہے، کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، چونکہ وہ تمام و کمال ایک مخلیق فذکار تھے، اس لیے اُن سے اس کی تو تع بھی نہیں کی جا سی تھی ، انہوں نے محض اشاروں سے کام لیا، لیکن بیاشار سے بھی بہت کچھ کہ جاتے ہیں، اُن کے اشار سے کیا الزم بی تقیدی ذہن کی سے اُن کے تقیدی ذہن کی سے اُن کے تقیدی ذہن کی کار آگی پر دلالت کرتے ہیں، اس کے علی الزم بی تقیدی ذہن کی کار آگی بی دولالت کرتے ہیں، اس کے علی الزم بی تقیدی ذہن کی کار آگی بی کام المیاب دولیان شاع لا تھی کے ہیں، کی جو دخو دا ہے کلام منظوم کے دفاتر میں دفن ہوکر دہ گئے ہیں، کین میر رفار می دفاتر میں دفاتر میں دفاتر میں دفاتر میں کامیاب رہے ہیں۔

### میر تنقید اور تنقیدی رویتے

میرتقی میراس اعتبارے اُردو کے ممتاز ترین شاع ہیں جن کی تغییم وتعیر کے مختلف اور متنقد متنوع طریق کار کے اپنائے جانے کے باوجود بنوز ایسا لگتا ہے کہ ان کی شاعری پوری طرح تنقید کی رفت میں نہیں آئی۔ اُردوشاعروں کے تذکروں سے لے کر مشیح شورانگیز، تک میرشنای کی جو کوشیں ہوئی ہیں ،ان کوز مانی ارتقا کے سیاس وسباق کے مقابلے میں تنقیدی رویوں کے اختلاف اور تنوع کے حوالے سے زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ بھی ان کی شاعری کوان کی شخصیت کے ناظر میں دیکھا گیا اور بھی ان کی شاعری کوان کی شخصیت کے ناظر میں دیکھا گیا اور بھی ان کی شاعری کی مدد سے ان کی سوان کی کا فاکہ مرتب کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھی میر کے لیجو کوان کے مزاج کی شناخت کا وسیلہ بنایا گیا اور بھی میر کے کلام کی ظاہری سادگی کو کوائے سے دیان اور موضوع ، دونوں سطحوں پر یکساں تصور کیا گیا اور بھی ان کی سادگی کے پیچھے کار فر ما پیچیدگی کواکٹر نا قابل زبان اور موضوع ، دونوں سطحوں پر یکساں تصور کیا گیا اور بھی ان کی سادگی کے پیچھے کار فر ما پیچیدگی اور پرکاری کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ مگر اس کے ساتھ ہی پرکاری اور پیچیدگی کواکٹر نا قابل اور پرکاری کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ مگر اس کے ساتھ ہی پرکاری اور پیچیدگی کواکٹر نا قابل تنے دعلاقہ تصور کرے اس ضمن میں تقیدی اصول و معیار کی نارسائی کا تاثر دیا گیا۔ اس طرح میر تنظیر علاقہ تصور کرے اس ضمن میں تقیدی اصول و معیار کی نارسائی کا تاثر دیا گیا۔ اس طرح میر

تنقید کا جومنظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس میں شخصیت، مزائ ، زبان ، اسلوب، لہجہ، روز مرہ اور محاور محاور ، استعاراتی طریق کاراور تصور کا نئات کی تفہیم و تشخیص کے نت نئے زاویوں کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ مگر میر نہمی کے مختلف زاویہ نظر کی موجودگ کے باوجود تمام تنقیدی رویوں کو محض چند مایاں خانوں میں تقسیم کر کے دیجھنا آسان ہے۔

جہاں تک تذکروں میں میرے متعلق آرا کا سوال ہے ان کو واضح طور برخضیت اور سوائح کے حوالے سے شاعری کی تفہیم یا اس کے بارے میں رائے زنی کے خانے میں رکھا جانا چاہے۔ اردو تذکروں میں سودا سے میر کا موازنہ اور سودا کو میر پر فضیلت دینے ہے متعلق رایوں میں دراصل بھی دو اصل بھی دو سے البتہ طبقات الشعر امیں جس طرح میر کے تجسس الفاظ اور تلاشِ مضمون کو اہمیت دی گئی ہے اس کے پس منظر میں اس تذکرے میں موجو درائے '' ہمر چند سادہ گو است امادر سادگی پرکاری ہا دارد'' کی نشان دہی بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس خیال کی بنیا دبھی خود میر کا پہشعر ہو:

کوئی سادہ بی اس کوسادہ کیے جمیں تو گئے ہوہ عیار سال سے کہ پرکاری کی نشاند بی ،اور تجزیے کے ذریعے اس پرکاری کا قر ارواقعی ثبوت فراہم کیے بغیر تنقید، اپنی کارکردگی کو متحکم نہیں کر سکتی۔ دلچیپ بات سے ہے کہ تذکروں کے بعد عرصے تک میر تنقید میں اس پہلو سے صرف نظر کرنے کا انداز ملتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طبقات الشعر امیں شامل اس رائے کو اہمیت دینا تو در کنار اسکو قبول تک کرنے کار بھان میر شناس کے ابتدائی نمونوں میں اختیار نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی تریب میں میر قبنی کی جومنظم کو ششیں ہوئی ہیں ان کو وسیع معنوی میں میر کے تہددار اور پرکارشعری طریق کارٹی تغییم کے ربھان کے علاوہ کوئی اور کو سیع معنوی میں میر کے تہددار اور پرکارشعری طریق کارٹی تغییم کے ربھان کے علاوہ کوئی اور کو سیع معنوی میں میر کے تہددار اور پرکارشعری طریق کارٹی تغییم کے ربھان کے علاوہ کوئی اور جامع نام نہیں دیا جاسکا۔

اُردوشاعری ہے متعلق استنادسازی کاجوکردارمحد حسین آزادی کتاب آب حیات و بالعموم اداکیا، وہی رول اس کتاب نے میر شنای کے سلسلے میں بھی اداکیا، یہی سبب ہے کہ تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے تک میر تنقید میں بھی اُن ہی مفروضات کو مسلمات کی حیثیت تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے تک میر تنقید میں بھی اُن ہی مفروضات کو مسلمات کی حیثیت

حاصل رہی جو محد حسین آزاد کے قائم کردہ تھے۔ آزاد نے میرکی بارے میں راے دی کہ 'ان کی طبیعت میں شکفتگی اور جوش وخروش نام کونه تھااور پیرکه''و وخود پیند ،خود بیں اور مردم بیزار تھے''۔میر ك غزلول كاشعارك بارے ميں آزادكى رائے ہے كە "اگرچەدە رطب ديابس سے بھرے ہوئے ہیں مگر جو اُن میں انتخاب ہیں وہ فصاحت کے عالم میں انتخاب ہیں''۔ اور جہاں تک انتخاب كاسوال ہے تو آزاد نے اس ضمن میں بھی اى روایتی رائے كود ہرایا كه "اردوزبان كے جوہری قدیم سے کہتے آئے ہیں کہ ستر اور دو بہتر نشر ہیں۔ باقی میر صاحب کا تبرک ہے" آزاد نے اس تاثر کوعام کیا کہ زبان اور خیالات میں "میرصاحب نے جس قدر فصاحت اور صفائی پیدا ک ای قدر بلاغت کو کم کیا ہے "جرت کی بات سے کہ میر کے کلام کی تا ثیراوراس کے لازمی عضر ترسیل کااعتر اف کرنے کے باوجود آزاد نے بلاغت کی کی کاشکوہ کیا،اوراس طرح انہوں نے اپنی تنقیدی رائے کومیر کے بارے میں رائج تصورات کے تابع رکھااور یہ بھی نہ دیکھا کہان کی مختلف باتیں کیوں کرایک دوسرے کی ففی کرتی ہیں۔البتہ اس سلسلے میں آزاد نے میر شنای پرایک قدم آگے بڑھایا کمانہوں نے میر کے مضامین کا تعلق ان کی واردات سے اور دوسری طرف غم وائدوہ مين دُ صلے ہونے كے باعث اثر انگيزى سے جوڑ ديا:

میرصاحب کوشگفتگی یا بہار عیش ونشاط یا کامیابی وصل کالطف بھی نفیدب نہ ہوا۔ وہی مصیبت اور تسمت کاغم جو ساتھ لائے تنے اس کا دکھڑا سناتے چلے گئے ... ان کا کلام صاف کے دیتا ہے کہ جس دل سے نکل کر آیا ہوں وہ غم و در دکا پتلانہیں ،حسرت واندوہ کا جنازہ تھا۔ ہمیشہ وہی خیالات بے رہتے تھے۔ بس جو دل پر گزرتے تھے وہی زبان سے کہد دیتے تھے کہ سننے والوں کے گزرتے تھے وہی زبان سے کہد دیتے تھے کہ سننے والوں کے لئے نشخ کا کام کر جاتے تھے '

شخصیت کے داردات، شاعری اور اڑ آفرین کا بیمثلث میر تقید پرع صے تک مسلط رہا۔ بعد کے نقادوں میں مولوی عبد الحق نے نمایاں طور پر میر تقید کے اس ٹائپ کورائج کرنے کی کوشش کی۔ نقادوں میں مولوی عبد الحق نے نمایاں طور پر میر تقید کے اس ٹائپ کورائج کرنے کی کوشش کی۔

انہوں نے کم وہیش ای تاثر کوا ہے الفاظ اور اسے انداز میں پیش کیا:

شکنتگی اور زندہ دلی میر کی تقدیر میں نہیں تھی۔ وہ سراپا یاس
وحر مان تھے اور بہی حال ان کے کلام کا ہے۔ گویا ان کا کلام ان کی طبیعت اور سیرت کی ہو بہوتصویر ہے، اور غالبًا بہی وجہ ہے کہ وہ اصلیت وحقیقت سے خالی نہیں ...میری رائے میں کی شاعر کے کلام کا ایک بڑا معیار اس کلام کی تاثیر ہے اور اس
معیار پر میرصا حب کے کلام کو جانچا جائے تو ان کار تبدار دوشعرا معیار پر میرصا حب کے کلام کو جانچا جائے تو ان کار تبدار دوشعرا میں سب سے اعلی پایا جاتا ہے۔ ان کے اشعار سوز وگداز اور در د

شایداس فصاحت کی چندال ضرورت نہیں کہ آزادہی کی طرح عبدالحق کی میرفہی کے پیچے بھی مغرب کے وہ دو مانی تصورات کارفر ماہیں جو وکورین تقیداور دو مانی شاعری کے زیراثر انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اواخل میں فیشن کے طور پرار دو میں لظم جدید کی تحریک کے بعد کہ ازادتو آزاد الطاف حسین حالی نے بھی اپنی تقید میں ان سخورات کو خلوص اور صدافت کے عناصر کے ساتھ مرکزی معیار کی حیثیت سے تعلیم کرلیا تھا۔ یہی سب ہے کہ میرکی شاعری پرکوئی منضبط کام نہ کرنے کے باوجود جہاں کہیں الطاف حسین حالی میرکا ذکر کرتے ہیں وہاں وہ بھی میرشنای کے اس ٹائپ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ نہیں پاتے ۔ انہوں نے گوکہ معدود سے چند مقامات پر میرکی شاعری پرخمنی رائے زنی کی ہے گر ہر جگہ ان کی رائے کا اندازہ وہ بی ہے دومقد مہ شعروشاعری میں میر کے اس شعر کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے۔ وہ میر اندازہ وہ بی ہے دومقد مہ شعروشاعری میں میر کے اس شعر کے سلسلے میں اختیار کیا گیا ہے۔ وہ میر

مارے آگے ترا جب کو نے نام لیا دل ستم زدہ کو اپنے تھام تھام لیا

#### ك بار عين لكھے ہن:

ایسے دھیمے الفاظ میں وہی لوگ جوش قائم رکھ سکتے ہیں جومیضی چھری سے تیز خنج کا کام لینا جانے ہیں،اوراس جوش کا انداز ہ كرناان اوگول كاكام ہے جوصاحب ذوق ہیں۔

اس راے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وکٹورین تنقید کے بنیادی معیار کوحالی نے بھی میر شنای کے جذبے کے طور پراپنایا ہے۔ مزید برآل کہ وجھے الفاظ کا ذکر کر کے انہوں نے میر کے لیجے کا تعین بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیو ہی دھیمالہجہ اور سر گوشی کی کیفیت ہے جس کی طرف محمد حسین آزاد اورمولوی عبدالحق کی تحریروں میں اشارے ملتے ہیں۔ویسے اس میں شک نہیں کہ آزاد کے بعدا گر كى نقاد نے مير تنقيد كے اس مؤلف كو قائم كرنے ميں زيادہ موثر رول ادا كيا ہے تو وہ مولوى عبدالحق ہیں۔ مراس کے ساتھ بی عبدالحق کے یہاں بعض ایسے تصورات بھی ملتے ہیں جن کو میر شنای کے مخصوص ٹائپ سے الگ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔مثلاً یہ کہ:

میرصاحب کے کلام میں چرت انگیز جلو نظرات نے ہیں۔جس طرح بعض اوقات سمندر كي سطح ديكھنے ميں معمولي اور بے شورنظر آتی ہے،لیکن اس کے نیچے ہزاروں لہریں موج زن ہوتی ہیں اورایک ملبلی میائے رکھتی ہیں،ای طرح اگر چدمیرصاحب کے اشعار کے الفاظ ملائم ، دھیمے سلیس اور سادہ ہوتے ہیں لیکن ان كى تهديس غضب كاجوش يا درد جهيا موتاب الفاظ كى سلاست اور ترکیب کی سادگی لوگوں کو اکثر دھوکہ دیتی ہے اور وہ ان

رے بے برگزرجاتے ہیں۔

عبدالحق كى يدبات دراصل طبقات الشعراكى اس رائے كى توسىيے ہے جس ميں ميركى سادگى كے ساتھ پر کاری اور پیچیدگی کی نشاعدہی کی گئی ہے۔ چونکہ عبدالحق کوایسے تقیدی وسائل میسر نہ تھے یا تقید کا تجزیاتی طریق کاراس وقت رائج نه تقا،اس لیے عبدالحق میری شاعری کی سادگی سے پس پردہ نخی زیر بی اہروں کو وضاحت کے ساتھ شان زوکرنے سے قاصر ہیں۔ حالانکہ یکی وہ اجمال ہے جس کی تفصیل ہمارے ماضی قریب کی ان تنقیدی کا وشوں میں ملتی ہے جن کے ذریعے میرکی زبان ، لہجہ، صوت ، استعارہ ، معنی آفرینی اور متنوع کفظی دلالتوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مولوی عبد الحق نے ہر چند کہ میر کے بعض اشعار کی تشریح و تعبیر بھی کی ہے اور کسی صدتک مخفی محانی و مفاہیم کو نمایاں کرنے کی کوشش بھی کی ہے گر بالعوم ان کی تنقیدی رائے تعبیری سطح پروثو تی انگیز نہیں قرار دی خوبیاں کرنے کی کوشش بھی کی ہے گر بالعوم ان کی تنقیدی رائے تعبیری سطح پروثو تی انگیز نہیں قرار دی ہے ہیں انداز انہوں نے میرکی شاعری کو بہل ممتنع قرار دیے ہیں بھی اختیار کیا ہے۔ وہ کام میرکو بہل ممتنع تو کہتے ہیں:

کلام میرکو بہل ممتنع تو کہتے ہیں گراس کا ثبوت نہیں فراہم کر پاتے ۔ وہ لکھتے ہیں:

ان کا کلام ہو کے انداز اللہ سے اس کی خوبیوں کا گنوانا ناممن ہے۔ اور سہل ممتنع کا جو کی بیدکی تنقید ہیں گو بی چند ناریگ نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور اپنے لسانی اور اسلو بیاتی تجزیے ہے۔

بعد کی تقید میں گو پی چند نارنگ نے اس چیلنے کو قبول کیا ہے اور اپ نسانی اور اسلوبیاتی تجزیے ہے عبد الحق کے اس خیال کی توثیق قراہم کی ہے۔وہ اسلوبیات میر میں اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

### روایت میں ناممکن تھی۔

لیکن اے کیا سیجے کہ تیر کے ایسے نظا دبھی جن کو سے تقیدی معیار سے وا تفیت حاصل تھی ان میں سے بیش تر نے میر شنای کے معالمے میں ای انداز نفتہ کی تقاید یا تو سیج کی جومولوی عبدالحق اور ان کے متعقد مین کی روایت تھی۔ اس ضمن میں جعفر علی خاں اثر ، سید عبداللہ اور فراق گور کھیوری کے متعقد مین کی روایت تھی۔ اس ضمن میں جعفر علی خاں اور سید عبداللہ نے میں ساتھ کیم اللہ میں اجھر اور آل احمد سرور کے نام بھی لیے جائے ہیں۔ جعفر علی خاں اور سید عبداللہ نے میرکی تحسین کے معالمے میں بعض نے گوشوں کا بھی اضافہ کیا گیا مگر عقیدت مندانہ اور تا ثر آئی میرکی تحسین کے معالمے میں بعض نے گوشوں کے بیش معروضیت میں نہیں والے رفی اور کی میرکی شخصیت کے حوالے کے بغیر کسی خود مملقی تقیدی معروضیت میں نہیں والی وضاحت کے ساتھ بیش کیا ہے، عالب کے سیج میش رو کے طور پر میرکو بیش کرنے کی کوشش کی کہ وضاحت کے ساتھ بیش کیا ہے، عالب کے سیج میش رو کے طور پر میرکو بیش کرنے کی کوشش کی کہ میرکے میہاں وضاحت تو ہے مگر بلاغت نہیں ، یا میر کے طور پر میرکو بیش کرنے کی کوشش کی کہ میرکے میہاں وضاحت تو ہے مگر بلاغت نہیں ، یا میر کے طور پر میرکو بیش کرنے کا عناص ، میرکے میہاں وضاحت تو ہے مگر بلاغت نہیں ، یا میر کے طور پر میرکو بیش کرنے اسلوب بیان کا ذکر کے جو کے قدر سے فیم روایتی انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً ان کے بہاں پھوا ہے متضاو جملے طع

میرکواستدلالی انداز سے زیادہ بیانیہ اور بیانیہ سے زیادہ خطابیہ سے رغبت ہے وہ اسمیہ جملوں سے زیادہ فعلیہ اور انشائیہ سے زیادہ خبر یہ کے دلدادہ ہیں۔

یا یہ بات کہ میر کے تخاطب میں دوسروں سے زیادہ خودان کی ذات بھی شامل ہوتی ہے اوراس طرح وہ خودکلامی کا انداز اختیار کر کے اپ بیان میں زیادہ تعیم پیدا کردیے ہیں۔ لیجا اوراسلوب کی پہچان کا میمنی انداز نہایت غیرواضح بھی اور خود تر دیدی پر قائم بھی۔سیدعبداللہ، میرکی شاعری کی پہچان کا میمنی انداز نہایت غیرواضح بھی اور خود تر دیدی پر قائم بھی۔سیدعبداللہ، میرکی شاعری میں ان کی سوائح کا عکس ہر جگہ ڈھونڈ ھے ہیں اور سوائح کے حوالے سے شاعری یا شاعری کے حوالے سے شاعری یا شاعری کے حوالے سے سوائح کے عناصر مرتب کرنے کے روایتی انداز سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے۔

فراق گورکھیوری نے اپنی تنقید میں تخلیقی اور تا ٹراتی انداز اختیار کرکے گو کہ میر کے بعض نے گوشوں
کی نشاندہی بھی کی ہے، گرمیر کے شخص حالات کا حوالہ انہیں کوئی آزاد رائے قائم کرنے ہے باز
رکھتا ہے۔ وہ اس لے کواتنا تیز کردیتے ہیں کہ انہیں ایک ساتھ میر کے لیجے میں دھیما پین اور کھیراؤ
بھی نظر آتا ہے، اور ای پست اور منفعل آواز میں وہ حیات و کا نئات کے رعب وجلال اور للکار کا
بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ فراق کی میر شنای میں لیجے کی شناخت کا یہ تضاد شخصیت کونظروں ہے
اوجھل نہ ہونے دینے کے باعث بیدا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اردو کے کی شاعر کے کلام میں اس کی ذاتی شخصیت اور کردار کا اتناشد پدانداز ونہیں ہوتا جتنا نا قابل انکار انداز ہ میر کے کلام سے ہوتا ہے۔ میر کا ہر شعر خواہ اس کا موضوع کچھ بھی ہومیر کی تصویر پیش کردیتا ہے۔

کلیم الدین احمد کی ذہنی نشو و نما میں نئی مغربی تقید کی تر تیب کارول کی سے تخفی نہیں ، گروہ بھی میر پر گفتگو کرتے ہوئے اپ آپ کومیر کی شخصیت کے فریب سے آزاد نہیں کرپاتے اورا پنے عام ہمیئی اور تجزیاتی طریق کارکوچھوڑ کرتا ٹراتی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ:

میرون داخلی اور خارجی اٹرات قبول کرتے تھے جوایک خاص ربگ کے ، یعنی دردوغم کا نمونہ ہوتے تھے ...مرورو میسم اعداز میرکو پند نہ تھے ، لیکن وہ جو محسوں کرتے تھے ، تو شدت کے میرکو پند نہ تھے ، لیکن وہ جو محسوں کرتے تھے ، تو شدت کے ساتھ خود بھی متا ٹر ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی متا ٹر کرتے سے اور دوسروں کو بھی متا ٹر کرتے سے اور دوسروں کو بھی متا ٹر کرتے ہے۔

آل احمر سرور نے اپنی میر شنای میں آفاقی عناصر کی تلاش شاید سارے نقادوں سے پہلے کی لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ دعوی میر کی شاعری میر آفاقیت کی ٹھوس نشاندہ می کی بنیاد پر قائم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ دعوی میر کی شاعری میں ہمیں آفاقی عناصر ملتے ہیں اور آفاقی عناصر مثبت اور منفی فیدروں کی اساس سے بنتے ہیں 'مگرا ہے طویل مضمون''میر کے مطالعے کی اہمیت' میں میاوراس

نوع کی متعدد آرا کی تو ٹیل میر کے اشعار ہے نہیں کرتے۔ سرور صاحب نے اپ منہون میں مولوی عبدالحق کی تنقید کو معنی خیز بتاتے ہوئے میر کی شاعری کارشتدان کے ذاتی غم اور ماحول کے اختثار قائم رکھنے پرزیادہ اصرار کیا ہے۔ وہ اپ نتائج کا بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:
میر نے شاعری کو جو لب و لہجہ دیا ہے اور صلابت کے بجائے طافت پر تو جہ، آواز میں گوئے اور گرج کے بجائے نری پر اصرار، جذبات کے تندو تیز بہاؤ کے بجائے ضبط فغال اور ساز زیر لی پر جذبات کے تندو تیز بہاؤ کے بجائے ضبط فغال اور ساز زیر لی پر جوز ور دیا ہے وہ بردی بھر پور اور مستقل کیفیت رکھنے والی شاعری

سرور صاحب کواپے معاصرین اور متقدیمن کے مقابلے جس نوع کی تنقیدی تربیت اور تنقیدی شعور حاصل ہے اس کے باعث وہ روائی تصورات کی توسیع کے طور پر اس نوع کا بتیجہ نکا لتے تو ہیں گراس طرز تنقید کی صد بندیوں کا آئیس بخو بی اندازہ بھی ہے۔ شاید اس سب سے ایسے نتا کے کو اپنا تنقیدی فیصلہ نہیں بنے دیتے ہیں اور میر شنای میں چند قدم آگے بھی بردھاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال بھی ہے کہ:

میراس لیے بڑے شاعر نہیں کہ وہ ماحول کے مصور ہیں۔ وہ اس لیے بڑے شاعر نہیں کہ ان کے اشعار اس بھر پوراحساس سے لیے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے اشعار اس بھر پوراحساس ہوتا ہے، جو لیریز ہیں جو نندگی کی گہری بھیرت سے حاصل ہوتا ہے، جو واقعات اور حالات کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ ان کے بیچھے جو ذہنی دنیا ہے اس کا درواز ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔

ان باتوں کے علاوہ بھی سرورصاحب نے میر شنای کے جن امکانی پہلوؤں کی طرف محض اشارے کے جیں ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہیں میر تنقید کے امکانات کا صرف اندازہ ہے تاہم انہوں نے میر شنای کے مکنہ پہلوؤں کا صرف ایک ایسا خاکہ مرتب کر دیا ہے جس میں ابھی رنگ بھرنے کی ضرورت باتی ہے۔ سرورصاحب کے برخلاف محمد حسن عسکری میرکی شناخت کرتے بھرنے کی ضرورت باتی ہے۔ سرورصاحب کے برخلاف محمد حسن عسکری میرکی شناخت کرتے

ہوئے زندگی کی بصیرت اور ذہنی دنیا کی بات نہیں کرتے ۔ عسری نے میر کوانسان دوتی اور عشق کے حوالے سے سیجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اس خیال کو بڑی شہرت حاصل ہوئی کہ ''میر کی شاعری کا عاشق مجبوب سے محبت کا طالب نہیں ، بلکدا تنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے نہیں کی اس صف تخن کے ان سے ''عسکری کی میرفنجی دراصل غزل کے بنیادی موضوع اور اُردو میں اس صف تخن کے ان انتیازات پراصرار سے بھی تعلق رکھتی ہے جو میرکی غزل کو فاری غزل کی روایت سے مختلف ثابت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں:

دراصل میر کے یہاں غزل کے وہ معنی ہیں ہی نہیں جوفاری میں ہیں۔ اس لیے جولوگ فاری شاعری کے زیادہ گرویدہ ہوجاتے ہیں وہ میر سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔

فاری غزل کی بنیادی روایت کیا ہے؟ سبک ایرانی اور سبک ہندی کی فاری غزل اپنے کن لوازم کے باعث ایک دوسرے سے مختلف روایت کی حامل بن جاتی ہے؟ اور یہ کدار دوغزل کی روایت کو سبک ہندی کی فاری غزل سے الگ کر کے کیوں نہیں دیکھا جاسکتا؟ ان سوالات کے تفصیلی اور اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش شمس الرحمٰن فاروتی نے شعر شورا گیز کی تیسری اور چوتھی جلد میں کی ہے، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ۔ تاہم اتنا ضرور عرض کیا جاسکتا ہے کہ جم صن عسکری نے جن بنیا دول پر میرکی انفرادیت کی شناخت کی وہ میر تقید کے سکہ بندرویوں سے مختلف ثابت ہو کیس عسکری کے اس طریق تفہیم میں قدرے بعد کے میر شناسوں میں ناصر کاظمی بھی شامل ہو گئے اور سلیم احمد بھی ۔ اور ان مینوں نے میرکی عظمت کو عالب سے مواز نے اور تقابل کی قیمت پر ہوگئے اور سلیم احمد بھی ۔ اور ان مینوں نے میرکی عظمت کو عالب سے مواز نے اور تقابل کی قیمت پر میرکور جے دینے کاوہ بی انداز اختیار کیا جو عسکری کے اس مضمون ''جدیدیت ، عالب اور میرکیر ج

ميركے يہاں عام آدى اور عاشق الگ الگ مخلوق نبيں ہيں۔

زندگ ، عام آدی کی کے ہے آہتہ آہتہ بلند ہوکر لطافت، معصومیت، شدت، گہرائی اور گیرائی کی اس سطح تک پہنچی ہے جس سے عاشق مراد ہے۔ ایک دم سے چھلا تگ نہیں مارتی۔ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان حدنہیں ہے۔ ایک زینہ ہے۔ عالب کے نزد یک اعلی ترین سطح پر چینچنے کے لیے انسانی تعلقات کوچھوڑ نا کو ترک کرنا ضروری ہے۔ میر کے نزد یک ان تعلقات کوچھوڑ نا تو الگ رہا، اعلی ترین سطح پر چینچنے کے بعد بھی ان سے بے نیاز تو الگ رہا، اعلی ترین سطح پر چینچنے کے بعد بھی ان سے بے نیاز نہیں رہا جاسکتا۔ میر کے عشق میں بہت سا درد، نرمی، گھلاوٹ نہیں رہا جاسکتا۔ میر کے عشق میں بہت سا درد، نرمی، گھلاوٹ اور ہمہ گیری ان بی انسانی تعلقات کے طفیل آئی ہے۔

محرص عسری کے ان خیالات میں میر کی عظمت کو اقد اری بنیاد پر قائم کرنے کا روپید ملتا ہے۔ عسرى زندگى جرزتى بىندنظرية ادب كے خالف رے مگران كے ميرقبى كے رويے نے مير كے بارے میں ترقی پند تقید کی راہیں سب سے زیادہ استوار کیں۔ مجنوں گور کھیوری اور سردار جعفری نے انسان دوئی اور زندگی کی طرف ایک مثبت رویے کو بنیاد بنا کرمیر کی قدرو قیمت کاتعین کیا۔ سردارجعفری نے عسکری کے''انسانوں جیسا برتاؤ''والی بات کواینی میرشناس کی توثیق بنا کرپیش کیا،اور مجنوں گور کھیوری نے میر کی شاعری میں زندگی کی مثبت اقد ارکی تلاش کومیر شناس کی اساس بنایا۔ال منمن میں مجنوں نے میر ،تنقید کے غالب جھے پریاس پرستانداور قنوطی نقط انظر کے چھائے ہونے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ"میرایے دور کی بدحالی اور نجی سانحات زندگی سے بغاوت کی حد تک نا آسودہ تھے''اور یہ کہ''ان کے لیج میں بغاوت کا ایک مہذب اور پر تمکنت احماس ملتائے'۔ یرانی میر تنقید سے مجنوں کی بینا آسودگی محض رائے عامہ سے الگ کی رائے کے قائم كرنے كامعاملەنەتھا بلكەمىرتنقىدىين تى يىندزادىيەنظرى شمولىت،كى يەپىلى مربوط كوشش تقى اور یہ فرض مجنوں نے ادا کیا۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے میر اور ان کے معاصرین کوشخصی ، ذاتی حوالے ہے کہیں زیادہ اج ای اور ثقافتی حوالے سے دیکھنے کا آغاز کیا۔ان کاخیال ہے کہ: میر کے دور کے تمام شعراا ہے دور کی پوری نمائندگی کرتے
ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے شاعر سے لے کرخواجہ میر درد، میر
اور سودا تک سب کی آوازوں میں کہیں دبی اور کہیں انجری،
کہیں زیراب اور کہیں کھلے ہوئے شدید طفز کے ساتھ ذمانے کی
شکایت اور زندگی سے بیزاری کی علامتیں ملتی ہیں۔ یعنی بیتمام
شعراا ہے زمانے کے حالات سے نا آسودگی کا اظہار کرتے
ہیں۔ گرسودااور میرکوچھوڑ کر بیش ترشعرا کے اندر فکست خوردگ
کاافسر دہ کن احساس کام کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے ''۔

مجنوں نے بارباراین ای بات کود ہرایا کہ"یاس پرتی یایاس پرتی کی تعلیم" میر کے مزاج سے کوئی واسطنبیں رکھتی''۔اس سلسلے میں مجنوں صاحب نے دور بیٹا غبار میراس سے یاس ناموس عشق تھا ورنہ اور نمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا جیسے اشعار کا تجزید کیا اور بتایا کہ میر کامزاج سطحیت اور فرو ما لیگی سے کیوں کراہا کرتا ہے اور سنجیدگی ،توازن ،سلیقہ اور شائنگی کے کیا شوت فراہم کرتا ہے۔ بیسویں صدی کے آخری دس پندرہ برسوں میں میرکی بازیافت کے معاملے میں برانی میر تنقید سے عدم اطمینان کا اظہار ملتا ہے۔ میر شنای کاوہ سلسلہ جوتر تی پند تنقید کے بعد کے درمیانی و تفے میں منقطع ساہوگیاوہ ساراعرصہ غالب شنای کے لیے وقف رہا۔اس کا نتیجہ بدلکا کہ گزشته دنوں میر تنقید میں غالب ہے موازنہ کرنے اور ترجیحات متعین کرنے کار جمان نمایاں ہوا۔ اس كے ساتھ بى اردوشاعرى كے مابين عظمت اور برترى كا ستلہ بھى زير بحث آنے لگا۔غالب كاحواله مير تنقيد ميں يہلے بھى آتا تھا، مگر بعد كے زمانے ميں غالب كى شاعرى مير شناى كے بنيادى حوالوں میں سے ایک بنیادی حوالہ بن گئے۔ یوں تو اس عرصے میں محب عارفی اور حامدی کاشمیری نے بھی میر رتفصیلی اظہار خیال کیا مگران دونوں کتابوں میں میر تقید کے پرانے مسلمات یا مفروضات کو یا یہ جوت تک پہنچانے پرزیادہ زورملتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ان کتابوں میں . تقید کے تجزیاتی طریق کارکورائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوراس کوشش کے سب عموی راے زنی سے احتر از کارویہ سامنے آیا ہے۔ مگرای زمانے میں میر تنقید کی بعض ایسی کاوشیں بھی سامنے آئیں جو ہراعتبارے پرانے رویوں کے مقابلے میں زیادہ گہرے، وسطے اور ہمہ جہت مطالعے پر مبی تھیں۔اس من میں سب سے پہلے قاضی افضال حسین کی کتاب ''میر کی شعری لسانیات' کانام لیاجا سکتا ہے۔اس کتاب کا ایک اہم کارنامہ تؤیہ ہے کہ اس میں سیدعبداللہ، فراق اور ان کے دوسرے معاصرین کے مفروضوں کا بطلان کیا گیااور لسانی سطح پر میرکی شاعری کی انفرادی خصوصیات کونمایاں کیا گیا ہے۔قاضی افضال حسین نے میئتی تنقید کے اصول ومعیار کے وسلے ے میر کے ڈکشن کا تفصیلی تجزید کیا اوریہ بتایا ہے کہ میر کے الفاظ معنی کی کن کن مکنہ جہات کی نشائد ہی کرتے ہیں۔اس کتاب میں الفاظ کے انطبا قات کی نشائد ہی لغوی اور مجازی ولالتوں کے حوالے سے کر کے صرف میر کی تحسین ہی نہیں کی گئی ہے بلکہ اس بات کی وضاحت میں بھی کوئی تکلف نہیں ماتا کہ میر کے یہاں بسااوقات الفاظ کی دلالتیں محدود کیوں اور کیسے ہوکر رہ جاتی ہیں؟۔ میر کی شعری اسانیات، میں نئی مغربی تنقید کے بیش تر معیار بروئے کارلائے گئے ہیں اور لسانی ساخت میں کارفر ماعناصر مثلاً استعارہ،علامت، پیکر، آہنگ اور علم بیان کے عناصر کورو بیمل لاكريد دكھانے كى كوشش كى گئى ہے كەميركى شاعران عظمت كومعروضى حوالوں سے كيے قائم كيا

گوپی چند نارنگ کی کتاب کومیر شنای کے سلط میں ایک بردی پیش رفت اس لیے قرار دیا جا بھی اضافہ کیا۔ میر اور دیا جا جا کہ اضافہ کیا۔ میر اور عالب کے مامین موازنے کا وہ تنقیدی روبیہ جومیر تنقید میں رائے زنی اور فیصلے کی حد تک محدود تھا گوپی چند نارنگ نے اس کو تجزیے کی سطح پر استوار کرکے اساء، اسائے صفات اور افعال اور ان کو پی چند نارنگ نے اس کو تجزیے کی سطح پر استوار کرکے اساء، اسائے صفات اور افعال اور ان سے پیدا ہونے والے اثر ات کی شکل میں دکھا دیا۔ اسلوبیات میر میں بول چال کی زبان اور شاعری کی زبان پر اس طرح اظہار خیال کیا گیا کہ روز مرہ، محاورہ اور استعارہ کی مثنی ہوئی صد بندیاں میر کے حوالے سے نشانز دہوکر سامنے آگئیں۔ زبان کی خارجی ساخت اور داخلی ساخت اور داخلی ساخت کے انتیازات، اسلوبیات میر، میں دثوتی آگئین سطح پر سامنے آگئیں۔ میرکی زبان میں

نحوی تراکیب سے قربت اور بول چال کی زبان سے مماثلت کے باعث یہ بات بنوز ثبوت علب مقی کہ تیر، بول چال کی زبان کوشاعری کی زبان میں کیوں کر تبدیل کردیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

بول چال کی زبان اور شاعری کی زبان میں سب سے بردا فرق کا بھی ہے کہ بول چال کی زبان میں زبان کی محض اوپری ساخت کام کرتے ہیں۔ اس میں لفظ محض لفظوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ بول چال کی زبان اور شاعری کی زبان کا یہ بنیا دی فرق دوررس نتائج کا حال ہے۔ کیوں کہ شاعری کی زبان میں زبان کی محض اوپری ساخت نہیں بلکہ اس کے علاوہ داخلی ساخت اور کی مصل اوپری ساخت نہیں بلکہ اس کے علاوہ داخلی ساخت اور بعض اوقات کی کئی داخلی ساختیں کام کرتی ہیں۔

گونی چندنارنگ نے اس دعوے کے جوت کے طور پر کہا ایس نے کتنا ہے گل کا ثبات۔ کلی نے یہ
من کر جسم کیا' کا سیر حاصل تجزید کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بول جال سے مماثل بیز بان اپنی داخلی
ساختوں کے باعث کیوں کر شاعری کی زبان میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ نمونے کے طور پر اس
تجزیدے ایک حصہ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔

سوال ہے کہ گل کا ثبات کتنا ہے۔ کلی اس کا جواب نہیں دیتی،

بس من کرتبہ م کرتی ہے۔ تبہم کرنا کی داخلی ساخت ہے او بے کمال

پیمول بنااور کھل کر پھول بنا کی داخلی ساخت ہے او بے کمال

پینچنا، اور اوج کمال پر چینچنے کی داخلی ساخت ہے زوال کی
طرف راجع ہونا اور زوال کی طرف راجع ہونا کی داخلی ساخت

ہموت کی طرف قدم پر جھانا۔ (پھریہ کہ) کلی ہے مسکرانے

ہموت کی طرف قدم پر جھانا۔ (پھریہ کہ) کلی ہے مسکرانے

ہموت کی طرف قدم پر جھانا۔ (پھریہ کہ) کلی ہے مسکرانے

کے عمل میں کئی دوسری معدیاتی داخلی ساختیں بھی ہیں۔ وغیرہ

وغیرہ۔

زبان کی نوعیت اور میرکی زبان میں فاری اور ہندی تر اکیب کی آمیزش کا جواشار ہعفرعلی خال نے

اپ بعض مضامین میں دیا تھا اس کولسانی تجزیے کی سطح پر گوپی چند نارنگ نے اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہال کہیں میر صاحب نے حسی اور جذباتی لیجے کواختیار کرنے کی طرف توجہ کی ہے وہاں سادہ ایمائی اندازان کے بہال تمایاں ہوتا ہے اور جب بھی انہوں نے ذات اور کا کانات کے فضار کا اظہار کیا ہے یا جرت واستجاب اور تضاد کا رویہ ظاہر ہوا ہے ایے مقامات پر فاری آمیز پراکرتی امتزاجی بیرائے میں وہ اب اپنی بات زیادہ شدت کے ساتھ بیان کر پاتے فاری آمیز پراکرتی امتزاجی بیرائے میں وہ اب اپنی بات زیادہ شدت کے ساتھ بیان کر پاتے ہیں۔ اس طرح ان کا یہ جملہ برا معنی خیز معلوم ہوتا ہے کہ ''میر کی شاعری میں جتنے اسالیب اور جتنی سانی جہات ملتی ہیں اتنی بعدے کی شاعرے یہاں نہیں ملتیں''۔

میر تنقید میں اس صدی کی آخری دہائی کوسب سے بڑا امتیاز پیرحاصل ہے کہ ان برسوں میں جہاں ایک طرف لسانیاتی ، اسلوبیاتی اور صوتیاتی سطح پر یا میرکی شعری ہیئت اور ساخت کے حوالے ہے متن اور قر اُت متن کے مطالعات کار جحان پیدا ہوا و ہیں شمس الرحمٰن فارو تی کی کتاب مشعر شورانگيز ميں مير كى كليات كاوسيج تر اور جامع تر مطالعه پيش كيا گيا۔اد بي تقيد ميں تفہيم ،تعبير، تجزياورتشر تك كي جن وسائل كومثالى تنقيد ك وسائل كي طور پر پيش كياجا تار باب، تمس الرحمٰن فاروقی نے میرنجی کے لیے ان سارے دسائل کا استعال کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ تفہیم میر کے جتنے امکان پہلوہو سکتے ہیں ان سب کورو بمل لا یاجائے۔اس کے لیے ضروری تھا کہ اب تک کی میر تنقید کی چھان پھٹک کی جائے اور میر کی ہمہ جہتی کونمایاں کیا جائے مش الرحمٰن فارو تی نے میر تقیدے متعلق رویوں کی خوبیوں اور خامیوں سے بحث کرنے کے بعد نتیجہ بین کالا ہے کہ میر کے یہاں گونجیلا لہجہ اور بلند آ ہنگی کومرکزی حیثیت حاصل ہے اور روانی ، پیچیدگی ، طنز ، ظرافت اور ڈرامائیت نے میر کے لیج میں غیر معمولی تنوع اور وسعت پیدا کردی ہے۔ میر کے مطالع کے ليد شعر شورانگيز كے نام كا انتخاب دراصل مير كے بنيادى ليج پراصرار كا بى لازى نتيجہ ہے۔اس ضمن میں فاروقی نے Oral Tradition کی شاعری کی تشکیلی عناصر کا مقدمہ قائم کیا ہے اور بتایا ہے کہ جومعاشرہ زبانی ہوتا ہاس کے لوگ کلام کو وضاحت اور قوت سے ادا کرتے ہیں اور ای روایت میں قافیہ، الفاظ کے درمیان وفقہ اور کلام کے آخری لفظ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی

ے۔میرکوزبانی روایت کے حوالے ہے دیکھنافاروتی کی تقید میں محض ایک تقیدی نقط نظر نہیں ے بلکہ وہ اس مقدے سے دراصل میر کے رائج sterio type کی تروید کرتے ہیں اور میرکی غلط تعبیرات کی نشائد ہی کرتے ہیں ،اس کیے کہ نفذ میر میں جس رویے کوغلبر ہاہے واو دراصل میر کو سرایا پاس وحر مان ،ان کی شخصیت کومنفعل اور شکست خوردہ اور اس کے نتیج میں میر کے لیجے کو دھیے بن ،سادگی اور انفعالیت ہے مخصوص کردیا گیا تھا۔اس سلسلے میں انہوں نے سرورصاحب کی مترنم معنی آفرینی اور مجنول گور کھیوری کی انفعالیت کی کہی جیسی آہنگ فہمی پرخصوصیت سے گفتگو کی ے۔فاروتی نے مجنوں گورکھیوری کے تھبراؤوالے لیج کے برخلاف میر کے لیجے کو تلاطم، بلندی، اور کشر ت اصوات بر مبنی قرار دیا ہے۔ میر کے لیج کے تمام پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد شعر شورانگیز میں نتیجہ بین کالا گیاہے کہ 'میر کے بارے میں چونکہ بیمفروضہ عام تھا کہان کا کلام بہت حزن انگیز ہے اس لیے یہ بھی فرض کرلیا گیا کہ ان کا آ ہنگ بھی بہت دھیمااور زم ہوگا۔ چونکہ پہلا مفروضہ غلط ہاں لیے دوسرابھی غلط ہوا۔''شمس الرحمٰن فاروقی نے اپنے مبسوط تجزیے اور تعبیر میں کوشش کی ہے کہ میر کا ایک ایسانمائندہ انتخاب بھی عمل میں آجائے جو کلام میر کے ہررنگ اور ہر تیور کی عکای کر سکے۔اس ضمن میں انہوں نے ان گنت مقامات پر دوسرےاستاذ شاعروں کا میر ے موازنہ بھی کیا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ موازنے کے اس انداز سے صاف پنہ چاتا ہے کہ وہ میر کاعظمت کو ہر قیمت برمتھکم کرنا جاہتے ہیں۔خواہ اس عمل میں بڑے اہم شاعروں کی انفرادیت کواس طریق کار کی بھینٹ ہی کیوں نہ چڑھانی پڑے۔وہ یوں توبید دعوی بھی کرتے ہیں کہ میں میر کواس کے مسول اور مہاسوں کے ساتھ پیش کرنا جا ہتا ہوں ،مگر جب وہ میر کے شعر کو مملی تنقید کی كوئى پركتے ہيں توان كومير كے اوسط يا كم درجے كے شعر بھی كسى نہ كسى پہلو كے باعث درجه اولى کے شعر ہی نظر آتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں جعفر علی خاں اڑکے بارے میں ان کاعقیدت مندی کا طعنہ خودان پر بھی صادق وکھائی دیتا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی نے اپنی کتاب میں تعبیر و تحسین کے ساتھ کلام میر کومیش تر پہلوؤں پرالگ ہے مضامین لکھے ہیں اور غالب اور میر کے

موازنے ، میرکی زبان میں روزم واورمحاور وکی نوعیت ، میرکے بحورواوزان ، تبنس کی طرف میرکا رویے ، شعری لہجداور آ بنگ ، کے علاوہ معاصر نظریہ شعروادب سے متعلق بیش تر مباحث کا اجاطہ کیا ہے ، اورکوشش کی ہے کہ میرکی شاعری کا کوئی بھی پہلوان کی گرفت سے چھوٹے نہ پائے ۔ انہوں نے ہمکن تقیدی ترب ہے کلام میرکے اندرایک ایے متعلم کی تلاش کر لی ہے 'جو تج با اوراحیاس کی ہرمنزل سے گزر چکا ہے اور جس نے جہل وعرفان ، گم کردہ رائی اورمنزل ری کے اور جس نے جہل وعرفان ، گم کردہ رائی اورمنزل ری کے متمام منازل طے کرلیے ہیں' ۔ اہم بات میہ کہ اس تلاش وجبحو کی صدافت اورا کسار کا ان کے خت سے خت نکتہ چیس کو بھی ای وقت اعتراف کرنا پڑتا ہے جب وہ تلاش میرکے طویل اور شخت سے خت نکتہ چیس کو بھی ای وقت اعتراف کرنا پڑتا ہے جب وہ تلاش میرکے طویل اور شکاد ہے والے سفر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ:

شعر شورائگیزیں بہت سے ایسے اشعار ہیں جن پردل کھول کر بحث کرنے کے باوجود مجھے ایک طرح کا احساب شکست ہی ہوا، کہ شعر میں جو بات مجھے نظر آئی تھی، میں اسے پوری طرح بیان نہ کرسکا۔ یہ درست ہے کہ کیفیت کا تصور اسے بہت سے بیان نہ کرسکا۔ یہ درست ہے کہ کیفیت کا تصور اسے بہت سے اشعار کی خوبی کو محسوں کرنے اور ایک حد تک اسے فلا ہر کرنے اشعار کی خوبی کو محسوں کرنے اور ایک حد تک اسے فلا ہر کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن خود کیفیت کی ممل وضاحت ممکن نہیں۔

یہاوراس طرح کے دوسرے اعترافات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعر شور انگیز کے مصنف کا رویہ بنیادی طور پرمنگر انداور مجتسانہ ہے، تاہم اس کتاب کی چاروں جلدوں کا ماحصل یہ ہے کہ اس کے ذریعے مصنف نے اُس گم کردہ شعریات کو حاصل کرنے میں بڑی حدتک کا میابی حاصل کر لی ہے۔ جس کے حصول اورا طلاق کے بغیراب تک کی میر تقید تفہیم میر کے بنیادی حوالے کی جامعیت سے عاری تھی۔

میر تقید کے اس ناکمل جائزے سے جومنظر نامہ مرتب ہوتا ہے اس سے اور پچھٹا بت ہونہ ہواس بات کا انداز ہ ضرور ہوتا ہے کہ سوانحی اور شخصی حوالوں سے شروع ہونے والی میر فہمی، ے لے کرانی اور فکر کے اعتبار ہے مکمل میرکی دریافت ' تک کے مختلف رویوں میں یہ بات فلایاں ہے کہ ایک نقادیا ایک مکتب فکر کے نقادوں نے کلام میر کے بحر ناپیدا کنار کی غواصی میں پوری کامیا بی حاصل نہیں کی ،البتہ بیضرور ہوا کہ مختلف بفتا طِنظر اور مکاتیب تنقید کے اطلاق نے میر تنقید کو اسلاق نے میر تنقید کو اسلاق میں منزل پرضرور پہنچادیا ہے جہاں بڑی صد تک میر اور میرکی شاعری کی وسعت، عظمت اور گہرائی کی قدر سے صاف اور واضح تصویر کے خدو خال دیکھے جا سکتے ہیں۔

是一种是一种一种一种

## تاثرانی دبستانِ تنقید کاتخلیق کار۔۔میر

صد موسم گل ہم کو تہہ بال ہی گزرے
مقدور نہ دیکھا کھو بے بال و پری کا
دیکھیں تو تیری کب تک یہ کج ادئیاں ہیں
اب ہم نے بھی کسو ہے آنکھیں لڑائیاں ہیں
جفائیں دیکھ لیاں بے وفائیں دیکھیں
بھلا ہوا کہ تری سب برائیا ںدیکھیں
جب نام ترا لیھے تب چثم بحر آوے
اس طرح کے جینے کو کہاں سے جگر آوے
کہتے تو تتے یوں کہتے، یوں کہتے جو وہ آتا
سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا
سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا

خیالات کی ہمہ گیری، جذبات واحساسات کابہاو، تجربات ومشاہدات کا سیل رواں اور باطن سے ا بحرنے والی دردمندی اس بات کی غماز ہے کہ ان سب کا تخلیق کارخدا سے خن میرتقی میر کے سوااور کوئی نہیں۔وہ میرجس کا فرمایا ہوامتند ہے اور جوسارے عالم پر چھایا ہوا ہے۔ میرکی اس بات پر زمانے اور وقت کا قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ میرکی شاعری آفاقی ہونے کے لیب میزان وتت کی قید ہے بالاتر ہے۔ ویسے تو ایک زمانہ میر کی عظمتوں کامعتر ف ہے تاہم ان کی شخصی كمزوريوں اوران كى نفسياتى و ذہنى الجھنوں كى بناير كئى ايسے اہل دانش بھى ہیں جوز مانے بھركے اس اعتراف سے اختلاف رکھتے ہیں۔ گواس سے میرکی حیثیت پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرتو میرتھااور میرتومیر بی رہے گا۔اوراس کے نام کے تینوں حرف می درحف ابجدی خصوصیات کے اعتبار ے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔اوران پر ہی اسانی تشکیلات کا دارومدار ہے۔لفظ ومعنی اوران کی یر کھ پر چول کے حوالے میر کے بارے میں گفتگو مقصود ہے تو منظریوں ہے کہ ادبستان دین دیال روڈلکھنؤ کے ڈرائنگ روم میں مسعود حسن رضوی اور جوش ملیح آبادی کے درمیان غزل کے بارے میں مکالمہ ہور ہاہے۔ جوش کہدرہ ہیں'' دومصرعوں میں کوئی نفسیاتی تجربہ عمیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔مسعودحس رضوی کہدرہے ہیں۔جوش صاحب یہاں پر"سکتا" کالفظ آپ نے بہت غلط استعال کیا ہے جو مل بار ہاہو چکا ہواس کے امکان برغور کرناچہ معنی دارد \_غزل کے ب شارشعرا ہے ہیں جن میں شاعر نے اپنا کوئی نہ کوئی نفسیاتی تجربہ تھیل کے ساتھ بیان کیا ہے دیکھیے عبد شاب کے متعلق ایک شاعر اپنا نفساتی تجربہ بیان کرتا ہے۔ ذرابتا ہے یہ بیان ناممل تونہیں

> ہر چیز پر بہار تھی ہر شے پہ تھا نکھار دنیا جوان تھی مرے عہد شاب میں شاب کے متعلق ایک اور شعر سنے:

آج ہم روئے بہت دکھے کے تصویر شاب یاد پھر آگئ بھولے ہوئے افسانے ک اوراب خودائ ایک نفسیاتی تجرب کودیکھیے کدایک غزل گوشاعر نے بھی وہی تجربہ میان کیا ہے۔ آپ کی ایک نظم ہے جس کامفہوم ہیہ ہے کہ پہلے سب لوگ جھے کو چاہتے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے کہاں تک غور کرتا ہوں اس تبدیلی کا سب یہ ہاتھوں ہوگئے ہیں جہاں تک غور کرتا ہوں اس تبدیلی کا سب یہ سب میر اشعور پختہ ہوگانے ہاں کے بعدوہ نظم مجھے یا دنہیں ۔غزل کا شعر ہوتا تو یا دہوجا تا بہر حال آپ کی ایک نظم کا یہی مفہوم ہے۔

الله الله الله الله

ساتھذاتی تاثری جھالربھی لگی ہوئی ہے۔ارےصاحب وہ شعر سنا بے تو!اور بیتاثر الگ ہے نہیں ساتھ ذاتی تاثر کی جھالربھی لگی ہوئی ہے۔ارے صاحب وہ شعر سنا بے تو!اور بیتاثر الگ ہے نہیں مادب تا نکا گیا ہے بلکہ شعر میں سمویا ہوا ہے۔افوہ! آپ تو اشتیاق بردھاتے چلے جارہ ہیں۔صاحب وہ شعر!اورواضح رہے کہ بیغزل کا شعر ہے کہ نظم کانہیں،ایک غزل گوشاعر۔۔

معودصاحب!كى طرح سناچكيے \_

بہتر باحظہو:

باولے ہے جب تلک بکتے تھے سب کرتے تھے پیار

عقل کی باتیں کیاں کیا ہم سے نا دانی ہوئی

جوش صاحب جھوم جھوم گئے۔ چار پانچ مرتبہ شعر کو پڑھوایا پھر پوچھا کس کا شعر ہے۔ کسی شاعر کا نہیں کہنے والا ایک غزل گوہے۔

كون؟

وای بدُ هامیر ہے آپ شاعر نہیں مانے۔

اس طویل مکالے کے درج کرنے کا مقصد میر کی شاعری کی ہمہ گیری، وسعت اور تجربات سے معموری کا منظرنا متھیل دینا تھا۔ اور اس سے دکھانا یہ ہے کہ میر کے ہاں بے پناو تخلیقی فعالیت اورشعری بصیرت تھی اور بددونوں کیفیات ایک فن کار کے ہاں اس وقت بیدا ہوتی ہیں جب وہ این فن کوعہدموجود کے معیارات پر پر کھنے کی صلاحیت رکھتا ہویا پھروہ ان فنی معیارات کاموجد بھی ہواور پھرائے سے پہلے کے فنی معیارات سے آگاہی رکھتا ہو۔ میرکی شخصیت اور شاعری دونوں سے یہ بات واضح طور برمتر تھے ہوتی ہے کہ میر کے بال شعری اور تقیدی بصارتیں تمام رتخلیقی سطحوں کے حوالے سے موجودتھیں۔اس تناظر میں جو تخلیق کارسائے آیااس میں تقیدی شعور، ان اور پر کھ کی خصوصیت موجود تھی اور وہ اے عہد کی تمام تر ادبی، تہذیبی، معاشرتی سیای اور ساجی صورت حال سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس کا گہراشعور بھی رکھتا تھا۔اس لحاظ سے اس نے اسے عہد کی ادبی، فنی اور شعری کیفیات کو" نکات الشعرا" کے نام سے ایک وستاویز میں اس طرح رقم کیا کہ گویا دریا کوکوزے میں بند کردیا،اس طرح '' نکات الشعرا' میر کے ہاں تقیدی شعور اور شاعری کے فن پر نظریات و افکار کی نشائد ہی کرتا ہے جس میں اس دور کے شاعروں، ادبی محفلوں، رجحانات اور روبوں، شعری نشستوں اور ادبی گروہ بندیوں کے بارے میں واشكاف الفاظ ميں تذكره ملتا ہے۔ مير كے ہاں تنقيدى شعور اور فنى شعور يرتفصيل سے گفتگوكرنے اوراس کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے سلسلے میں یہ بات ذہن تشین رہنی جا ہے کہ میر بنیادی طور پر شاعرتھے۔نہ تولہبموجود کی اصطلاح کی مطابق نقاد تھے اور نہ ہی پیشہ ورنقاد تھے۔

 فن کی تخلیق ہے بل موجود ہوتی ہے اور فن کی نوع پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے
جیسے تنقید کی ایک متم فن کو اپنا موضوع بناتے ہوئے فن کے بعد معرض وجود میں آتی ہے۔ ان میں
وہی فرق ہے جوزئدگی کی تنقید اور تنقید کی تنقید میں ہوتا ہے گویا بلخا ظافر موخر الذکر کے مقابلے میں
اول الذکر کو نقذیم حاصل ہوتی ہے۔ فن پارہ موجود نہیں تو اس پر تنقید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن
یہ بالکل بدیجی ہے کہ ایسا کوئی فن پارہ نہیں جس نے تنقید سے قبل ہی جنم لیا ہو۔

میرتقی میرکی تقیدی اورفنی اساس بھی اس کلیے اور قاعدے کے تحت نظر آتی ہے بلکہ وہ خودا ہے کلام کے نافد تھے اور عصری شعور پر ان کی گہری نظر تھی۔ ساجیات کے ضمن میں ان کے ایخ قراب کے نافد تھے اور عصری شعور پر ان کی گہری نظر تھی۔ ساجیات کے ضمن میں ان پر جو ایخ قربات اور مشاہدات تھے۔ معاشرتی صورت حال کے وہ خود بینی شاہد تھے اور پھر ان پر جو بیت رہی تھی اس کے وہ خود ہی گواہ تھے بہی وجہ ہے کہ انہوں نے تخلیق و تنقید دونوں سطحوں پر جو انکشاف کیا اس میں اُن کی ذہنی اور تخلیق و تنقیدی ابڑے بھی شامل تھی۔

''فکات الشعرا'' کی تقیدی آراء، اشعار کی مثالوں اور بعض اشعار پر میر کی اصلاحوں کے تناظر میں ان کے نظریہ ادب وفن اور معیارات فن اور نقد ونظر کے سانچوں کو پر کھا جا سکتا ہے۔

یہاں سے بات پھراہم ہے کہ ان کے سامنے ابھی تک آج کی تنقید کے معیارات قائم نہیں ہوئے سے اور پھرار دوخو در بختہ کے حصار ہے بھی نہیں نگلی تھی تاہم تذکروں میں جو تقیدی رویے نظر آت ہیں انہیں جمالیاتی، رو مانی اور تاثر اتی دبستان تقید کے اولین نقوش قرار دیا جا سکتا ہے مگر پھراہم بات سے ہے کہ عربی اور فاری کی متحکم روایت کے پیش نظر لفظ و معنی کی پر کھا ور جانچ کا ملکہ ضرور بات سے ہے کہ عربی اور فاری کی متحکم روایت کے پیش نظر لفظ و معنی کی پر کھا ور جانچ کا ملکہ ضرور بات سے ہے کہ عربی اور فاری کی متحکم روایت کے پیش نظر لفظ و معنی کی پر کھا ور جانچ کا ملکہ ضرور بلکہ اس سے اس لیے اس دور کی اور فاصل کو جود ہے اور لفظ کا ضیاع کے بغیر دو چار جملوں میں اس بلکہ اس میں ایک طرح ہے جمر پورتو انائی موجود ہے اور لفظ کا ضیاع کے بغیر دو چار جملوں میں اس مصاحب آب حیات کا یہ جملہ ''میر کا کلام آہ اور سودا کا واہ ہے'' اب اس آہ اور واہ کی تشریک کو توضیح کے لیے وفتر در کار بیں اور آت بھی بید دونوں لفظ ہماری تقید کی اساس دکھائی دیے ہیں۔ جیسا کہ سے دفتر در کار بیں اور آت بھی بید دونوں لفظ ہماری تقید کی اساس دکھائی دیے ہیں۔ جیسا کہ سے دفتر در کار بیں اور آت بھی بید دونوں لفظ ہماری تقید کی اساس دکھائی دیے ہیں۔ جیسا کہ سے دفتر در کار بیں اور آت بے مفہوم میں ناقد نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہیں بھی اپنے تقیدی

نظریات کا الگ ہے اور کھل کر اظہار نہیں کیا۔ بلکت تخلیقی شعور کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ اور انہیں سامنے رکھ کر ان کے تنقیدی شعور کا پتہ لگ سکتا ہے۔ زبان ، الغاظ ، اسلوب، صنائع بدائع ، نداق شعری اور اوبی ماحول اور خیالات کی شعوری رو کے پس منظر میں تشبیہات و استعارات کے تناظر میں۔

اسم المراق المر

"باغ نکته دانی کے آب ورنگ، گزار معانی کی چن بندی کرنے والے، زور طلب بلاغت کے ملک کے حاکم ، میدان فصاحت کے پہلوان شاعر اور گفتگو کی صفائی کے خاندان کے چراغ ۔ ان کاسما زیر دست شاعر قادرالکلام اور بالم فاصل اب تک ہندوستان جنت نشاں میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے تفری طبع کے طور پر بھی بھی ریختہ کے دو تین شعر کہدکراس بے وقعت اور بالم نامنار فن کو جے ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے، اہمیت اور اعتبار بخشا ہے" (سراج الدین علی خان آرزو)۔

"سلیم دکلیم سے کم مرتبہ ہیں حالانکہ شعر کہناان کے مرتبہ کی تو ہین ہے لیکن بھی بھی اس فن کی طرف بھی توجہ فرماتے ہیں "(مرزامظہر جان جاناں)

نہیں تارے بھرے ہیں شک کے لفظ اس قدرنسخہ فلک ہے غلط اگر بجائے اس قدر کے کس قدر کہا ہوتا تو شعرنہایت بلند ہوجاتا''(شاہ مبارک آبرو)

میاں آبرو کے ہمعصر،ان کی طبیعت ایہام گوئی کی طرف بہت زیادہ مائل نہیں اس لیےان کے اشعار بے وقعت اور بے مزہ ہیں' (میاں احسن اللہ)
لیےان کے اشعار بے وقعت اور بے مزہ ہیں' (میاں احسن اللہ)
''ان کی زبان بہت تکلیف پہنچانے والی تھی' (جعفر زٹلی)

ہندی شاعروں کے سرتاج ہیں اور نہایت خوش گو،ان کے ہر شعر میں بلا کالطف بھر اہوا ہوا ہوا اور ان کے الفاظ کی چمن بندی ہیں گل معنی کے دیتے کے دیتے گئے ہوئے ہیں۔ سروآزادان کے الفاظ کی پھن بندی ہیں گل معنی کے دیتے کے دیتے گئے ہوئے ہیں۔ سروآزادان کے ہر برجت مصرع کا غلام ہے اور ان کے فکر عالی کے سامنے ہرکس کی طبع عالی بھی شرمندہ ہے' (سودا)

''ریختہ کے زبردست شاعر ہیں ان کاطرزکسی سے نہیں ملتا۔ آپ کے تہددارا شعار کو سیجھنے کے لیے عاجز۔ جن لوگوں کی فکر قطعاً قاصر ہے ان کی طبع رواں ایک بیل رواں کی ماننداوران کی گئردسا آسان کی می بلند ہے۔ آپ کی فکر کے بازو کمان معنی کوزور سے تھیجنے والے ہیں آپ کے پیچیدہ اور پر اثر شعراس تیر کی طرح ہیں جو بال کی بھی کھال کھنچ' (کلیم)

اگرچیمفل بخن میں ابھی نو دار دہیں لیکن ان کے قلم کی بان پر معنی کی فوج کا ہجوم رہتا ہے۔ چن تلاشوں کے لیے ان کی رنگین فکر اور بہار کا بیرسا بیہ ہے۔ اور ان کے ہرمصرع کی بندش چنار کی تازگی کالطف رکھتی ہے۔ بخر خفیف میں ان کا ہر شعر جگر پر نشتر چلاتا ہے' (میرسجاد)

''ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ مرز ااظہر اُن کوشعر کہہ کردیتے ہیں۔اوروہ ریختہ کے ان اشعار کا وارث خود کو بتاتے ہیں اس بات کو قبول کرنے میں بندہ کوہنی آتی ہے...ان سے میری ملاقات کے بعدا تنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ شعر بجھنے کی صلاحیت قطعاً نہیں رکھتے'' (انعام اللہ یقیں)۔

"ان کی رنگین زبان برگ گل ہے بھی زیادہ صاف سخری ہے۔اور آپ گلتان سخن کے نازک دماغ بلبل ہیں۔ان کے کلام کا رنگ دیکھ کرمیری زبان سے برجستدان کے کمال کی تعریف نکل جاتی ہے۔(میرعبدالحی تاباں)

''ان کا اپنا ایک انگ انداز ہے لیکن میر ہے تخلص کے لے لینے کی وجہ سے میرا دل آدھا خوش ہے'' (محدمیر )

ان مثالوں سے میرتقی میر کے معیار بخن اور تنقیدی شعور کا منظر نامہ تشکیل دینا آسان ہوجا تا ہے اوران کی پسندونا پسنداور قبول ور دکی صورت حال بھی سامنے آجاتی ہے اوراجھی شاعری

کے لیے ان کے پیش نظر جومعیارات تھے، ان کا ندازہ لگانا بھی مشکل نہیں رہتااوران ہے جونتا کے مرتب ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں:

الف - مرنكتددانى كے ساتھ ساتھ زباعدانی كے بھی قائل ہیں۔

ب- وهمیدان فصاحت اور گفتگوی صفائی کے حامی ہیں۔

ج- ان كزديك قادرالكاى اورعلم ونصل كى يرى ايميت ب\_

و- شعر كين كوده بمصرف فن كردان بي-

ر۔ شعر میں لطافت اور فکر عالی کو بڑی خوبی تصور کرتے ہیں۔

ف۔ طبع رواں اورفکررسا کواہمیت دیتے ہیں۔

ت - تازگ فکراورلطف بیان کوشلیم کرتے ہیں۔

ک۔ شاعراورتشاع کے فرق کو کوظ خاطر رکھتے ہیں۔

ل- كلام كريك كالكذا كقة محسوس كرتے ہوئے كمال فن كاعتراف كرتے ہيں۔

م- انہیں یہ بسندنہیں کہ کوئی اور میر مخلص کرے۔

ن- شاعری میں سادہ طرزادا مگرنٹر میں مقفی اور سجع عبارت لکھتے ہیں۔

و- اشعارى معنويت اورتهدداريت ان كنزديك خاص وصف كفيرتا -

ی- اجرنے والے شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اوران کوداددے کرانہیں سلیم کرتے ہیں۔

اوپربیان کے گئے نکات، 'نکات الشعرا' میں صاف طور پرجھلکے دکھائی دیے ہیں۔
اور بیبات بھی سامنے آتی ہے کہ موجودہ دور کی طرح معاصرین کے بارے ہیں تنقید لکھنا ہوا مشکل فن ہے گرمیر نے کسی کی پروا کیے بغیر جرائت مندی اور کسی کی دل شکنی کے خوف سے بالاتر ہوکر بات کی ہوا گئے ہے اور پھر میر بھلاکس کو ماننے والے تھے گر نکات الشعراء میں اعترافی تنقید کی بہت مثالیں موجود ہیں ۔ جن کی بدولت ایک اور میر ہمارے سامنے آتا ہے جو کھل کر داد بھی دیتا ہے اور بے داد سے بھی گریز نہیں کرتا ، یوں دیکھا جائے تو وہ نقاد کے منصب اور اس کی ذمہ دار یوں سے پوری طرح آگاہ ہے ۔ میر تقی میر کے گہرے تقیدی شعور کا اندازہ نکات الشعراء کے آخر میں دیے گئے طرح آگاہ ہے ۔ میر تقی میر کے گہرے تقیدی شعور کا اندازہ نکات الشعراء کے آخر میں دیے گئے

باب "خاتمه "كمندرجات عيمى آشكار موجاتا بـ

بقول ڈاکٹر ابواللیث صدیقی میر نے '' نکات الشعرا'' میں تنقید کے جن اصولوں پر بار بارزور دیا ہے ان میں ربط کلام ،خوش فکری ، تلاش لفظ ، صفائی گفتگو ، ایجاد مضامین ، تہدداری ، در د مندی اور طرز احساس شامل ہے۔''

مولوی عبدالحق نے درست لکھا ہے" اس میں عموماً اورا کش شعرا کے کلام پر منصفانہ اور ب یا کانہ تنقید بائی جاتی ہے۔ میر صاحب پہلے تذکرہ نویس ہیں جنہوں نے سیجے تنقید سے کام لیا ہے اور جہال کوئی سقم نظر آیا ہے، بے روور عایت اس کا اظہار کردیا ہے"

ڈ اکٹر سیدعبداللہ نے لکھا ہے'' تقید بخن کے علاوہ مختلف اشخاص کی سیرت ہے متعلق اس قدر برجتہ اور واشگاف رائیں پائی جاتی ہیں جن کو پڑھ کرچیرت ہوتی ہے۔

گرجرت ہے کہ کیم الدین احمد اور ڈاکٹر صفدر آ ہے نے میر کی تقیدی آرا ہے اتفاق نہیں کیا اور میر کی تقیدی بھیرت اور میر کی زبان تقید پر بھی اعتراض کیا ہے۔ ڈاکٹر صفدر آ ہ لکھے ہیں ''میر کی ہے عبارت آرائی خود میر کی شاعری تو مانی جاستی ہے لیکن اس میں شاعر ان نہ کور کا قطعاً لا پہتے ہیں۔ ہاعتراض میر سے زیادہ اس عہد کے طرز نگارش پر ہے۔ کی شاعر پر لکھتے ہوئے میر کا حساس انشا پردازی ان کی تحریر کوغیر حقیقی بنادیتا ہے '' مجھے اس بارے میں فقط یہی کہنا ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو بھر فاری کی ساری شعری روایت اور عبارت آرائی کورد کرنا پڑے گااور اس بات کو مان لیا جائے تو بھر فاری کی ساری شعری روایت اور عبارت آرائی کورد کرنا پڑے گااور فصاحت و بلاغت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ میر تنقی میر نے جو معیار تقید'' نکات الشعرا'' میں قائم کیا ہے اس پروہ خود بھی پورا اتر تے ہیں اور اس بات کا ظہار انہوں نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے۔

دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر در سے ہزار چند ہے ان کے تخن میں آب صناع طرفہ ہیں ہم عالم میں ریختے کے جو میر جی گئے گا تو سب ہنر کریں گے اور میر نے زندگی کی سازی کیفیتوں ہے جی لگا گرنیس کیا۔ بلکہ سب ہنر کیا۔ اس اعتبار ہے اس کے ہاں شعر شعور انگیز نکاتا ہے۔ جس طرح اس نے خود شاعری میں مختصر سے لفظ میں وسعت بیاں سمودی ہے، ای طرح شعور شاعری اور تنقیدی شعور کی بدوات دیگر شعرا کے خمن میں اختصار ہے کام لے کرا جمال میں تفصیل بیان کردی ہے اور کف کوز ہ گرکی صناعی نے شاعری اور اس سے بیدا شدہ محرکات کو جانچنے کے لیے معیارات بھی مقرر کیے ہیں اور ان کا اطلاق بھی کیا اور اس سے بیدا شدہ محرکات کو جانچنے کے لیے معیارات بھی مقرر کیے ہیں اور ان کا اطلاق بھی کیا ہے۔ میر نے غم عشق غم حیات اور غم کا کنات کی مثلث سے اپنی شاعری کی عمارت کی بنیا در کھی ہے۔ اور تنقید شعر میں انہیں بینوں نکات کو بیش نظر رکھا ہے۔ اس کے ہاں شاعری کے منصب اور ہے۔ اور تنقید شعر میں انہیں بینوں نکات کو بیش نظر رکھا ہے۔ اس کے ہاں شاعری کے منصب اور اپنے عہد کے سان اور عصری حیثیت کو جانچنے کی جوصلاحیت تھی ، اس کی بنا پر اسے کہنا پڑا:

کن نیندوں سورہی ہے تو اے چیئم گریہ ناک مڑگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا

اس طرح کے دوسرے حیاتی تجربات جہاں میر کے گہرے تقیدی شعور کا پیتہ دیتے ہیں، وہاں ان کے سابی شعور کا بھی علم ہوتا ہے اور بیہ بات کھل کرسامنے آتی ہے کہ وہ سابی اور فن دونوں کے ناقد تھے۔ اور بید دونوں پہلوان کی شاعری اور نقذ ونظر میں صاف طور پر اور برئے فن کارانہ انداز میں دکھائی دیتے ہیں اس لیے" نکات الشعرا" کی تنقیدی حیثیت مسلم ہوجاتی ہے کہ میرنے اس میں سیرت اور فن دونوں حوالوں سے تخلیقی فن کاروں کا مطالعہ کیا ہے بیا لگ بات ہے کہ اشاراتی طرز اور اسلوب بیان اختیار کیا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی " نکات الشعرا" کے مقدے میں رقمطراز ہیں:

"اس تذکرے ہے اس حقیقت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ میر بنیادی طور پر ایک ادبی انسان تھے بہی وجہ ہے کہ ان کی ہر بات ادب وشعر کے حوالے ہے ہوتی تھی۔ وہ اپ عہد کے ادبی وشعری ماحول کے خاموش تماشا کی ہی نہیں تھے، اس کو بنانے سنوار نے اور آگے بردھانے میں ادبی وشعری ماحول کے خاموش تماشا کی ہی نہیں تھے، اس کو بنانے سنوار نے اور آگے بردھانے میں ان کی عظیم شخصیات کا بردا حصہ ہے۔ میر نے اس سلسلے میں کار ہائے نمایاں انجام دیے اور بیسب کی عملیار کو اعتبار کو اعتبار کو اعتبار کو اعتبار کے ہمکیار سے ہمکیار

ہونے کاموقع ملا۔ بیانبیں کی کوشش کے نتائج تھے کہ اس زبان اور اس کی شاعری کوا ہے بیروں پر كفرے ہونے كے آداب آئے۔اس سے اختلاف كى تنجائش بى نبيں ہے تا ہم ميراس كى شخصيت اوراس کے فن کا جدید نفسیات کی روشنی میں بھی تجزید کیا جاسکتا ہے۔اوراس کے شعوری، لاشعوری محركات اوراس كى متازعة شخصيت كے پہلووں كانفساتى تجزيه بھى ہوسكتا ہے۔حس عسكرى لكھنوى نے اس حوالے سے جوتھوڑ ابہت مطالعہ کیا ہے اس کا تذکرہ یہاں ضروری ہوجاتا ہے۔وہ لکھتے ہیں: اور میر کے وہ احساسات اور تجربات جنہوں نے اس کی شاعری کانقشہ مرتب کیا ہے، ان سے اس کے فکری معیار کا اظہار ہوتا ہے جس کی زدمیں اس کی شخصیت بھی آجاتی ہے یعنی وہ اپنی کمیوں کو بھی محسوں کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔اور وہ خود کو بے د ماغ کہتا تھا۔اپنی بے د ماغی کا اس کا پیر اعتراف بھی یہ ثابت نہیں کرسکتا ہے کہ میر نے اپنی شخصیت کا پورا تجزید کرکے اپنے آپ کو بے د ماغ کہا ہے۔ میرکی اس بے دماغی ہے جوعلیحد گی کا تصور وابسة ہے، اس تصور کے بچے میں مشاہدات و تجربات مذاق اورسوچنے کے طریقوں پرجو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کومیر نے مختلف مقامات پر مختلف طور سے اٹھایا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کے پاس شاگردی کی آرزو لے کر آیا ہے تو اس نے صاف الفاظين كهدديا بكرآب كاذ أن شاعرى سے مناسبت نبين ركھتا ہے...اج ادريركه كاسجايا ہواوہ ذہنی حال جوحقیقتوں کونمایاں کر کے صحت مند مذاق فن کی پیدائش کا فریضہ ادا کرتا ہے، میرکی خودگری نے اس میں اس فریضے کی اوالیگی کی زبردست صلاحیت پیدا کردی تھی۔ البذالفظ وعمل کے ج میں ظاہردار یوں اور وقتی مصلحوں کابردافرق رکھنے والی اخلاقی روایات کی پیروی میر کے بس کی بات نہ تھی۔اس اقتباس میں جو ہاتیں کی گئی ہیں میر کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس كے تخفى رويوں پر بھى روشى پر تى ہے۔اور'' تكات الشعرا''ميں بيرويے كل كرسامنے آئے ہيں اور اس ميں ميرايك بے باك ناقد كے طور يرقابل تحيين ہيں۔

میر جب صدموسم گل کے نہ بال گزار نے اور بے بال و پری کا مقدر نہ د کیھنے کارجائی روید (جوان کی پوری شاعری کے بالکل برعکس ہے) اختیار کرتے ہیں، تو ان لفظوں سے ان کی ہمہ رنگ تخلیقی فعالیت ، شعری صناعیت ، عصری جبلت اور بے پناہ ایمائیت دلیل روش ہوجاتی ہے۔ اور تقید میں بھی اس کے بہی تخییق رجمانات اُجاگر ہوتے ہیں۔اس میں جمالیاتی ، تا ٹراتی اور رومانی طرز احساس کی ممل جھلکیاں ملتی ہیں۔اور جب وہ اپنے منصب نفذ ونظر کی جانب رخ کرتے ہیں تواس میں وہ جواسلوب تقید اختیار کرتے ہیں اس کا جمالیات ، تا ٹرات اور رومان سے گہرار بط بن جاتا ہے۔ چنا نچی ' نکات الشعرا''میں جمالیاتی تقید کے ساتھ ساتھ تا ٹراتی اور رومانی نقط نظر کا اظہار بھی مل جاتا ہے ۔

بڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریخوں کولوگ

بھوت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں

اس تناظر میں میر کے دوادین کے ساتھ ساتھ نکات الشعراء کی بھی اپنی اہمیت ہے۔

اورلحہ مُوجودہ میں بھی ان پراعتاداورا عتبار کیا جاسکتا ہے اس سے آج کے دور میں جب معاصرین

کے بارے میں لکھنا بل صراط پر چلنے کے متر ادف ہوتو اس صورت میں میرکی جرائت مندی اور بے

باکی کی دادنہ دینانا انصافی ہے۔ اور میر کے پرستار ہونے کے ناطے میں اس ناانصافی کا تصور بھی

اں حوالے ہے میر کاروعوی سی ہے: برسوں لگی ہوئی ہیں جب مہر و مہ کی آنکھیں تب کوئی ہم سا صاحب صاحب نظریے ہے

### ديده نازك كن كفهى حرف تهدارمرا(ير)

THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY AND THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSE

میرنے غالب کی طرح اپنے فاری شاعر ہونے اور اپنی فاری شاعری کے رنگارنگ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بھر بھی انہوں نے کوئی پونے تین ہزار اشعار پر مشتمل ایک فاری دیوان یادگار چھوڑا ہے۔ان اشعار میں غزلوں کے علاوہ رباعیات ایک مثنوی اور منقبت شامل ہے۔ یہ دیوان ریختہ کی طرف سے اسال کے عرصے کی خاموثی کا نتیجہ ہویا مختلف اوقات میں فاری گویی کا جماری ہنداریانی اولی روایت کے پس منظر میں اس کا مطالعہ دلچسپ اور کار آمد نتائج سے خالی نہ ہوگا۔

میرنے ''نکات الشعرا' میں خان آرزو کے ترجمہ احوال میں ہوی دلجب بات کہی ہے کہ خان آرزو نے اس فن کے اعتبار سے (ریختہ) کو جے ہم نے اختیار کیا ہے بھی بھی اختیار کرکے اعتبار بخشا ہے۔ اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ میر خودکو فاری کا شاعر نہیں قرار دیتے اور باوجود یکہ ریختہ گوئی فن بے اعتبار ہے انہوں نے ای کو اختیار کیا ہے۔ فاری سرایی گویا ان کے لیے منہہ کا مزہ بد لئے کا ممل تھی۔ یا ایک ایسا بھاری پھر جے وہ بہت دور تک اٹھا کر نہیں چانا ان کے لیے منہہ کا مزہ بد لئے کا ممل تھی۔ یا ایک ایسا بھاری پھر جے وہ بہت دور تک اٹھا کر نہیں چانا

جائے تے۔ اس میں اس حد تک تو صدافت ہے کہ اردو شاعری میں انہیں اپ انتیاز کی راہیں اکا نے کے زیادہ امکانات ملے۔ انہوں نے اردو شاعری میں زبان کوجتنی سطح پراور جتنی تو انا کی اور تو انگری کے ساتھ برتا ہے، فاری میں اس کا حصول ذرام شکل تھا۔ لیکن ایمانہیں ہے کہ ان کی تخلیقی قوت فاری میں ان کا ساتھ نہیں دے پائی۔ فاری شاعری بالحضوص فاری غزل میں بھی ان کی سانی کارگز ارباں فتی جکیل اور بھیت و معنی کے رابطوں کی معنی خیز اور مضمون آفریں کارگز ارباں ہیں۔ ہیں۔

میرکی فاری شاعری میں تجریدی پیچید گاتعقل اور نازک خیالی جس سے سبک ہندی کی شاعری عبارت ہے گرچہ رہ ہیں کم ہے لیکن مضمون آفرین تخیل کی شدّ ت اور سادگ کے ساتھ زبان کا تنوع اعلی مرتبہ کا پایا جا تا ہے۔ سادگی آمیز تنوع انہیں ۱۹ویں صدی ہے قبل ہندا یرانی شاعری کی اس روایت سے قریب کر دیتا ہے جو خسرو کے زیراثر پروان چڑھی تھی اور جو سبک خراسانی اور سبک عراقی کے امتزاج کے اسلوب کی شاعری ہے۔

ہمہ گیری اور تنوع فاری شاعری میں ان کا ایک قابل تحسین کارنامہ ہے۔ان کی فاری غزلوں کی شعریات اوران کے لسانی کارناموں کو گرفت میں لینے کے لیے بیانتخاب ملاحظہ ہو:

نی سنان می بایدش نی خجرو نی تیخ تیز بهر قتلم جنبش مراگان کفایت می کند

شعریں کوئی تج دھے نہیں ہے لیکن کفایت می کند نے شعر میں مضمون کو معمول ہے کہیں بلند

کردیا ہے۔ کفایت می کند ہے ایک پہلویہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بنش مڑگاں کے سامنے سناں ، خنجر
اور تیخ تیز کی قاتلانہ صلاحیت کند ہے۔ کفایت می کند کی لفظی خوبی یہ ہے کہ وہ جنبش مڑگاں کے ممل

کو پوری طرح اجا گرکر دیتا ہے۔ ایک لفظ سے دوسر سے لفظ کو معنی خیز بنانے کافن میر کوخوب آتا تھا:

چند پری که محبت به من زار چه کرد چه بگوئیم که سیلاب به دیوار چه کرد

محبت اسلاب اور دیوار کی رعایتی غورطلب ہیں ۔ محبت کا نتیج سیلاب اشک ہے اور

سلاب کا نتیجہ دیوار میں شگاف۔ تباہ کاری محبت کے مضمون میں تخیل کا نرالہ پن قابل داد ہے۔
سلاب دویوار کی مناسبت سے ایک مفہوم انگیز پیکر کوجنم لیتا ہے۔ شعر کے تمام الفاظ سادہ ہیں اور
مضمون عام ہے لیکن تخیل ادر مناسبت کی پرکاری اے معمول سے نہیں او پراٹھادیتی ہے۔
بلی پردہ اش بجلوہ تماشانہ کردہ ایم
با این ظہور حسن قیامت تجاب داشت

یہ شعر کیفیت اور معنی دونوں اعتبار سے بہت ہی تو انگر ہے۔ قیامت کے تجاب میں جو پچھ پنہاں ہے وہ سب تخیل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ قیامت میں شور وغوغا پر جب ذہن جاتا ہے تو شعر کی بلاغت دوبالا ہوجاتی ہے۔

دیش به یاد زلفی که می سوختی دلا
دود جگر چو مارسیه ﷺ و تاب داشت
معریس اگراور کچه نیس ہے تو بھی روانی اور کیفیت کی اثر انگیزی غضب کی ہے۔ شب، زلف،
مارسیہ ﷺ و تاب کی ایک دوسرے میں پوست مناسبتیں اور رعایتیں بھی شعر کے اثر کو برد ھار ہی

بست فقش زندگ

ورنہ ہت اعتبارے بیش نیست

اک شعرکومیر نے اُردو میں اس طرح کہا ہے:

یہ توظم کا کارخانہ ہے

یاں وہی ہے جو اعتبار کیا
میر کے اردو شعر پر بحث کرتے ہوئے ہم سالر حمٰن فارتی شعرشورا گیز کی جلداؤل میں لکھتے ہیں:

میر کے اردو شعر پر بحث کرتے ہوئے ہم سالر حمٰن فارتی شعرشورا گیز کی جلداؤل میں لکھتے ہیں:

د'…توظم ان چیزوں کو موجود فرض کرنے (لیعنی وہم کے ذریعہ

ان کو حقیقی تصور کرنے ) کو کہتے ہیں جو معدوم ہوتی ہیں

ان کو حقیقی تصور کرنے ) کو کہتے ہیں جو معدوم ہوتی ہیں

اعتبار سے مراد ہے یقین کرلینا، لیعنی اعتبار میں بیشر طنہیں کہ

جس بات یا جس چیز پر اعتبار کیا جائے وہ واقعی ہو۔ یاویی ہی ہوجیسا اس کواعتبار کیا جارہا ہے۔... یاں وہی ہے جواعتبار کیا کے معنی آپھی نگلتے ہیں کہ اگر ہم کی چیز کے وجود سے انگار کر یں آو وہ معدوم تھہرتی ہے (اگر ہم اعتبار نہ کریں کہ دنیا ہے تو دنیا واقعی نہیں ہے) غیر معمولی شعر کہا ہے۔شعر کیا ہے معجزہ ہے۔ لہجہ بھی کس قدر باوقار لیکن ہے مگ ہے۔ نہ رنج ہے نہ مسرت نہ وہ جوش نہ انبساط جو کی چیز کو نبچھ لینے سے حاصل ہوتا ہے۔معلوم ہوتا ہے ایک شخص مراقبے سے برآمد ہوکرا پنے موتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک شخص مراقبے سے برآمد ہوکرا پنے مطمون کو واروز مرہ کی زبان میں بیان کر رہا ہے۔ میر نے ای مضمون کو فاری میں بھی کہا ہے۔ اس شعر کے ذریعہ اُردوشعر مضمون کو فاری میں بھی کہا ہے۔ اس شعر کے ذریعہ اُردوشعر مخصفے میں آسانی ہوتی ہے ورنہ خودشعر چندان قابل ذکر نہیں'۔

فاروقی کو چندان قابلِ ذکرنہ ہونے کی بات اس لیے محسوں ہور ہی ہے کہ وہ اس شعر کواُردوشعر کے پس منظر میں و کمچھ رہے اور زیادہ غور انہوں نے اُردوشعر پر کیا ہے۔فاری شعر میں اُردوشعر کی طرح کا وقار موجود نہ ہی مگر فاری شعر بھی بڑی مہارت سے کہا گیا ہے۔شعر کاحسن اس حرکیت میں پنہاں ہے۔

تازک خیالی اور تجریدیت پیندنہ ہونے کی وجہ سے میر سبکہ ہندی کے شاعر نہ تھے۔
انہوں نے اپنی فاری شاعری میں جوزبان بنائی ہے اس کے نمو نے سبکہ ہندی سے قبل کی فاری شاعری میں سے لیکن ان نمونوں کوانہوں نے اپنے شاعرانہ وسایل میں استعال کیا ہے اس طرح ہم سے کہ سکتے ہیں کہ میرکی فاری شاعری میں جوزبان ہے وہ ان کی اپنی بنای ہوئی ہے وہ اپنی رائے خود بناتے ہیں اور جن شاعرانہ وسایل سے وہ اپنے رائے بناتے ہیں وہ مناسبت الفاظ ورعایت فن ، روانی ، اور جن شاعرانہ وسایل سے وہ اپنی رائے بنا کرنے سے عبارت ہے اور ورعایت فن ، روانی ، اور تجل کی شذ سے اور انو کھے پن سے مضامین پیدا کرنے سے عبارت ہے اور یہی میرکی غروں کی شعریا سے جوہ چا ہے اُر دوغن لی ہویا فاری غزل میر چونکہ بنیا دی طور

پر اُردو کے شاعر تھے، اُردو میں ان کو زبان کے استعال پر فاری کے مقابے میں زیادہ قدرت حاصل تھی، اس لیے اُردو میں ان کی لسانی مہم جویی زیادہ رنگ دکھلاتی ہے۔فاری اور اُردو میں ان کے بعض اور ہم مضمون اشعار کا نقابل خور طلب ہے:

یادگاری ز اسران چمن آخر کار مشت پر در پس دیوار گلتان دیدم مشت پر در پس دیوار گلتان دیدم گل کی جفا بھی دیکھی دیکھی وفا سے بلبل کے مشت پر بردے ہیں گلشن میں جانے بلبل

اُردو کے شعر میں لسانی ساخت ایسی ہے کہ پہلے مصرع کو خبریہ کے ساتھ ساتھ استفہامیہ میں پڑھ سکتے ہیں:

روز گارے شد کہ ز دین قدیم خویش میر در عشق بتان برگشته و زنار بست میر کر دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہوان نے تو قشقہ کھینچا در میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا قشقہ کھینچا در میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا

صرف ایک لفظ کیا پوچھتے ہوئے شعر بلیغ تر ہوگیا ہے۔ کیا پوچھتے ہوئے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ روز گارے شدیم نہیں ہے۔

سالہا گریت ہے تو دیدہ من زار زار در در گریائم رگ ابر است اکنوں تار تار کیاں کیا میں نے روکر فثار گریاں رگ ابر ہے تار تار گریاں رگ ابر ہے تار تار گریاں

فاری اور اردو دونوں میں غضب کی روانی ہے دونوں میں رگ ابر کوگر یبان کا تاریجی بڑے سلیقے سے کیا گیا ہے۔ لیکن رکی تکرارے جوصوتی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے شعر فاری سے آگے نکل جاتا ہے۔

آن سبزہ ام کہ سرزدہ پامال گشتہ ام در بخت من نہ بود بہ خوبی دمیدنے سبزہ نورستہ ربگزار کا ہوں سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال

اُردو کے شعر میں ریگرار، سراٹھانا اور پا مال تینوں لفظ بہت ہی پر معنی ہیں اور تینوں کا ربط مضمون کو او پراٹھار ہاہے۔ سراٹھانا اور پا مال میں غضب کی مناسبت ہے۔ ربگزار کی رعایت سے پا مال کی برحلی بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ رعایت اور مناسبت کے علاوہ تقلیل الفاظ کا کمال بھی قابل واو ہے۔ فاری شعر اُردو کی طرح گھا ہوا تو نہیں ہے لیکن بخت و بخو بی دمیدن میں مناسبت کی کیفیت یہاں بھی ہے:

مپرس ای میر از انداز چیم نیم بازاد قیامت نشه زال جام شراب نیم رس دارم

میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے

اردوکاشعرانکشاف، تجیر، مناسبت الفاظ تخلیق پیکراوراس کی معنی خیزی اور پھرتقلیل الفاظ کے فن کا حسن لیے ہوئے ہاور فاری شعر کے مقابلے میں معنی اورانداز بیان دونوں اعتبار سے بلیغ تر ہے لیکن فاری شعر بھی الگ ہے دیکھا جائے تو فن کی پیمیل کا نمونہ ہے۔ یہاں بھی نیم باز، شراب نیم رس کی مناسبت قابل داد ہے۔ جیسا او پرعرض ہوا میر بنیادی طور پر اُردو کے شاعر بیں فاری کے مقابلے میں ان کے بلند پایداردواشعار کی تعداد بھی زیادہ ہے لیکن اگر مواز نے کے پس منظر میں ان کی شاعری ندد کی جی جائوان کی فاری شاعری اپنے تنی وقار کی طرف قاری کو متوجہ ضرور کرتی ہے۔ فاری شاعری میں بھی میر نے مضامین کو زبان کی شاعرانہ خوشمزگ کے ساتھ اس کا Exact

زبان میں تنوع اور سادگی اور اے کی طرح سے برتے کی صلاحیت ہمہ جہتی مناسبات

ورعایات کی برمخنی جذبے کی شدت میرکوان خوبیوں نے ۱۹ویں صدی کے کامیاب فاری غزل سرایوں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔ میرا پنے قریب تر پیشرؤں اور معاصرین میں بہت نمایاں مضمون آفرین اور لسانی مہم جوشاعر نظر آتے ہیں۔ میرکی سادگی آمیز لسانی مہم جوئی کا دوسرا پہلویہ ہے کہ وہ انہیں اپنے عہد میں مروح مابعد جدید ایرانی غزل سزایوں سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ جیسے میران کے پیشروہوں۔ کچھ مابعد جدید ایرانی شعرا کے نمونے ملاحظ ہوں:

به برده بای نگاهم چو دوست قد آراست فغان ز مردم چشم به آسان برخاست (حسین اسرافیلی)

باران گرفت نیزه و قصید مصاف کرد آتش نشست و نخخ خود را غلان کرد

(قيصراميں پور)

یادگار از تو جمین سوخته جانی است مرا شعله از تست اگر گرم زبانی است مرا (ساعدباقری)

کسی که وسعت او در جہان نمی گنجد به خانهٔ دل من آمده ست مجمانی

(فاطمدراكعي)

گفتم بدوم تا تو جمه فاصله بارا تازود تر از واقعه گویم گله بارا (محمعلی جمنی)

اب میر کے بیچنداشعار ملاحظہوں:

در فضای سینهٔ من نیست اکنوں جای داغ

دارم از سوز محبت داغ بر بالای داغ

آتشی بودیم چندی پیش از این این زمان خود تودهٔ خاکسریم

این چشم با که از دل خاک اند جوش زن پشمان عاشقان المناک بوده اند

روبه همن کرد پائیز از شکست رنگ ما نوحه گرشدازغم دل مرغ سیر آ منگ ما

میر کے بیاشعار جدیدتر ایرانی غزل میں اس طرح کھپ رہے ہیں جیسے میر نے اٹھارویں صدی
میں نئی لسانی ضرورتوں کومحسوں کرلیا تھا۔ ایک غیر فاری نژاد کی فاری نژاد غزل سرایوں ہے یہ ہم
آ ہنگی چرت انگیز ہے۔ اس چرت انگیز مماثلت کی ایک وجہ یہ بھی ہو عتی ہے کہ میر نے سبک
ہندی کے بجا ہے ہندایرانی شاعری کی اس روایت سے اپنارشتہ جوڑا تھا جو سبک خراسانی اور سبک
عراتی کے بین بین ہے۔

بی تامل کی شنای طرز گفتار مرا دیده نازک کن که فنمی حرف تهدار مرا

(2)

پروفیسر نیر مسعود صاحب نے نقوش، میرتقی میر نمبر۳، شارہ ۱۳۱۱گــــ ۱۹۸۳ء میں مخطوطۂ ادیب سے جومیر کافاری دیوان تر تیب دیا ہے میضمون ای کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اس اشاعت میں کئی اشعار کرم خوردگی کی وجہ سے خالی چھوڑ دیے گئے ہیں میں نے نسخۂ علی گڑھ ف ۱۳۰۰،۳۰۰ سیان اللہ کلکشن سے ان اشعار کو بھی مکمل کردیا ہے۔

## ميرتفي ميراوريست وبلند كامسئله

میرتقی میرکے بارے میں جوغلط نہیاں عام رہی ہیں انہیں میں ایک یہ بھی ہے کہ میر کالیت کام صد درجہ بہت ہے اور ان کا بلند کلام ہے انتہا بلند ہے۔ یہ بات ایک فاری فقرے کی صورت میں نہ صرف بے عدمشہور ہے بلکہ بڑی حد تک مقبول بھی رہی ہے۔ وہ فاری فقرہ یہ ہے۔ ' بہتش بغایت بہت و بلندش بسیار بلند''۔ اس فقرے کی بڑی حد تک مقبولیت کی بات میں نے اس لیے بھی ہے کہ میر اور اُن کی شاعری کی تنقیدی کارگز اربی میں عام طور سے بہت و بلند کاصرف ذکر ہی نہیں بلکہ اس فقرے میں جو بچھ کہا گیا ہے اسے پوری طرح درست سمجھا اور سمجھا یا جا تا رہا ہے۔ میر تنقید کے سلط میں بہت سے نقادوں کے خیالات کی تہہ میں یہی بہت و بلندوالی جات کار فرما و کھائی دیتی ہے۔ چنا نچہ اس ضمن میں فراق صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے بات کار فرما و کھائی دیتی ہے۔ چنا نچہ اس ضمن میں فراق صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے بشوں نے میر کئی ہزار اشعار میں سے محض دوڈ ھائی سوایے شعروں کا ذکر کیا جوائن کے خیال جضوں نے میر کئی ہزار اشعار میں ۔ یعن بیا شعار بے انتہا بلندوالے ذمرے میں ہیں، باتی ہزاروں میں شاعری کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ یعن بیا شعار بے انتہا بلندوالے ذمرے میں ہیں، باتی ہزاروں میں شاعری کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ یعن بیا شعار بے انتہا بلندوالے ذمرے میں ہیں، باتی ہزاروں اشعار نظا ہر ہے ایسے ہیں جنہیں زیادہ قابل ذکر نہیں کہا جاسکا، انہیں میں بہت اشعار بھی ہیں اور اشعار نظا ہر ہے ایسے ہیں جنہیں زیادہ قابل ذکر نہیں کہا جاسکا، انہیں میں بہت اشعار بھی ہیں اور

بِا نتبالیت بھی۔

تعجب ہے کہ ان سوالوں پر اب تک کوئی خاص توجہ نہ دی گئی کہ مذکورہ بالانقرے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اصلاً یہ نقرہ ای طرح ہے یا اس میں پچھ ترمیم بھی ہوئی ہے اور یہ کہ اگر اصل فقرے کو ترمیم کی مشہور کیا گیا تو یہ ترمیم سب سے پہلے س کے ذریعہ ممل میں آئی ؟ اور یہ بھی کہ میر کے تعلق سے اس فقرے کا استعال سب سے پہلے کب ہوا اور کس نے کیا؟

یہ بات تو ہمیں اب معلوم ہو چکی ہے (اگر چہ بہت عام اب بھی نہیں ہے) کہ میر کے بارے میں اس فقرے کوسب سے پہلے نواب مصطفے خال شیفتہ نے اپنے تذکرے ''گشن بے خار'' (۱۸۳۴ء) میں لکھا۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ انہوں نے یہ فقرہ ترجمۂ میر کے بجا ہودا کے ترجے میں لکھا ہے۔ شیفتہ کی عبارت حسب ذیل ہے:

آزرده در تذکرهٔ خود.. نوشته است تحت ترجمهٔ میرتقی المتخلص به میر در شرح کلام و لے حیث قال پستش اگر چه اندک پست است امابلندش بسیار بلند۔

میر کے ترجے میں شیفتہ نے رطب ویابس کے ساتھ ساتھ بلندو پست کابھی ذکر کیا ہے۔اس سلسلے میں ان کے الفاظ یہ ہیں:

پست و بلند که در کلامش بنی ورطب و یابس که درابیاتش بنگری، نظرنه کی واز نظرش نیفگنی که گفته اند شعر اگر اعجاز باشد بے بلند و پست نیست در ید بیضا جمه انگشت با یکدست نیست در ید بیضا جمه انگشت با یکدست نیست

شاعری خواہ معجزہ ہی کیوں نہ ہو، بلندو پت سے عاری نہیں ہوسکتی جس کا ثبوت یہ ہے کہ ید بیضا میں تمام انگلیاں ایک برابرنہیں ہیں۔

درج بالا دونوں عبارتوں پرغور کرنے سے کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بست و بلند کے حوالے سے مشہور فقرہ اصلاً ' ریستش اگر چداندک بست است اما بلندش بسیار بلند ' ب - یعنی میر کابست کلام اگر چرتھوڑ ابست ہے لیکن انکا کلام بہت بلند ہے۔ نیزید کہ اسل فقرہ خود شیفتہ کانہیں ہے بلکہ انہوں نے اے مفتی صدر الدین آزردہ کے حوالے نے قل کیا ہے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آزردہ اور اصل فقرے کے بارے میں جمیل جابی نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اسے بھی بیان کردیا جائے۔وہ لکھتے ہیں:

دراصل میدوه رائے ہے جوتقی اوحدی نے اپنے تذکرے میں امیر خسروکے بارے میں کھی تھی۔ اور جسے خان آرزونے اپنے تذکرے میں تذکرے میں تذکرے میں تذکرے میں تقی اوحدی کے حوالے سے امیر خسروکے ذیل میں لفظ بہ لفظ درج کیا ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مذکورہ فقرہ اصلاً تقی الدین اوحدی کرمانی کا ہے جن کے تذکر ہے سے اخذ کرکے پہلے اسے امیر خسروہ ی کے ذیل میں خان آرزونے اپنے تذکر سے میں نقل کیا اور پھراسے آزردہ نے پہلی بارمیر کے ذیل میں اپنے تذکر سے میں من وعن نقل کیا۔ بعد از ال یہ فقرہ شیفتہ کے ذریعہ آرزدہ ہی کے حوالے سے میر کے ذیل میں فی نفسہ نقل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقی اوحدی سے لے کرشیفتہ تک طویل زمانی فاصلے کے باوجود یہ فقرہ کی ترمیم واضافے سے دوجار نہ ہوا۔

شیفتہ کی درج بالا دوسری عبارت پر بھی غور کرلیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس عبارت سے یہ بات قطعاً واضح نہیں ہوتی کہ میر کے یہاں بلندو پست اور رطب ویا بس کی کیا کیفیت ہے یعنی یہ کہ ان کے یہاں بلنداور پست کلام اور رطب ویا بس کی نوعیت کیا ہے؟ لہذا ہم یہ بجھنے میں خق بجانب ہوں گے کہ شیفتہ کی نظر میں اگر میر کے یہاں بلندو پست اور رطب ویا بس ہو بھی تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ۔ پھر ہمیں یہ بھی و یکھنا چا ہے کہ شیفتہ نہ صرف ایک بات کہتے ہیں بلکہ اپنے تئن یہ اصول بھی بیان کرتے ہیں (یہاں اس سے غرض نہیں کہ شیفتہ کا اصول سے جے ہے یا غلط) کہ اعلیٰ شاعری میں بلندو پست کا ہونا لازی ہے ۔ اور یہ بات اس شاعری کی وقعت کو ہرگز کم نہیں اعلیٰ شاعری میں بلندو پست کا ہونا لازی ہے ۔ اور یہ بات اس شاعری کی وقعت کو ہرگز کم نہیں کرتے۔ اس طرح بقول شیفتہ میر کے کلام کو بلندو پست اور رطب ویا بس کے تناظر میں نہیں دیکھنا

اب ہم اس سوال یوفورکرتے ہیں کدائسل فقرےکور میم کرے جس طرح پیش کیا گیا اورجو 'پستش بغایت پست و بلندش بسیار بلند' کی صورت میں مشہور ہواتو بیر میم سب سے سلے كب اوركس كے ذريع عمل ميں آئى؟ جيسا كداو يرعرض كيا گيا شيفة كا تذكرہ "دگلشن بے خار" ١٨٣٧ء ميں مكمل ہوچكا تھا۔ اگرچەاس كے بعد بھى كئى تذكرے تاليف ہوئے ليكن كسى ميں اصل فقرے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔اور نہ ہی میر کے ذیل میں بلندویت کے بارے میں کوئی رائے نظر آتی ہے۔ محصین آزاد کی کتاب" آب حیات "(۱۸۸۰) میں میر کے ذیل میں رطب ویابس کا تو ذكر ملتا بيكن آزاد نے بھی بلندو بست كاكوئی ذكرنہیں كیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوركا ہے ندكور وترميم شده فقره سب سے يہلے حالى ك' مقدمة شعروشاعرى" (١٨٩٣ء) ميں درج ہوا۔ دلچیب بات بیہ کے کہ حالی نے بھی اس فقرے کوآزردہ بی کے حوالے سے لکھا ہے اور شیفتہ کا کوئی ذكرنبين كياب-"مقدمه شعروشاعرى" ميں حالى كى عبارت حسب ذيل ب:

میر کی نبست مولانا آزردہ دہلوی اینے تذکرے میں لکھتے ہیں كەپىتش بغايت پىت دېلندش بسياربلند\_

حالی کے بعد مولوی عبدالحق نے اینے"انتخاب کلام میر" (۱۹۲۱) کے مقدمہ میں بھی فقرہ آزردہ كحوالے عالبًا حالى كے يہاں سے بى نقل كيا مولوى عبدالحق كے الفاظ يہ ہيں: مولانا آزردہ نے ان (میر) کے کلام کی نبت ایے تذکرے مِن سيح كها بكر "دپستش بغايت پيت و بلندش بغايت بلند

ملحوظ رہے کہ حالی نے اپ مقدمہ میں مذکورہ فقرے کو صرف فقل کردیا ہے (اگر چیقل مطابق اصل نہیں ہے) لیکن اس رائے کے مجھے یا غلط ہونے کے بارے میں کوئی تھم نہیں لگایا ہے۔ جبکہ مولوی عبدالحق نے اس رائے کی تقدیق وتا ئد بھی کی ہے۔ای کے ساتھ باباے اردونے حالی کی وہ عام رائے بھی نقل کردی ہے جوانہوں نے شاعروں کے بارے میں لکھی ہے۔اسے یہاں بھی نقل كردينانا مناسب ند موكا: یہ بات یادر کھنی جا ہے کہ دنیا میں جتنے شاعر استاد مانے گئے ہیں یا جن کو استاد مانتا جا ہے ان میں ایک بھی ایسانہ نکلے گا جس کا تمام کلام اول ہے آخر تک حسن ولطافت کے اعلیٰ درج پرواقع ہوا ہو، کیونکہ یہ خاصیت صرف خدا ہی کے کلام میں ہو عتی ہے۔ شاعر کی معراج کمال ہیہ ہے کہ اس کا عام کلام ہموار اور اصول شاعر کی معراج کمال ہیہ ہے کہ اس کا عام کلام ہموار اور اصول کے موافق ہوا ور کہیں کہیں اس میں ایسا چرت انگیز جلو ہ نظر آئے جس سے شاعر کا کمال خاص و عام کے دلوں پر نقش ہو جائے۔

حالی کی بیرائے قابل قبول کہی جاستی ہے۔ اگر خور کریں تو اس رائے کی تہدیں بھی شیفة کاوضع کردہ اصول کارفر مانظر آتا ہے۔ یعنی وہی بات کہ بردی سے بردی شاعری بھی من جیث المجموع بلند و بست سے عاری نہیں ہوتی ۔ چنا نچہ حالی کے اس اصولی بیان کی روشنی میں بھی میر کاپست کلام لاز ما''بغایت بست' کے زمرے میں نہیں آتا۔ بیسوال اب بھی حل طلب ہے کہ ایک اصولی بات کہتے ہوئے حالی نے میر کے اندک بست کو بغایت بست کیوں لکھا؟ اور بید کراگر انہوں نے اصل فقرے میں ترمیم شعوری طور پر کی تھی تو اس کی اطمینان بخش تو جیہہ کیوں نہ کی؟

حال ١٨٣٧ء يس بيدا موئے -اس كے تين سال قبل شيفة اپنا تذكر ولكھ بيكے تھے -ہم جانے ہيں كہ شيفة ہے حال كے بہت گرے مراسم تھاور حالی نے خود كہا ہے كہ انہوں نے شيفة ہے بہت بچھ بيھا -لہذا غالب گمان بيہ ہے كہ حالی نے اگر آذر دو كا تذكر و ديكھانہ بھى ہو گاتو شيفة ہے اس كے بارے ميں سنا ضرور ہو گا۔ پھر شيفة نے اپ تذكر ہے ميں آزر دو كاحوالہ دے ہى ديا تقارات ليے عين ممكن ہے كہ حالی نے اس فقر ہے كو د گلشن بے خار ' بى ميں ديكھا ہو گا اور وہيں سے اس ليے عين ممكن ہے كہ حالی نے اس فقر ہے کو د گلشن بے خار ' بى ميں ديكھا ہو گا اور وہيں ہے اس فقر ہے ہیں ترمیم كا سبب كيا ہے ،ہم اس سلسلے ميں وثوق ہے ہے اسے نقل كيا ہو گا ۔ حالی كے اصل فقر ہے ميں ترمیم كا سبب كيا ہے ،ہم اس سلسلے ميں وثوق ہے فی الحال بچو نہيں كہ سكتے ۔ايک احتمال بيہ ہے كہ حالی سے ہوا ترمیم ہو گئی ہو ۔ جيسا كہ ہم او پر ديكھ فی الحال بچو ہيں كہ حالى اور مولوى عبدالحق کے نقل كر دہ فقر وں ميں بھی معمول فرق ہے ۔حالى كے بہاں بيہ فقر ہ لفظ ' بلند' پر ختم ہوتا ہے جبکہ مولوى عبدالحق كے بہاں فقر ہے كا آخرى لفظ ' است' ہے۔اس

معمولی تبدیلی کوہم باسانی سہوکا نتیج قراردے سکتے ہیں۔ یہاں ایک امکان سہوکا تب کا بھی ہے۔
اک طرح '' بلندش بغایت بلند' بعد میں '' بلندش بسیار بلند' کی صورت میں مشہور ہوا (خیال رب
کہ اصل فقرے میں لفظ' 'بسیار' ، بی ہے )۔ اس تبدیلی کوبھی قابل گرفت نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس
سے فقروں کے مفہوم تقریبا کیساں رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے حاتی کے فقل کردہ فقرے میں جو
ترمیم ہوئی ہے اس سے وہ مفہوم برآمد بی نہیں ہوتا جس کا حامل اصل فقرہ ہے۔ اصل فقرے کی رو
سے میرکا پست کلام اندک پست یعنی تھوڑ ایست ہے جبکہ ترمیم شدہ صورت کے لحاظ سے میرکا پست
کلام انتہائی پست مخبرتا ہے۔ لفظ کی ایسی تبدیلی کی توجیہ میں صرف سے کہددینا کہ یہ مہوکا نتیجہ ہوگی،
کی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتا۔

مطلعہ میر کے سلسے میں رائے بہت ی غلط نہیںوں کے نیتج میں میر تقید نے جوجو بھو تاب کھائے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔اے اُردو تنقید کی بالعموم اور میر تنقید کی بالخصوص برتعید کی بالعموم اور میر تنقید کی بالخصوص برتعیدی کہنا جا ہے کہ عام طور پرالی آ را اور بیانات پر تکمیہ کرلیا گیا اور ان پر بلند و بالا تنقیدی محمارت کے معام طور پرالی آ را اور بیانات پر تکمیہ کرلیا گیا اور ان پر بلند و بالا تنقیدی محمارت کے تعلق ہے کھڑی کردی گئی جن کی اصل حقیقت ہے کہ بھی جیسا کہ میر کے یہاں بلند و پست کے تعلق ہے آ ہے نے ویکھا۔

حاتی کے ''مقدمہ شعروشاعری'' کو جوشہرت اور استناد حاصل ہوا اور جس کی بڑے
پیانے پرعرصۂ دراز تک تقلید کی جاتی رہی، اس میں جو پچھکھا ہے اسے متنداور بنی پرحقیقت جانا
اور مانانا گریتھا۔ ایسے میں بھلا اس کی کیا ضرورت بھی کہ حالی نے میر کے بارے میں جوفقر فقل
کیا اس کی حقیقت معلوم کی جاتی اور اگر حقیقت کا پچھراغ مل بھی گیا تو کھلے لفظوں میں زور دے ۔
کیا اس کی حقیقت معلوم کی جاتی اور اگر حقیقت کا پچھراغ مل بھی گیا تو کھلے لفظوں میں زور دے ۔
کرید کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میر کے بارے میں بلندو پست والا فقر ہ فلط نقل کیا ہے۔ یعنی ہی کہ میر کا کلام بعنایت پست نہیں بلکہ اگر بست ہے تو اندک پست ہے۔ آخر لوگوں کو اتنا تو سوچنا ہی جیر کا کلام بعنایت کے قائل ہیں نہ کہ بعنایت پست کے ، اور شیفتہ دونوں میر کے بارے میں اندک پست کے قائل ہیں نہ کہ بعنایت پست کے ، اور شیفتہ کی نظر میں تو بلند و پست کی تفریق کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آن جھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میر کے نام نہا د پست کو بعنایت پست بی قرار دیتے ہیں

اورا پے اس خیال سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اندھی تقلید کی روشن مثال ای کو کہتے ہیں۔ بلند
ویست کے تعلق سے خود میر کا پیشعر ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے:

پست و بلند یاں کا ہے اور ہی طرف سے
اپنی نظر نہیں ہے کچھ آساں زمیں پر
اپنی نظر نہیں ہے کچھ آساں زمیں پر

# عالب كے چندنقا و

#### مصنف: ڈاکٹرسلمان اطہرجاوید

اس کتاب کے ذریعہ غالب کے نقادوں کے فن کے بارے میں مفید اطلاع ملتی ہے۔ دوسرے غالب کی شخصیت اور فن کے تعلق سے بہت مفید معلومات کا وسیلہ یہ کتاب فراہم کرتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ایک طرف تو غالب شناسوں میں اور دوسری طرف اردو کے تقیدی ادب میں مفید اضافہ ہے۔

خوب صورت طباعت عمره گٹ اپ

صفحات : ۲۲۲۲

قیت : ۲۰رویے

## ميركفكرى عناصر

THE ROUTE OF STREET

TERRITORIST STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

Market Market All Control of the Con

میرتق میرکو خدائے تخن کہا جاتا ہے۔ میر کے آگے سرعقیدت جھکادیے والے اکارین ادب کی تعداد میں بھی کرور میں کی نہیں آئی ہے۔ میرکوخوداس بات کا حساس تھا کہ اُن کی استادی کے آگے ایک جہال سرتگوں ہوگا:

ریختہ رُتے کو پہچایا ہوا اُس کا ہے معتقد کون نہیں میر کی استادی کا اگرچہ بیشعرر پختہ سے متعلق ہے مگراُن کی استادی ہر بیصیت فن میں مسلم اور مانی ہوئی تھی۔ مرزاغالب جیساشاعر بھی اُن سے متعلق مدکھنے برمجبور تھا:

> غالب اپنا ہے عقیدہ ہے بقولِ نامخ آپ بے بہرہ ہے جو معقدِ میر نہیں

بنیادی طور پرمیرغزل گو ہیں مگرانہوں نے رباعیات، جو یات ، مثنویات، مرشے وغیرہ میں بھی اپنی ذہنی اور فکری بلند پروازی کا شوت دیا ہے۔ میر نے اپنی شاعریٰ کی ابتداغز ل گوئی ہی

ے کتی ۔انہوں نے جب شاعری کا آغاز کیا تھاتو کہا جاتا ہے کہ اُن کی عمر پندرہ سولہ سال کی تھی اور اُس وقت وہ ازخود شعر کہنے گئے تھے۔ بیدہ دور تھا جبکہ 'مراختے '' یعنی ریختہ کے مشاعر ہوا کرتے تھے اور دبلی میں بیر مشاعر ہے فان آرزو کے مکان پر ہوا کرتے تھے جو اُن کے سوتیلے ماموں تھے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ جب دبلی بینج کر میر نے فان آرزو کے مکان پر قیام کیا تھاتو فان آرزو کاوہ بی مکان اس دور میں تربیت گا واد باء وعلاء تھا اور یہاں رات دن علی مباحثہ ہوا کرتے تھے۔ میر نے فان آرزو سے زیادہ میر سعادت علی امر ہوی سے استفادہ کیا اور میر سعادت علی ریختہ کے خوش گوشا عرصے۔ یقینا میر سعادت علی کی نظر عنایت اور فان آرزو کے قینا میر سعادت علی کی نظر عنایت اور فان آرزو کی صحیح رہ نمائی کے باعث میر کی ریختہ گوئی میں پختگی اور شکفتگی بیدا ہو چلی تھی۔ جب فان آرزو نے ایک موقعہ پر مرزا بودا کا یہ تعر پڑھا اور کہا کہ آج مرزا سودا بیا مطلع نہایت مباہات سے پڑھ گئے :۔

چن میں ضبح جو اس جنگ جو کا نام لیا صبائے تینے کا آب رواں سے کام لیا تومیرنے فی البدیہ یہ شعر کہا:

مارے آگے را جب کسونے نام لیا دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا

توخان آرزو بے ساختہ بول اٹھے''خدا چشم بدے محفوظ رکھے''خان آرزوکی بیدعا یقیناً کام آئی اور میر نے اولی دنیا میں اس عروج کو چھولیا جہاں پہنچنے پر ہی کسی کو''خدا ہے جن'' کے خطاب سے نواز اجاتا ہے۔

پندرہ سولہ سال کی عمر سے نو ہے سال کی عمر تک میر نے جوشعری سفر طے کیا ہے تو اس عظیم سفر میں انہوں نے اپنی فکر کے کیا کیا جو ہر نہیں دکھائے ہیں۔ اُن کی شاعری تہددارہی نہیں بلکہ بہت کی مستحسن صفات سے آراستہ اور مر تین ہے۔ میر نے تمام صفات کوایک لفظ ''اسلوب'' میں سموکر رکھ دیا ہے یا پھراُ ہے اپنی گفتگو کا 'ڈھب' قرار دیا ہے۔ میں سموکر رکھ دیا ہے یا پھراُ ہے اپنی گفتگو کا 'ڈھب' قرار دیا ہے۔ ماری گفتگو کا ڈھب الگ ہے

میر شاعر بھی زور کوئی تھا دیکھتے ہونہ بات کا اسلوب زلف سا بھے دار ہے ہر شعر ہے بخن میر کا، عجب ڈھب کا گفتگویں بھے داری انداز میر ہی ہے یعنی وہ ایک ایک بات میں مختلف ڈھنگ ہے معنی آفرین کے پہلونکا لتے ہیں۔

میرکواس گفتگو، اس اسلوب، اس و هب کا سلقہ کہاں ہے آیا اس کا اظہار کھا آسان انہیں ہے۔ میرکے عہدے مملین سائے ہی نہیں اسلیقہ کی کارساز ہے۔ میرکے عہدے مملین سائے ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی زندگی کی تلخیاں، دردوغم، اپنوں کی بدسلوکیاں، ہرروز غیریقینی حالات کا سامنا اُن کی شاعری میں ایک ایک لفظ سے چھلکا دکھائی دیتا ہے۔ وہ روز مر ہ کی گفتگو ہے گریز کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی بنیا دقائم کرتے ہیں اور بیالفاظ ماحول کی گفتگو میں کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں تو وہ میرکی زبان کاحقہ بننے میں کی طرح ہراہ راست کارگر نہیں ہیں۔ میرکالب واجہا تناکر ھا ہوا ہے میرکی زبان کاحقہ بننے میں کی طرح ہراہ راست کارگر نہیں ہیں۔ میراکٹر اوقات کی مجذوب کی طرح کا ساس میں ان کی اپنی خاص ''دارے گفتگو'' ہی نمایاں ہے۔ میراکٹر اوقات کی مجذوب کی طرح خاطب بالنفس دکھائی دیتے ہیں۔ وہ الحاق کیفیات کو ہو بہوالفاظ کے سانچوں میں پرو دیتے ہیں اور الفاظ پران کی حکم انی ایک ہے کہ وہ اُن کے ایما کے مطابق ڈھل آتے ہیں۔ میر نے کی نام نہاد فصاحت و بلاغت پر بھی زور نہیں دیا۔ ان کی سادگی ہی میں ساری فصاحت و بلاغت سمو گئی ہے۔ اُن کے موضوعات کی رنگار گی میں ایک رنگ عشق بھی ہے جورہ رہ کرا بھرتا ہے۔ اپ عشق ہی ہے جورہ رہ کرا بھرتا ہے۔ اپ عشق ہیں ہے۔ اُن کے موضوعات کی رنگار گی میں ایک رنگ عشق بھی ہے جورہ رہ کرا بھرتا ہے۔ اپ عشق ہیں وہ وہ ایک تمیزاد ب ہی گوارا کرتے ہیں:

دور بیشا غبار میسر اُس سے عشق بن یا رب نہیں آتا
میرکی دیوائلی مشہور ہے گرکیا واقعی اس دیوائلی میں میر اپناشعور کھو بیٹھے تھے۔ دیکھنے میں ان کی
حرکتیں دیوائلی کی علامت تھیں ،اس کا احساس میرکوتھا وہ کن کن مراحل ہے گزر آئے ہیں:
کہتا تھا کس سے بچھ، تکتا تھا کسی کا منہہ کل میر کھڑا تھا، پچ ہے کہ دوا نہ تھا
زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفۃ سری کا
جبستاموں جنوں گردن بندھا ہے ہے میں گریہ جاں والستۂ زنجیر تا داماں ہوا

یے جنون جب زائل ہوتا ہے تو میر خود کومٹلسرالمز اج محسوں کرتے ہیں یا پھروہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آنے کا احساس رکھتے ہیں۔ بیان کی فکری کاوش بھی ہے کہ وہ اس کا اظہار کر کے دیوائگی کی سند کو فلط ثابت کردیں:

سراب کے بھکانے بہت فاک کی طرف شاید کہ میر بی کا دماغی خلل گیا میرکی شاعری اپنے عہد کی ترجمانی بھی تھی۔ میرکی حتاس طبیعت نے ہر بات کواخذ کیا اور اس کار ذِعمل بھی فور آہوا۔ میر ہر بات کوزندگی کی عام سطح پر رکھ کر اے پر کھتے ہیں اور پھر جذب کی آمیزش کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں جو بات ہوتی ہو ہ پہلے قاری تک براور است بھنے جاتی ہے بعد میں ہی شعری محان کے دیگر پہلوا کھراتے ہیں۔ وہ عوام سے گفتگو کرتے ہیں گروہ اپنے فن کی خوبی کو خواص کے لیے خصوص کردیے ہیں :

شعر میرے ہیں سب خواص پند پر مجھے گفتگو عوام ہے، ہے وہ پڑھے الفتگو عوام ہے، ہے وہ پڑھے والوں میں فکرواحیاس کی نئی لو پیدا کرتے رہتے ہیں مگر سطی رو میں وہ عوام تک کومتا الرق میں ۔ ان کی باتوں میں شیرین ہے گوکہ بات غم واندوہ ہی کی کیوں نہو:

باتیں ہماری یادر ہیں پھر باتیں ایسی نہ سنے گا کہتے کسی کو سنتے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا میں ہماری یادر ہیں پھر باتیں ایسی نہ سنتے گا میں مقام سے گویا ہوتے ہیں اگر اس کاعرفان ہوتو انہیں بہ آسانی سمجھ بھی کیا ہے۔ اس لیے بالکل سادہ الفاظ میں میر نے متغبہ بھی کیا ہے:

مہل ہے میر کا سجھنا کیا ہر تخن اس کااک مقام ہے ہے جس طرح سالک سلوک کے بعد ہی مرجبہ ولایت کو پہنچتا ہے اُی طرح میر نے بھی شعر گوئی کے فن میں اس طرح مزلِ سلوک طے کی ہے کہ ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ کروہ اڑ انداز ہوتے ہیں۔ میر کے کلام میں ہمیں صدافت ہی ملتی ہے کہیں بھی محض شعر براے شعر گوئی نہیں ہوتے ہیں۔ میر کے کلام میں ہمیں صدافت ہی ملتی ہے کہیں بھی محض شعر براے شعر گوئی نہیں ہوتے ہیں۔ میر کھی اپنے دلی جذبات کی سرکرتے ہیں تو بھی اس سے ہے کر آفاق کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں جو آن کا خارج ہے۔ ان دو مقامات میں بار بارکی سیر بی ان کی پوری شاعری کا ماخذ

دل اورعرش دونوں یہ گویا ہیں ان کی سیر کرتے ہیں ہائیں میر جی کس کس مقام ہے اہل دل کے لیے میر کے ہاں جتنا ساماں ہے اتنابی اہل جہاں اور عام انسانوں کے لیے بھی ان کے ہاں حظ ونشاط کاموادل جاتا ہے۔وہ ان دونوں مقامات کی طرف ہی بار بار اشارہ کرتے ہیں۔میرکوئی مافو ت الفطرت ہستی نہیں ہیں۔ان کی زندگی بھی عام انسانوں کی طرح کئ ہے۔وہ اپنی بیارے وہ اپنی بساط سے بخو بی واقف ہیں۔عام انسانوں سے اِس لیے یگا نگت کے بیجی بھی ہیں۔ کوئی بیگا نگی سے پیش آئے تو وہ جیرت زدہ رہ جاتے ہیں:

وجہ بے گانگی نہیں معلوم تم جہاں کے ہو وال کے ہم بھی ہیں ان کی برتری ای میں ہے کہ وہ ایک عام ان کی برتری ای میں ہے کہ وہ ایک عظیم مفکر اور شاعر ہیں۔اس کے علاوہ وہ ایک عام انسان ہی رہنا پیند کرتے ہیں انہوں نے بہت کم ہی تعلّی سے کام لیا ہے اپنی منکسر المز اجی کے باعث وہ خودکو بار ہافقیراور درویش قرار دے لیتے ہیں:

ہم نقیروں کو پھڑا آزار مہیں دیتے ہو یوں تواس فرقے سے سب لوگ دعا لیتے ہیں اورائ درویشاندا کساری کے باعث ان کی الی طبیعت ہو چل ہے کہ وہ پستی وبلندی دونوں کوایک بی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یحض اُن کی الی طبیعت کے بن جانے کا شدیدا حیاس ہے .

ارض وسا کی پستی بلندی اب تو ہم کو ہراہر ہے یعنی نشیب و فراز جو دیکھے طبع ہوئی ہموار بہت میرکی شاعری زندگی کی اُن عملی ضرور توں کے اطراف واکناف کا نصرف اعاطہ کرتی ہے بلکہ عظیم آرٹ کے جامہ میں ہو فکر کو مختلف معنی پہناتی ہے۔ میر جب یہ ہتے ہیں کہ دشعر میر سے بلکہ عظیم آرٹ کے جامہ میں ہو فکر کو مختلف معنی پہناتی ہے۔ میر جب یہ ہتے ہیں کہ دشعر میر سے بیل سب خواص پیند 'تو اپنے ای عظیم آرٹ پر اُن کا اعتباد تھا کہ وہ پوری طرح سراہا جائے گا۔ اور بیل سب خواص پیند 'تو اپنے ای عظیم آرٹ پر اُن کا اعتباد تھا کہ وہ پوری کو زندگی کی با تیں دکھانے کی پوری آزادی ملتی ہے۔ عوام سے تعلق رکھنے والی تمام با تیں میر ہی کی زندگی کی با تیں وکھانے کی پوری آزادی ملتی ہے۔ عوام سے تعلق رکھنے والی تمام با تیں میر ہی کی زندگی کی با تیں بیل یعنی دروہ غم ، نفر تیں ، محبت ، عشق ، مقید ہے ، جنسی حیات وغیرہ وغیرہ و اور ان باتوں کو شعر میں لاتے ہوئے میر فوری طور پر عوام کے قریب ہوجاتے ہیں۔ گویا اُن کا ہر شعر خواص وعوام پیند ہوتا کے ۔ یعنی آرٹ اور زندگی ایے خلط ملط ہیں کہ اُن کو جدا کرنے کاعمل ناممکن ہے۔ یہ ایسی بات

ہے جیسے تسی جو ہری عضر کوشکت کرنے میں ایک بہت بڑے دھاکے کاخطرہ رہتا ہے۔ میر کے ہاں جو ہری عناصرا یک نہیں بلکہ سیکڑوں ہیں۔میرکی ساری شاعری اس بات کی غماز ہے۔

میر کے ہاں کسی فلفی کا تظرفہیں بلکہ ایک عظیم شاعری تجریدی فکر کا مظاہرہ ہے۔ میر شعوری طور پر فصاحت و بلاغت کی کوشش نہیں کرتے ، ساری فصاحت و بلاغت ان گی سادگی ہی مضمرہے وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو قاری کا سب سے پہلا احساس سے ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہماری طرح کا انسان ہے اور اُس کا د ماغ بالکل معمولی آ دی کی طرح کا ہے۔ مگر جب بچھیق میں جا کر نظر ڈالتا ہے تو قاری چونک پڑتا ہے کہ میہ معمولی ساانسان کتنا عظیم ہے۔ میر الفاظ میں تکلف ہا کر نظر ڈالتا ہے تو قاری چونک پڑتا ہے کہ میہ معمولی ساانسان کتنا عظیم ہے۔ میر الفاظ میں تکلف ہے کا منہیں لیتے مضمون کے مطابق جو بھی لفظ فوری طور پر ان کے ذہن میں آتا ہے وہ بالکل موز دں اور چست ہوتا ہے۔ اس طرح کی شاعری ہی میں زندگی کے ہر موضوع کو ڈھالنے کی سکت ہوتی ہے۔ فاسفیاند د ماغ رکھنے والا شاعر زندگی کو ایک پیچیدہ مسئلہ بناد ہے گا۔ میر اس پیچیدگی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔

میرکواپی خوش بیانی کا ہر شاعر کی طرح ایک قوئ احساس ہے۔ انہوں نے اِی ' خوش بیانی '' کوموضوع بناتے ہوئے جوگلکاریاں کی ہیں وہ قابلِ داد ہیں۔ وہ خودکوایک طائر خوش آواز کا مترادف تصور کرتے ہیں۔ '' طائر خوش کون'' فاری کی شاعری کی ایک علامت ہے ، اِس روایت سے فائدہ اٹھانے میں میراپنی فکر کی اعلی صلاحیتوں کو پوری طرح کام میں لایا ہے:

زباں سے ہماری ہے صیاد خوش ہمیں اب اُمید رہائی نہیں چھوٹا ہے کب اسر خوش بیاں جیتے ہی اپنی رہائی ہوچکی اسر میر نہ ہوتے اگر زباں رُکتی ہوئی ہماری یہ خوش بیانی سحر، صیاد رہائی اپنی ہے دشوار کب صیاد چھوڑے ہے اسر دام ہو طائر جو خوش آواز آتا ہے میرکے ہاں شوخی بھی ہے اور یہ شوخی ایک طرح کی پیکر تراثی کے ساتھ جب اُجاگر موتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس طرز موتی ہوتی ہے اس طرز میں میرکی زبان بڑی ہمال اور سیال ہوجاتی ہے ۔

شور بازار سے نبیں اُٹھتا رات کو میر گھر گئے شاید اب كہيں جنگلوں ميں ملتے نہيں حزت خز م کے ثایہ منبدال كمنبدك اويرشام وسحرركهول مول اب ہاتھ سے دیا ہے سر رشتہ میں ادب کا میرے سک مزار یے قرباد رکھ کے تیشہ کے ب یا اُتاد بيد سا كيول نه سوكه جاؤل ميں در مجنوں سے ہم فنی کی ہے لوٹے ہے خاک وخوں میں غیروں کے ساتھ میر اليے تو نيم كشة كو أن ميں نه سائے کہیں ہیں میرکومارا گیا شب اس کے کویے میں كبين وحشت من شايد بين بين الله كيا موكا لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھیا جانا كب خفر ومسيحانے مرنے كامرہ جانا میں بےنوا اُڑا تھا ہوسے کواس کے لیے ہر دم صدا یہی تھی دے گزرو، ٹال کیا ہے

میر کے مختلف مُوڈ (mood) یا ذہنی رویں میں اس لیے اُن کی شاعری معتوع ہے۔ اُن کا یہی موڈیا اُن کی ذہنی روا یک ہی غزل میں بہت رنگین بھی ہوجاتی ہے۔ ہررنگ اپنی جگہ پرغالب دکھائی دیتا ہے۔ وہ جو پچھ بھی کہتے ہیں معنی خیز ہے۔ کہیں وہ خود کلامی سے کام لینے لگتے ہیں تو یوں کتے دکھائی دیتے ہیں:

متاع مخن پھیر کر لے چلو بہت لکھنؤ میں رہے گھر چلو قدر رکھتی نہ تھی متاع دل سارے عالم میں میں دکھا لایا نیروں میں ابقو ہوتی ہے اے چثم گربیناک مڑگاں تو کھول، شہر کو سلاب لے گیا میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اُسی خانہ خراب کی سی ہے عشقیہ مضامین میں یہ خودکلائی گفتگوکارنگ دھارلیتی ہے:

عشق آک میر بھاری پھر ہے کب یہ بچھ ناتواں سے اُٹھتا ہے میر جی زرد ہوتے جاتے ہو کیاکہیں تم نے بھی کیا ہے عشق درد ہی خود دوا ہے عشق شخ کیا جانے ٹو کہ کیا ہے عشق راو دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا راو دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

میرے پوچھا جو میں ''عاشق ہوتم'' ہو کے بچھ چیکے سے شرمائے بہت میرکے ہاں عشقیہ مضامین کی بھر مارہا اور شاید بہی موضوع اُن کے ہاں بہت زیادہ برتا گیا ہے۔ میرفوع یونہی اُن کے ہاں درنہیں آیا بلکھ عشق کے ساتھا اُن کی وابستگی مشہور بھی ہے ۔ اور پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہا تا گاہے کہا جا چکا ہے کہا تا گاہ ماری تھا حقیقت بچھ بھی ہو ہمیں یدد کھنا ہے کہ انہوں نے اس موضوع کوکس کس ڈھنگ سے نبھایا ہے:

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی

سخت کافر تھا جن نے پہلے میر ندہپ عشق اختیار کیا

سختے تھے ہم تو میر کو عاشق اُسی گھڑی جب س کے تیرا نام وہ بے تاب ساہوا

عشق میں بی کو صبروتاب کہاں اس سے آبھیں لگیں تو خواب کہاں

عشق میں بی کو صبروتاب کہاں اس سے آبھیں لگیں تو خواب کہاں

میر بی رازِ عشق ہوگا فاش چٹم ہر لحظ مت خراب کرو

میر بی رازِ عشق ہوگا فاش چٹم ہر لحظ مت خراب کرو

عشق سے اِسی وابستگی کی بنا پر میر نے چھے عشقیہ مثنویاں بھی کھی ہیں اور بیمثنویاں

عشق سے اِسی وابستگی کی بنا پر میر نے چھے عشقیہ مثنویاں بھی کھی ہیں اور بیمثنویاں

بہت بی مختصر سید سے سادے عشقیہ قصّوں پر مبنی واردات عشق و مجبت کے مرقعے ہیں۔ان مثنویوں

میں بھی میر نے اپنے طور پر اپنے دل کی بات کہہ لینے میں کہیں کا بلی یا تسابل سے کام نہیں لیا ہے۔

میں بھی میر نے اپنے طور پر اپنے دل کی بات کہہ لینے میں کہیں کا بلی یا تسابل سے کام نہیں لیا ہے۔

وہ ایسے اشعار کہتے دکھائی دیتے ہیں جن میں اُن کی قبلی واردات پوری طرح اُجاگر ہیں:

گی سوگی پیش تر تھی جوانی رہ عشق میں میر آئدہ جامت معثوق تو ہے پروہ اوباش کے روش ہے کیا کہتے میر بی نے دل کو کہاں لگایا جگر سے تپیدن موافق رہے مرا درد دل مجھ پہ عاشق رہے گرمیرغزل ہی کے شاعر ہیں اور میر کی ای غزل گوئی نے ایک عالم کوگر ویدہ کیا ہے۔ اوران کا یہ صرع آئیں پرصادق آتا ہے:

غزل سے لگا ہے بہت میر دل عاشقی میں ناکا می ، مُونیہ مضامین کو بھی جگہ دیتی ہے اور بیر مُونیت در دو اجر کے بے شار مضامین میر کے قلم کی میراث ہے ہیں۔ جزنیت ہی میں میر گم نہیں ہوجاتے بلکہ وہاں بھی وہ اپنے فن کی برتری کو قائم رکھے ہوئے ہی اپنا''اسلوب''''ڈوھب''یا''گفتگو''کے انداز کوعروج پر پہنچاتے ہیں۔

میرے ہال''خون''یا''لہو''کاستعارے مختلف انداز سے استعال ہوئے ہیں۔ان میں میرکی محزنیت ہی تلاش کی جاسکتی ہے:

یے عشق گرنہیں ہے یاں رنگ اور کچھ ہے ہرگل ہے اس چمن کا ساغر بھرا لہو کا چاک ہوا دل ککڑے جگر ہے، لو ہو روئے آئکھوں سے عشق نے کیا کیاظلم دکھائے، دس دن کے اس جینے میں

بہا تو خون ہو آنکھوں کی راہ بہہ نکلا رہاجو سینۂ سوزاں میں داغ دار رہا جگری میں اک قطرہ خوں ہے سرشک فلک تک گیا تو تلاحم کیا جگری میں اک قطرہ خوں ہے سرشک فلک تک گیا تو تلاحم کیا میرکو ہمیشہ اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا احساس رہا ہے اور اسی احساس نے اُن کو ایک عظیم فن کار ہونے پرناز کرنے کا مجیح افتحار بخشا ہے:

دو جارشعر پڑھ کرسب کورجھا گیا ہے اورہم لوگ توسب اُن کاادب کرتے ہیں اس قلمرو میں ہے، اُن کا دور اب مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں آج تک گلیوں میں اُس کا شور ہے میر کود یکھو کہ سب لوگ بھلا کہتے ہیں میر کود یکھو کہ سب لوگ بھلا کہتے ہیں شاعرنہیں جودیکھا، تو تو ہے ایک ساح تم کبھومیر کو چاہوسو کہ چاہیں ہیں تہہیں شعر پڑھتے پھرتے ہیں سب میر کے پڑھتے پھریں گیلیوں میں ان دیعتوں کلوگ تھا بلا ہنگامہ آراء میر بھی حسن تو ہے ہی، کرولطف زباں بھی پیدا خانفرادی لیے ولیے کے لیے دی مشمور

میرائے انفرادی لب ولہد کے لیے بے حدمشہور ہیں۔ وہ جذبات یا مشاہدات کی رو میں بہہ کرختم نہیں ہوجاتے بلکہ اپنی رائی اور حقیقت بیانی کے باعث انہیں جذبات ومشاہدات کے پس منظر سے سالم اُکھر آتے ہیں۔ وہ کہیں بھی اپنے لہد میں کسی مبلغ کاروپ نہیں وھارتے۔ اُن کے لہج کی پختگی اور انفرادیت کے بھی قائل ہیں۔ ای لب ولہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود میر نے باتیں ماری یادر ہیں پھرایس باتیں نہ سنتے گا یر صفے کی کو سنے گا تو دیر تلک سر دھنے گا

میری بدماغی کسی طرح مکروہ خاصیت نہیں ہے بلکہ اس میں ایک طرح کا اضطراب یا یے چینی یابد مزگ کا احساس ہوتا ہے۔ بار ہامیر نے اپنے ماحول سے رمجشیں ہی رمجشیں یا کی ہیں اور اس بدما غی سے تعلق رکھنے والے کئی اشعاران کے مجموعہ کلام میں ال جاتے ہیں:

میں بے دماغ عشق اٹھا سو چلا گیا بلبل بکارتی رہی گلتاں کے ج بلبل کا شورس کے نہ جھ سے رہا گیا میں بے دماغ، باغ سے اٹھ کر چلا گیا الفاجوباغ سے میں بے دماغ تونہ پھرا ہزار مرغ گلتاں مجھے بکار رہے میں بے دماغ کرکے تغافل جلا گیا وہ ول کہاں کے ناز کسو کے اٹھائے صحت کسو سےرکھنے کا اُس کوئیس دماغ تھا میر بے دماغ کو بھی کیا ملا دماغ ہمیں ہیں دروحرم اب تو پہ حقیقت ہے دماغ کس کو ہے ہر در کی جتہ سائی کا

مرزاغالب جيباعظيم شاعر بھی مير كے انداز اور اسلوب كاطواف كرتا نظر آتا ہے۔ مير كاايك خاص رنگ ایا بھی ہے جو غالب کو بہت پند آیا اور اس طرز کو اپنانے میں غالب نے بھی اپنی کمتری محسوں نہیں کی بلکہ فخریہ طور پر اس اسلوب کو برتا اور اے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔میر کا یہ

طرز غالب کے ہاں بہت زیادہ نمایاں اور روش ہے:

دل عشق كا بميشه حريف نبرد تقا اب جس جكدكدداغ بيال آكے درد تقا پیدا ہر ایک نانے سے شور نشور تھا اب سنك مداوا باس آشفته سرى كا

میں نودمیدہ بال، چن زار طیر تھا یہ گھر سے اٹھ چلا سو گفتار ہوگیا اک گرد راہ تھا ہے مزل تمام راہ کس کا غبار تھا کہ یہ دنبالہ گردتھا تھا پشتریگ بادیداک وقت کارواں یہ گردہاد کوئی بیابانورد تھا بنگامه گرم کن جو دل نا صبور تفا زندال میں بھی شورش نہ گئی ایے جنوں کی میرالفاظ کے اندر پائے جانے والی معنویت اور موسیقیت سے بخوبی واقف تھے۔ان کی طویل میرالفاظ کے اندر پائے جانے والی معنویت اور موسیقیت سے بخوبی واقف تھے۔ان کی طویل بحروں میں اکثر اوقات الفاظ ہی کے ذریعہ موسیقیت اور اظہار کا آئٹک دونوں پائے جاتے ہیں۔ الفاظ کی تکرار سے وہ اپنا ایک الگ لہجہ بیدا کرتے ہیں اور ان میں تاثر پیدا کرنے کی وگئی قوت آجاتی ہے۔ان کے ذیل کے اشعاراس بات کا ثبوت دیتے ہیں:

آئے اے ابرتک اک اٹھ کے باہم ردیئے پرندا تنابھی کہ ڈو بے شہر کم کم رویئے رنگ شکت، دل ہے شکتہ سر ہے شکتہ ستی میں حال کر کو کا اپنا سال مخلنے میں خراب ہیں بیتہ بیتہ ، بوٹا بوٹا ، حال ہمارا جانے ہے جانے نجائے گل می نجانے باغ و سالمانے ہے

دل رہ ہے، جاں گھلے ہے، حال جگر کا کیا ہوگا جوں کی جوں کیا ہم ساہوگا جم اللہ جوں کیا ہم ساہوگا جم گیا خوں کو قاتل پہ زبس تیرا میر اُن نے رو رو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے کہیں ہیں میرکو مارا گیا شب اُس کے کو چیس کہیں وحشت میں شاید بیٹے بیٹے اٹھ گیا ہوگا کا طر نہ جمح رکھو اِن بلکوں کی خلش سے خاطر نہ جمح رکھو اِن بلکوں کی خلش سے سر دل سے کاڑھتے ہیں یاد خار رفتہ رفتہ ہم تو سوسو ہار مرتے رہتے ہیں اک ایک آن میں مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرنا جان سے مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرنا جان سے مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرنا جان سے مشکل ہے کیا عشق میں اُس کے گزرنا جان سے مشکل ہے کیا

میر جب لکھنؤ گئے تو اُن کوکوئی پچاس ساٹھ برس کی مصیبتوں اور آلام کے بعد خاصی اطمینان اور فارغ البالی کی زندگی نصیب ہوئی۔ دبلی کے اُجڑنے کا المیہ جہاں میر نے بیان کیا ہے وہیں لکھنؤ میں بھی انہوں نے حقیقت بیانی سے کام میں بھی انہوں نے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے۔ دبلی سے متعلق اُن کے بیا شعار بے حدمشہور ہیں:

کیا بود و باش بوچھو ہو بورب کے ساکنو ہم کوغریب جان کے ہس ہس پکار کے دیل جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کردیا ہم رہنے والے ہیں اُسی اُجڑے دیار کے اب کھنؤ کے تعلق سے میر کے تاثرات بھی ملاحظہ یجئے:

فاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں اس خراب میں ہم ہوے آباد برسوں ہے کھنو میں اقامت ہے جھکولیک یاں کے چلن سے رکھتا ہوں عزم سفر ہنوز خرابہ دلی کا دہ چند بہتر لکھنو سے تھا وہیں میں کاش مرجا تا سراسیمہ نہ آتایاں شفق سے ہیں درو دیوار زردشام وسح ہوا ہے کھنو اس رہ گزر میں پیلی بھیت میر دلی کودل کی مملکت کہتے ہیں اوران کا بیعام شعراس شمن میں قابلی توجہ ہے:

دی ودن کاسکت ہے ہیں اور ان کا بینام معرائ کن میں قابمِ توجہ۔ آباد جس میں مجھکو دیکھا تھا ایک مدت ہے اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا

دل کی مملکت کے اس استعارے کی مشکل ہے کہ آیا ہم اِ سے کھنؤ کے خرا ہے ہی تعبیر کریں یانہ کریں کیونکہ ای میرنے بیشعر بھی کہا ہے:

ابخرابہ واجہان آباد ورنہ ہراک قدم پہیاں گھرتھا غرض میردلی اور لکھنؤ دونوں ہے ذک اٹھائے ہوئے گرفآر درنج ومصیبت رہے ہیں۔ وہ محبت کے دیوانے ہیں اور جہاں انہیں ترشی یارو کھا بن دکھائی دیتا ہے تو وہ بے چین ہوجاتے ہیں۔ لکھنؤے بے زاری پرانہوں نے بے ساختہ یہ کہدیا تھا:

آباداُ بڑالکھنو چغدوں سے اب ہوا مشکل ہے اس خرابے میں آدم کی بودو ہاش مسکل ہے اس خرابے میں آدم کی بودو ہاش مسلک میں میر کواندیشۂ کفن بھی لاحق ہوگیا تھا اور نوے سال کی عمر میں اُن کا دل پوری طرح مرجھا چکا تھا۔ تبھی تو انہوں نے اس طرح کے اشعار بھی کہے ہیں:

اسباب مہیا تھے سب مرنے کے ہی لیکن اب اسباب مہیا تھے سب مرنے کے ہی لیکن اب اب تک نہ مُوئے ہم جو اندیشہ کفن کا تھا

مرت نہ تھے ہم عشق کے دفتہ ہے گفتی ہے یعنی میر دیر میئر اس عالم میں مرنے کا اسباب ہوا کھنو کے بے زاری کی ایک اور بات یہ بھی ہو کتی ہے کہ انہوں نے کھنو میں کسی کواپنا سازبان دان نہیں یایا تھااس لیے انہوں نے یہ چوٹ کی ہے:

جواہر تو کیا کیا دکھایا گیا خریدار لیکن نہ پایاگیا رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زبان میری دہلی سے نکلتے وقت میر نے س چاؤے اپ شتاساؤں سے کہا ہوگا:

اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا میر بمیش دوطرح کی پراگندگیوں سے مصل رہے ہیں۔ایک بید کدوہ ایک کانی عرصے تک روزی روثی سے پریشان تھے اور دوم بید کدوہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے اور جوانی میں بلکہ بر حالیے کے آغاز میں بھی انہوں نے نہ صرف صف لطیف سے اپنے عشق کے معاملات کو آگ بر حالیا بلکہ اَمْرُد پری کے لیے بھی وہ برنام زمانہ رہے۔ای لیے شایداس حقیقت بیانی سے میر نے کام لیا ہے:

زمانے نے رکھا مجھے متصل پراگندہ روزی، پراگندہ ول میرکی امرد پرتی ہے متصل پراگندہ دوری، پراگندہ ول میرکی امرد پرتی ہے متعلق شاید من گھڑت دکا بیتی بھی ہوں مگر میر کے اشعار ہے اس شک پر سے پچھ پردہ بھی اٹھ جاتا ہے:

باہم ہواکریں ہیں دن رات نیجے اوپر یہ نیم مرائے لونڈے ہیں محملِ دو آبہ یہ نرم شانے لونڈے ہیں لونڈے ہیں محملِ دو آبہ ماتھ کے پڑھنے والے فارغ ،تھیلِ علمی سے ہوے جہل ہم ملت کے لڑکوں ہیں،ہم دل بہلاتے ہیں ہنوز بہر حال میر کے موضوعات ہیں امر د پری تک نہیں چھوٹی جب کہ انہوں نے اپ آپ وبہ با مگ دہل ایک فقیراور درویش بھی قرار دیا ہے۔

میرے ہاں ہمیں تصوف کی بھی پر چھائیاں بل جاتی ہیں۔ یہ تصوف کمتوبی ہے نہ کہ کسی۔ میرے اعتقادات فرجی جائے ہوں مگر ایک اعتقادات فرجی جائے ہے بھی ہوں مگر ایک اعتقادات فرح تصوف جیسے موضوع میں بھی اپنی پاکیزہ دماغی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے تصوفاندا شعار ملاحظہ بیجئے:

ول اگرنی تصوف تھا ہم نہ سمجھے براتا تف تھا

ہم آپ ہی اپنا مقصود جانے ہیں اپنے سوائے کس کو موجود جانے ہیں اپنی ہے نیج میں پردہ ہم نہ ہودین تو پھر تجاب کہاں پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خداکے تیک معلوم اب ہواکہ بہت میں بھی دور تھا تھا وہ تو رکب حور بہنی ہمیں میں میر سمجھے نہ ہم یہ فہم کا اپنی تصور تھا

موخرالذكردونوں اشعارا كي صديب قدى اوراكي قرآنى آيت كا ترجمه بيں۔ حديث قدى جد من عرف نفسه فقد عرف ربّه (جس نے اپ آپ كو پيچانا أس نے اپ رب كو پيچانا) اور قرآن كى آيت كريمه ہے۔ وفي آنفس هم آفكلا بُنصِرون (اور ہم تمہارے نفوس ميں يہ ركياتم نہيں و كيچا)

جہاں تصوف میں میر نے اپنی فکری ہنر مندیاں دکھائی ہیں وہیں انہوں نے کہیں کہیں فلنے کے موضوع کو بھی چھولیا ہے۔ گراس طرح کا کلام ان کے ہاں خال خال ہی ہے:

آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سنری کا قدر رکھتی نہ تھی متاع دل سارے عالم میں میں دکھالایا جہاں سے میر ہی کے ساتھ جانا تھالیکن کوئی شریک نہیں ہے کہوکی "آئی" کا جہاں سے میر ہی کے ساتھ جانا تھالیکن کوئی شریک نہیں ہے کہوکی "آئی" کا جہاں سے میر ہی کے ساتھ جانا تھالیکن کوئی شریک نہیں ہے کہوکی "آئی" کا جن موت)

میر پارینه مضامین میں بھی اپنی فکر کی جولا نیاں دکھاجاتے ہیں، بات معمولی ہوتی ہوتی ہے گراُن کے لفظوں کی خوشبودل و د ماغ کو معظر کرجاتی ہے۔ میر کے بیا شعار میر کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے:

خوش سرتی ہے جس سے کہ ہوتا ہے اعتبار ہے چوبے خنگ، بو، جونہ ہووے "اگر" کے بچ (اگربه معنی عود)

ہر خراشِ جبیں جراحت ہے نافن شوق کاہنر دیکھو "ناخن شوق" كاضافت يرمار عدل ع"واه" تكل جاتى ہے۔

میرکوریخته کااستاد مانا جاتا ہے انہوں نے اپنی اس پسندیدہ شعری زبان میں رعایت لفظى سے بردا كام ليا ہے۔ريخة كے ايك معني "بردا ہوا" يا" "گراہوا" بھى ليتے ہيں۔مير كہتے ہيں۔ ریخته کا ہے کو تھااس رجبہ اعلیٰ میں میر جوز میں نکلی اُسے تا آساں میں لے گیا

ریخته کی رعایت سے رتبہ اعلیٰ اور زمین کی رعایت سے "آسان" کالفظ برتنامیر ہی کا

صد تھا۔ای ریختہ کے تعلق سے میر کے بیشعر بھی قابل توجہ ہیں:

ریختہ رہے کو پیچایا ہوا اُس کا ہے معتقد کون نہیں میر کی استادی کا ریختہ خوب ہی کہتاہے جو انصاف کرو جاہے اہل سخن میر کو استاد کریں مہل بیانی میں بھی میر کا کوئی جواب نہیں۔میر کے بے شاراشعار ضرب المثل بن گئے

پھر ملیں کے اگر خدا لایا كتے آنو يك تك آئے تھے دل ہواہے چراغ مفلس کا جان ہے تو جہان ہے پیارے كيا يار جروس بے چراغ سحرى كا ابھی تک روتے روتے سوگیاہے آگے آگے ویکھتے ہوتا ہے کیا یکھڑی اک گلاب کی سی ہے :

اب تو جاتے ہیں میدے سے میر ياس ناموس عشق تها ورنه شام ای سے کھے بچا یا رہتاہ میر عدا بھی کوئی مرتا ہے تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے رہانے میر کے آہتہ بولو راهِ دور عشق ميں روتام كيا نقیرانہ آئے صدا کرچلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے نازی اُن کے لب کی کیا کہتے دل کی ویرانی کا کیا ندکور ہے ہے گر من مرتبہ لونا گیا
میر نے شاعری میں اپنے لیے جوآزادیاں طے کی تھیں وہ نہ صرف اُن کے لیے بلکہ
آنے والے ادوار کے لیے ایک مستحن اقدام تھیں۔ میر کے ہال فظوں کا جو کھیل ہے وہ قابل دید
ہے۔ میراُن عظیم شعراکی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ادب کی تاریخ میں ایک نے باب
کااضافہ کیا ہے

- The state of the

# ميركمراثي

اُردوشاعری میں میر تقی میرکی شاعرانہ حیثیت مسلم ہے، کین ابھی تک میرکے رہائی کام کاھیجے و تدوین پر خاطر خواہ تو جنیں دی جائی ہے۔خود میرکے کلیات و دواوین بھی اکثر ان کام کی تھیجے و تدوین پر خاطر خواہ تو جنیں دی جائی ہے۔خود میرکے کلیات و دواوین بھی اکثر ان میر کے مام کے مرشوں سے خالی ہیں۔ آئ سے نصف صدی قبل ڈاکٹر سے الز ماں مرحوم نے مراثی میر کے نام سے ایک مجموعہ مرفراز قو می پر لیں لکھنو کے اکتوبرا ۱۹۵ میں شاکع کیا تھا۔ جوا جمن محافظ اردو لکھنوک کے سلسلۂ مطبوعات کی گیار ہویں کڑی تھی۔ مراثی میر میں ۲۳ مرشی اور بیاخی سلام ہیں جو پر وفیسر معود حسن رضوی ادیب کے کتب خانے اور رضالا بھریری رام پور میں موجود مکر کے قوم شوں کا صرف پہلا بند قامی شخے سے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر میں ان مال موجود میر کے نومرشوں کا صرف پہلا بند رسالہ نیرنگ رام پور کے میر قبر میں رضالا بھریری میں موجود میر کے نومرشوں کا صرف پہلا بند شاکتے ہوئے۔ شاکتے ہوائی اسلام اور چھم شے رسالہ اُردوا پر بیل ۱۹۲۱ء میں شاکتے ہوئے۔ شاکتے ہوائی۔ ان میں سے ایک سلام اور چھم شے رسالہ اُردوا پر بیل ۱۹۲۱ء میں شاکتے ہوئے۔ ان میں سے ایک سلام اور چھم رشے رسالہ اُردوا پر بیل ۱۹۲۱ء میں شاکتے ہوئے۔ ان میں سے ایک سلام اور چھم رشے رسالہ اُردوا پر بیل ۱۹۲۱ء میں شاکتے ہوئے۔ ان میں سے ایک سلام اور چھم رشے رسالہ اُردوا پر بیل جوڈاکٹر میں الز ماں ،خواجہ میں دورتی ، المبر حیدری کشمیری ، مغیر اختر نقوی ، ہلال نقوی ، عبدالروف عروج ، سفارش حسین احمد فاروقی ، اکبر حیدری کشمیری ، مغیر اختر نقوی ، ہلال نقوی ، عبدالروف عروج ، سفارش حسین

رضوی اورشارب ردولوی صاحبان کی کتابوں میں ملتے ہیں لیکن یہ تذکر سے یا تیمرے تاریخی سلسط

گرکڑی شار کیے جائتے ہیں اور مراثی میر پر با ضابطہ تو جد دینے اور کام کرنے کی ضرورت اب بھی

باتی ہے۔اگر چہمراثی میر، شائع کردہ ڈاکٹر میں الز ماں مرحوم میں میر کے دستیاب تقریباً سارے
مراثی شامل کیے گئے ہیں لیکن اگر تحقیق و تنخص سے کام لیا جائے تو اب بھی ان کے پچھمر شے یا
مرشوں کے بچھ بند دستیاب ہو سکتے ہیں۔ پھرا ختلاف متن کے لحاظ سے بھی اِن مراثی میں نمایاں
فرق ہے۔ پروفیسر صنیف نقوی نے ذخیرہ مخطوطات، الالہ سری رام مخزونہ بنارس ہندو یو نیورٹی کے
دیوان سوم کے ایک ایسے ہی مخطوطے کا تعارف بنقوش الا ہور میرتقی میر نمبر میں کرایا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:
دیوان سوم کے ایک ایسے ہی مخطوطے کا تعارف بنقوش الا ہور میرتقی میر نمبر میں کرایا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

میں مطبح نول کشور کی اشاعت بنجم اور مراثی میر
میں سے بعض اختلاف متن کی مثالیس کثر ت سے پائی جاتی ہیں۔ ان
میں سے بعض اختلاف است اہم ہیں اور بعض نا قابل لحاظ ہیں۔ ان

اختلاف متن کی دوایک مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ مراثی میر (شائع کردہ ڈاکٹر مسلح الزمان مرحوم) کے پانچویں مرشے میں جو ۱ ابند پر مشمل ہے، بقول پر وفیسر حنیف نقوی ایک بند کم ہے۔ جونی بناری میں کا بندوں پر مشمل ہے۔ وہ بند جونی بناری میں ترتیب نقوی ایک بند کم ہے۔ جونی بناری میں کا بندوں پر مشمل ہے۔ وہ بند جونی بناری میں ترتیب کے اعتبارے بندرہواں ہے، یہ ہے:

فلک حال پر تیرے روتے ہیں آہ کہاں ہوں گے یہ دیدہ مہرو ماہ جہاں اس کی آنکھوں میں ہوگا ساہ کرے سوجھتا تو تو بہتر ہے کل

ای طرح 'مراثی میر' کا دسوال مرثیہ: سنویہ قصہ کو انکاہ کر بلاے حسین، ہے جوتمیں بندوں پر مشمل ہے جبکہ نیخ کر بنارس میں اس مرشیے میں ۳۴ بندشامل ہیں اور وہ چار بند ڈاکٹر حنیف نقوی نے اپنے مضمون میں دے دیے ہیں جو یہ ہیں:

يود موال بند

حسین ہی کا جگر تھا کہ بیہ جفا کیں ہیں جیتیج ، بھائی ، پسر ،خویش ان میں کوئی نہیں ا ا نقوش ، لا ہور میر تقی میر نمبرس ۲۸۵ – ۲۸۸ (مضمون : میر کے دیوان سوم کا ایک نا در تکمی نسخداز ڈاکٹر حنیف نقوی) کروژوں اس کی تمنا کمیں جی کی جی میں رہیں ہزار و نه صد و پنجاہ زخم کھائے حسین میںواں بند

ہمارے شور و بکا سے حواس کھوتا ہے کہاں حسین جواس کو گلے لگائے حسین رت سے ہاتھ بندھے ناتواں کے،روتا ہے سکینہ کہتی ہے بابا، تو داغ ہوتا ہے سوال بند

کهال وه کوکبه کیا چیم، کدهر وه سپاه کوئی طرح ہوکہ منھ تک ہمیں دکھائے حسین کوئی کے تھی کہ احوال اب بہت ہے تباہ جہاں ہے آنکھوں میں اپنی بغیراس کے سیاہ ستائیسواں بند

برابری نه کوئی کرتکے گا اس کی امیر جہاں ہوقل تو ہووے نه خوں بہائے حسین کوئی کے تھی کہ رکھتا نہ تھا حسین نظیر دل اس سے لاگ رکھیں جانیں ہیں، ای کی اسیر

اِن اختلافات پریقیناً اُس وفت توجه دینا ضروری ہوگا جب کوئی مراثی میر کی از سرِ نو تحقیق و تدوین کرے۔

دوسری طرف میر کے مرثیوں کی طرف سے بے اعتبائی کا بیر عالم ہے کہ مراثی کے جو
اختجابات، دری ضرورتوں کے بیش نظر شائع ہورہے ہیں، ان میں مراثی میر کوجگہ نہیں دی جارہی
ہے۔جس کی ایک مثال از پر دیش اردوا کا دی تکھنو کی جانب سے ۱۹۸۳ء میں شائع کروہ 'انتخاب
مراثی' سے دی جاسکتی ہے جس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۸۷ء میں شائع ہوا مگر میر کے مرشیوں سے کوئی
انتخاب شامل نہیں کیا گیا۔

میرجس طرح اُردوغزل کے بڑے شاعر ہیں ای طرح ان کی مرثیہ گوئی بھی لائق اعتنا ہے۔ سوداکوچھوڈ کر، میرا ہے دیگر مرثیہ گومعاصرین میں سب سے بہتر ہیں۔موضوع، مواداور پیشکش کے اعتبار سے میر کے مراثی، ہم عصر مرثیہ گویوں کے مرشیوں پرفو قیت رکھتے ہیں۔ میر کے مرشیوں سے عام بے التفاتی کی وجہ غالبًا سوداکی اُس تقید کو تھمرایا جاسکتا ہے میر کے مرشیوں سے عام بے التفاتی کی وجہ غالبًا سوداکی اُس تقید کو تھمرایا جاسکتا ہے

جوالک غیرمعروف مگرمیر کے ہمنام میر محد تقی عرف میر گھای کے مرشے: دلوں کے مجوں کے عالم عجب ہے

پرگ گئ تھی۔ جے خلطی ہے میر کے سرڈال دیا گیااور مرشے کا قاری میر کے مراثی ہے دور ہوتا گیا۔ اگر چھقیق نے اس خلطی کا از الداور سدباب کردیا ہے پھر بھی میر کے مراثی بے تو جی کے شکار ہیں۔ ایسانہیں کہ میر نے مرشہ صرف عقید تایا زمانے کے دواج کے مطابق کہا۔ اگرانہوں نے ایسا کیا بھی ہوگا تو بھی ، آج اُ نے مراثی ، مرشہ کی ارتقائی تاریخ میں مخصوص کروار کی وجہ سے میر شناسوں خصوصا مرشد کے ناقدین کی بھر پور تو جہ جا ہے ہیں۔

موضوع، مواد اور پیشکش کے اعتبار سے میرتقی میر کے مراثی اگر مان لیا جائے ایک طرف اپ عہد کے مرشہ گویوں کی طرح وقت اور رواج کے تحت یا محض بخن آرائی کے ذوق کی بنا پر تصنیف ہوئے تو دوسری طرف اُن میں موضوع اور مواد کا تنوع اور پیشکش کا اُن کا اپنا انداز ملتا میں موضوع اور مواد کا تنوع اور پیشکش کا اُن کا اپنا انداز ملتا میں موضوع اور مواد کا تنوع اور پیشکش کا اُن کا اپنا انداز ملتا

ہے جوببرطور لائق مطالعہ ہے۔

کلام میر میں رنج وغم اور حرمان تھیبی کے ساتھ جوسوگوارفضا غالب نظر آتی ہے اس کے پیش نظر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ میر کی طبیعت مرثیہ گوئی کے لیے نہایت موزوں تھی۔ کیونکہ مرشیوں میں بھی آہ و بکا اور در دوغم کی فضا ہوتی ہے لہذا جس کی آنکھ ہے روز وشب اہوئیکتا ہو، اور چہرے پرچشم کی جگہ کوئی گھاو ہو، جس کے ہمائے نالہ شی ہے سونہیں سکتے اور جس کی زبان، رات میں مطلق تالوے نہ گئی ہو بلکہ نوحہ کری میں مصروف رہتی ہو۔ اگر وہ مرثیہ کہتو اس کے مرفیے میں مطلق تالوے نہ گئی ہو بلکہ نوحہ کری میں مصروف رہتی ہو۔ اگر وہ مرثیہ کہتو اس کے مرفیے کس قدر شدت الم یا مرفیے کی اصطلاح میں تاثیر اور مرشیت کے حامل ہوں گے، انداز ہنیں لگایا جاسکتا ہے۔ پھرا یہ خاع کے مرفیے ، تاریخ میں ہوا اور نہ ہی ہوا اور نہ ہی میں ہوا اور نہ ہی ہوا اور نہ ہی ہو اگار شاعرے ہم نے یوری طرح انصاف کیا۔

جب ہم میر کے مرفیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سوز وگداز، اثر آفرین اور رنج وغم کی حبری تا ثیر کے حامل نظر آتے ہیں۔ در دانگیز اور واقعات کے نفیاتی پہلووں کی عکای میں بھی میر نے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے ساتھ ہی اپنے عہد کے طریقہ عز اداری پر بھی روشی ڈائی ہے جے ہم

مرشے کے ساجیاتی مطالعے کے تحت اہمیت دے سکتے ہیں۔ میر نے فی اوراد بی حیثیت ہے ہیں مرشے کوایک موڑ ہے ہمکنار کیا ہے۔ میر نے فاری کے مشہور زمانہ شاعر محتشم کاشی (م ۹۹۲ ھی) کے شہرہ آفاق دوازدہ بند کی طرز پر بارہ بند کا ایک ترکیب بند لکھا ہے جوان کے جموعہ مراثی میں شامل ہے۔ محتشم کاشی شاہ طہماپ صفوی کے دور کا ایک معروف شاعر ہے۔ منقبت ومرثیہ مرائی میں اس کا ٹانی نہیں ملتا۔ اس کا مشہور دوازدہ بند ہمیئت کے اعتبار سے غالبًا پہلا نمونہ ہے اور تقریباً عیاس میں اس کا ٹانی نہیں ملتا۔ اس کا مشہور دوازدہ بند ہمی کی واقع نہیں ہوئی ہے اور ایران میں تو بچوں چوں کی زبان پر ہے۔ بہت سے شعرانے اس کی تقلید میں مختلف قتم کے ترکیب بند کہے ہیں لیکن بچوں کی زبان پر ہے۔ بہت سے شعرانے اس کی تقلید میں مختلف قتم کے ترکیب بند کہے ہیں لیکن اس میں دورائے نہیں کہ اکثر مختشم کے دوازدہ بندگی تا شیرا ہے یہاں پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ میں میں میں میں میں میں کا مرب ہیں۔ میں میں میں میں میں میں کا مرب میں میں میں کو تیں بندگا مطلع ہے:

باز این چه شور است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
لیکن میر نے اس کی ایک عمر ہ تقلید کی ہے جہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صفر حسین نے لکھا ہے:

"میر وہ پہلے اور غالبًا آخری مرثیہ گو ہیں جنہوں نے ای زمین
میں اور ای انداز کے توانی میں ترکیب بند کہا" یا
اور مرثیہ کے ایک اور محقق و ناقد ڈاکٹر اکبر حیدر کی شمیری نے اسے:

"دُاردومر شے میں میر کا ایک قابل قدرا ضافہ" بتا یا یا

"دُاردومر شے میں میر کا ایک قابل قدرا ضافہ" بتایا یا

میر کے مراثی میں بظاہر مظلوی امام حسین کائی تذکرہ ہے لیکن اگرالفاظ کے استعال اور لہجہ کے اُتار پڑھاوکو بغور دیکھا اور سمجھا جائے توظلم واستبداد کے خلاف، بقول پروفیسر شمس الرحمٰن فاروقی احتجاج کے امکانات کو انگیز کرنے کی بھر پورفقد رت اور تو انائی ملتی ہے۔ ایسانہیں کہ میرنے البحث مرشوں میں امام حسین پرجومظالم ہوئے ان کا کھل کر اظہار نہ کیا ہو بلکہ واضح الفاظ میں بھی اپنی جمدردی کے اظہار کے ساتھ ان مظالم کے خلاف صدا ہے احتجاج بلندی ہے۔

مير كريون من بھي مندستاني رسم ورواج بلكدار ضيت تك كاانعكاس ملتا ہے۔ يہ

ا۔ تگار،أردوشاعرى تمبر ٢٠ اودھ يس أردوم في كارتقاء ص ١٩٧

عکائ صرف اور صرف جذباتِ عُم کے تاروں کے چھٹرنے کی غرض ہے گائی ہے۔اپ وقت میں میر ہے مقامی طور پر پڑھے جاتے تھے لہذا ان میں اُس عہد کی عز اداری کی رسموں اور اُن کے اسموں کا بیان بھی مل جاتا ہے۔ شاعر اند نقط و نظر سے صنائع کا استعال بھی ملتا ہے صرف ایک تثبیہ ملاحظہ ہو۔

تے لوگ سب حرم کے جوں بید، سر برہنہ
اُن میں سکینہ جیسے خورشید، سربرہنہ
جذبات نگاری، منظرنگاری اور واقعہ نگاری میں بھی میرنے اپنی قادر الکائی کا مظاہرہ کیا ہے:

بھائی کو دیکھے رو رو سکینہ جس کی نظر سے جل جائے سینہ پھر ڈر سے اُن کے، جن کو تھا کینہ رہ جائیں آئیس ونوں ملا کر

'دونول' سے یہال مراد بھائی اور بہن ہیں۔ یعنی امام زین العابدین اور جناب سکین۔

میرنے اپنے مرشوں میں انسانی جذبات واحساسات کی ایسی تجی اورانچی تصویر کشی کی ہے اور کر بلا والوں کے کردار کی عظمتوں کی ایسی حقیقی ترجمانی کی ہے جن کا مطالعہ مرشہ کی تاریخ میں میر کے اہم کارناموں کو سامنے لا تا ہے ۔ انہوں نے اس حادث جا نکاہ کے تمام مراحل کے علوں کو پوری شدت ہے محسوں کر کے الفاظ میں پیش کیا ہے اور الفاظ بھی وہ جو نہایت سادہ اور بے تکلف ہیں یعنی روز مرہ ۔ میر کے مرشوں میں محرم کی چا ندرات سے لے کر ، سفراہام حسین از مدینہ، خطبہ اہام حسین از مدینہ، خطبہ اہام حسین ، حضرت قاسم کی شادی ، شب عاشورہ اور بعید عاشورہ کے واقعات اور شہادت اہام کے بعد کے حالات وواقعات کا بیان بڑے اندو ہا کے انداز میں ملتا ہے ۔ حق وباطل کے معرک کی تصویر کشی میں وہ اپنے مخصوص لب و لیج سے بھی خوب خوب کام لیتے ہیں ۔ جس پر انکا حزنیہ کی تصویر کشی میں وہ اپنے مخصوص لب و لیج سے بھی خوب خوب کام لیتے ہیں ۔ جس پر انکا حزنیہ انداز مستزاد ہے چونکہ میر نے اپنی حزنیہ شاعری کا مافذ واقعات کر بلاکو بنایا اس لیے ان کی شاعری میں فاتی جیسی یا سیت نہیں بلکہ عالات سے مقابلے کا حوصلہ ماتا ہے ۔ اس سلسلے میں مجموعہ مراثی کا فیاں مرشد قابل قوجہ ہے ۔ علاوہ ازیں بیدو بند بھی ملاحظ فرما کیں:

بس میراب تو خلد آتش زباں کو تھام سوز جگر سے تیرے تو جلتے ہیں دل تمام ماند شمع کے کشتہ خوشی سے کر کلام کیا کہیے؟ گردش فلکی نے رجھا دیا

یک چنر جدا جاکے وہ رنجور رہے گا بے گور و کفن سے تن پُر نور رہے گا بر، جائے بہم میر سے ندکور رہے گا کیا سمجھے تھے وے لوگ جو سے بے ادبی کی ہا۔شعم

جہال سے واسطے امت کے جی سے جائے حسین بزار حیف کہ امت نہ ہو فدائے حسین

واضح رہے کے مراثی میر میں مربع ، مسدی ، ترجیع بند، ترکیب بنداور منفر دہ کی ہیئت میں مرشے ملتے ہیں۔ مربع میں ۲۲، مسدی میں تین ، منفر دہ میں تین اور ترجیع بندوتر کیب بند میں ایک ایک مرشے ہیں۔

پہلامر شہر لع کی بیت میں ۳۵ بندکا ہے۔ آغاز:

تمای جحت کی خاطر امام لگا کہنے رو کر سوے اہل شام کہ اے قوم! بیطفلِ اصغر بنام مرے ہمری گود میں میں تشنہ کام

انجام:

نظر سوے اہل حرم دم بہ دم بہت باپ کے مرنے کاول میں (ہے) غم مصیبت بہت جان میں تاب کم دکھ اس کا کہیں 'میر' کیا ہم غلام مرید کے آغاز میں میرنے فوج شام سے امام حسین کا چھے ماہ کے بچے علی اصغر کے ليسوال آب كرنا اورفوج كامنى جواب دينا دكھايا ہے۔ اى مرھے ميں مير نے ايک فرقى كاواقد لقم كيا ہے۔ جس نے يہ ماجرا دكھ كرجانا جا ہا تھا كہ يكون ہے جوسوالي آب كررہا ہے اور جب اُسے معلوم ہوتا كہ يم كم كا نواسا نے قودہ كہتا ہے:

وہ بولا کہ اے قوم! جامل ہوتم شریدد! سے کارو باطل ہوتم سب اُس مخص کے خوں کے مائل ہوتم کہو جس کو فرزند خیر انام سب اُس مخص کے خوں کے مائل ہوتم کہو جس کو فرزند خیر انام بید فرقی ایک بے طرف ناظر ہے جس نے حالات کاغیر جانبداری سے تجزید کیااور حقیقت حال پر بید تجرہ کیا۔

اگرچہ پورے مرجے پرایک خاص شم کی مغموم فضا چھائی ہوئی ہے کین بیفضا ہماں کچھ اور سوا ہوجاتی ہے جب میر ،حضر ت امام کی گفتگو کچھاس انداز سے پیش کرتے ہیں:

نہ کوئی مرا یار و یاور رہا نہ قاسم رہا نہ اکبر رہا
جے دیکتا ہوں سو وہ مر رہا مرے اقربائم نے مارے تمام

یہ کرتا ہوں میں تم سے پیان اب کہ ناموں اپنے اٹھاوں گا سب

کو اُور جاوں گا چھوڑا عرب جبش، ہند اپنا کروں گا مقام

دوسرامریہ بھی مربع میں اور ۳۵ بند پر ہی مشتمل ہے۔اس مرھیے میں میر نے 'محرم کے چاند' کو

موضوع بخن بنایا ہے جس کے نکلتے ہی قیامت کا سال بندھ جاتا ہے اورگلیاں ، کو پے تک سوگوار

ہوجاتے ہیں۔عورت ،مرد ، بوڑھے ، بچ سب ختہ حال اورگریباں چاک دکھائی دیے ہیں :

عزیزوں کے احوال ہوں گے ہتر برہند سر آویں گے اکثر نظر

سیہ ہوں گے ہر کو و برزن میں گھر پریشاں کریں گے زناں سرکے بال

سیہ ہوں گے ہر کو و برزن میں گھر پریشاں کریں گے زناں سرکے بال

تیسرامر ثیرتحیات! اےعزیزاں! بابت آل پیمبر ہے۔جس میں بائیس بندہیں۔چوتھا مرثیہ'' فاک تیرے فرق پراے بے مردت آساں'' ہے اس میں پندرہ بندہیں۔اور شردع سے آخرتک میر نے آسان کو موضوع تحن قرار دیا ہے اور اُسے ہی شہادت امام حسین کا ذمہ دار کھیرایا ہے۔ اُس کی بچے رفتاری کاذکر مقطع میں بھی کرتے ہیں:

الغرض شاکی رہیں گے تعزیہ دارامام مرثیہ میں میر کے تیرے گلے ہوں گے تمام کرتے شیون منھ تری جانب کریں گے خاص وعام ریکھیں گے تیری طرف سر پیٹنے پیرو جواں

پانچوال مرثیه فلک قتل سبط پیمبر ہے کل ۱۴ ابند پرمشمل ہے۔ جبکہ چھٹا مرثیہ بتیں بند کا ہے اور مطلع ہے۔

امت تھی نی کی کہ بیکفارحسینا

ساتوال مرثیہ۔۔ 'گردول نے کس بلاکوییکردیا اشارا' ہے۔ اس مرشے میں کل پندرہ بند ہیں۔ اس مجموعہ مراثی میں سب سے طویل مرثیہ جو ۴۷ بند کا ہے، گیار ہواں مرثیہ ہے جس کامطلع ہے: دل تنگ ہومد ہے جب اٹھ چلاحسین۔

اس میں مدینے سے امام حسین کی روائلی اور کر بلا میں ورود کے ذکر کے ساتھ انصار و اعز اکی شہادت اور پھرخودا مام حسین کی شہادت کا بیان ہے۔

ال مجموع میں تین مرفیے ، مسدی کی ہیئت میں بھی ملتے ہیں۔ پہلامر ثید، جومجموع کا اٹھا ئیسوال مرثیہ ہے ، تیس بند پر مشمل ہے۔ اس میں شہادت سے قبل اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دوز عاشورہ امام حسین شہید کیے جا کیں گے۔مسدی کی بیت فاری میں ہے جس کی ہرچار مصرعوں کے بعد تکرار کی گئی ہے۔ یعنی:

فردا حین می شود از دہر نا امید اے ضح دل سیہ بہ چہ رومیشوی سفید دوسرامسدی ۱ ابندوں پر مشمل ہے جس کامطلع ہے:

حیدر کا جگر پارہ وہ فاطمہ کا پیارا اورتیس سے ۲۳ بند ہیں اور مطلع ہے:

اورتیس سے سیس ۲۳ بند ہیں اور مطلع ہے:

حسین ابن علی عالی نسب تھا

ان تمام مرقوں کے مطالعے سے بہتیجا خذکیا جاسکتا ہے کہ کلام کی سادگی ،سلاست، روانی اوراثر آفرینی ،سب پچھان مرقیوں میں واقعات کر بلاسے غم آگیز واقعے کا انتخاب کرکے انہوں نے اپنی غم آگاہ طبیعت اور مخصوص انداز بیان کے ذریعے انہیں مزید موثر بنادیا ہے۔ انہوں نے اپنی مربیعے میں جس کا مطلع آپ نے ساعت فر مایا کہ:

"حسين ابن على عالى نسب تقا"

سبجی جانے ہیں کہ حسین ابن علی عالی نسب تھے۔ وہ بھی جانے تھے جن کے ہاتھوں اہام حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر میر کو یہ مطلع کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہیں نے جہاں تک سمجھا ہاں مصرعے کا تعلق اس بات ہے ہوگا کہ میر نے پہلے اہام حسین کی عظیم شخصیت کو متعارف کرانے کی کوشش کی پھرائن پر جومظالم ڈھائے گئے ،ا نکا تذکرہ کر نامقصود تھا، ظاہر ہے کہ جب عوام کو پتا چلے گئے کہ انکا تذکرہ کر نامقصود تھا، ظاہر ہے کہ جب عوام کو پتا چلے گئے کہ انکا تذکرہ کر نامقصود تھا، ظاہر ہے کہ جب عوام کو پتا چلے الحق اور ظلم کا مقابلہ تھا۔ یہ بتانے کے بعد جب یہ کہا جائے کہ ایسے انسان کو بھو کا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، ندصرف شہید کر دیا گیا، بلکہ طرح طرح کے مصائب کے پہاڑ تو ڑے گئے تو انسانی جذبات کا فطری تقاضا ہے کہ انسان ایسے عالم میں اپنے جذبات پر قابونہیں رکھ سکتا اور شوروشین میں جنا ہوجا تا ہے نیز ظالم سے اس کے دل میں امنڈ آتے ہیں اور مرشہ گویوں کا یہی میں جب پناہ ہدردی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے ہیں اور مرشہ گویوں کا یہی بناہ ہدردی کے جذبات واحساسات اُس کے دل میں اُمنڈ آتے ہیں اور مرشہ گویوں کا یہی بنیادی مقصد دہا ہے اور میر نے بھی انسانی فطرت اور نفسیاتی پہلوکو میڈ نظر رکھا تھا۔ ندکورہ مرشہ کا ایک بند ملاحظ فر ماہے۔

حین ابن علی عالی نسب تھا سزاے عزت و باب ادب تھا جفا و جور کا شایستہ کب تھا سلوک اسلامیاں سے یہ عجب تھا کراس مہمان کی عزت نہ کیجے

ضیافت کی طرف، پانی نہ دیجئے
میر، مرثیہ گوئی کو اپنے لیے امتیاز کی بات بچھتے تھے جس کا تذکرہ بھی اُنہوں نے اپنے
مقطعوں میں کیا ہے۔
مقطعوں میں کیا ہے۔
مدت تلک کی ہرزہ در آئی شہرت ہوئی ہر ذات اُٹھائی

مدت تلک کی برزه در آئی شہرت ہوئی پر ذلت اُٹھائی بس میر کب تک، پیری بھی آئی اب مرثیہ ہی اکثر کہا کر

ہر چند شاعری میں نہیں ہے تری نظیر اس فن کے پہلوانوں نے مانا تجھی کو میر پر اِن دنوں ہوا ہے بہت تو ضعیف و پیر کہنے لگا جو مرثیہ اکثر، بجا ہوا

## غالب كاويه كااودهى روپ

مترجم: پروفیسرنورالحن ہاشمی

اردو کے مشہونقا داور محقق پروفیسر نورالحن ہاشمی نے غالب کے ایک سومنتخب اشعار کا اودھی زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غالب کا شعر اور اس کی تشریح بھی دیونا گری رسم الخط میں شامل ہے۔

عده طباعت،خوبصورت گٹاپ\_

صفحات: ۱۰۰

قیمت : ۱۹۸۰وی

### "ميرتقي مير: ويكصة بهونابات كااسلوب" (میری تخلیقی شخصیت کی روشنی میں)

انداز سخن کا سبب شور وفغال تھا ساتھاس کے قیامت کاسا بنگامہرواں تھا آندهی تقی بلا تھا کوئی آشوب جہاں تھا جس دن كه جنول مجه كو بهوا تقاوه كبال تقا

یہ میرستم کشتہ کیو وقت جوال تھا جادو کی پُوی برچهٔ ابیات تھا اس کا منھ تکتے، غزل برھتے، عجب سحر بیاں تھا جس راہ سے وہ دل زوہ دی سے تکا افرده ندتهاايا كه يول آب زده خاك مجنول کوعبث دعواے وحشت ہے جھی سے

گومیر جہاں میں کنھوں نے بچھکونہ جانا موجود نه تقاتو، تو کهال نام و نشال تھا

براشعار ایک طرح سے سیلف پورٹریٹ کی صورت اختیار کرجاتے ہیں۔سیلف بورٹریٹ مصوری سے مخصوص ہے اور بیشتر بڑے مصوروں نے سیلف بورٹریٹ بینٹ کے ہیں۔ اردوغزل میں بھی سیلف یورٹریٹ کا ایک انداز ملتاہے، یعنی رات کا حوالہ بننے والے مقطعے اور تعلی

کے اشعار۔ شاید بی کوئی ایسا بڑا شاعر ملے جس نے اشعار کوا پی ترگیست کا آئینہ نہ بنایا ہو۔ اس شاعر اندر گیست کا ایک واضح سب تو ناقدری کا وہ تلخ احساس ہے جو ہرعبد کے شعراک دل میں مثل خار چبھا رہتا ہے اور پھر اس پر مشزاد فن اور فن کاری کا دُعم۔ جو جا رُز ہونے کے باوجود بھی مثل خار چبھا رہتا ہے اور پھر اس پر مشزاد فن اور فن کاری کا دُعم۔ جو جا رُز ہونے کے باوجود بھی مزرکھوں کا فرایست کے تحد بشیشہ میں نے نظر آنے کی بنا پر بچھ زیادہ بی واشکاف ہوجا تا ہے۔ میر دکھوں کا ہارا تھا مگر غربت کے باوجود خود داری کا بھرم رکھے تھا اس کے لیے تو تعلی اور بھی ضروری ہوگئی کہ انائی پندار صرف تخلیق اور اظہار فن سے بی تسکین پاسکتا تھا اور اس معاملہ میں میر نے بھی بھی کی طرح کی کرنفسی وغیرہ ہمارے مشرقی معاشر تی اقدار میں سے بیں لیکن عملی زندگی میں محسر المز ان اور عام ساجی مشرقی معاشر تی اقدار میں سے بیں لیکن عملی کرندگی میں محسر المز ان اور عام ساجی روا بط میں اپ وجود کی نفی کرنے والے شعرانے بھی جب تعلی کی تو مبالغہ کی تمام صدود بھا ندگئے اور میر تو خیرو نے بھی ''ساجی حیوان'' نہ تھا۔ جوشاعروں میں اساتذہ تک کوداد ند دے، جوہر پر ست نواب، روسا، اور امر اللہ کو خاطر میں نہ لائے اور جو جرائت کے منھ پر اس کی شاعری کو ''چو ما چائی'' بنادے تو النے سے کہا ظی تو تو کئی جاسکتی تھی:

سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا متند ہے میرا فرمایا ہوا این تَعلَی میر ہی کوزیب دیتی تھی کہ اس کے بموجب:

بادشاه وقت تقامين تخت تقاميراد ماغ

ویے تولفظوں کی بادشاہت اور خیالات کے تخت کا مالک ہر شاعر ہی ہوتا ہے کم از کم اے یہی زعم ا ہوتا ہے دنیا مانے نہ مانے مگراہے پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہی ملک بخن کا فر ماز وا ہے لیکن میر جسے شاعر کے لیے بیاحساس تو خالص انائی تسکین کا سب تھا کہ اس کے پاس بجز انا اور پچھ تھا بھی تو نہیں۔

ا جیسی عزت مرے دیوان کی امیروں میں ہوئی!

دیسی بی ان کی بھی ہوگی مرے دیوان کے بچے

ع کیا میرے دوزگار کے اہلِ بخن کی بات

ہرناقص اپنے زعم میں صاحب کمال تھا

میرنے زندگی میں دکھ کمائے اور شعر کمائے اور ای کمائی نے ''دل خوں کی اک گلابی'' کی صورت اختیار کر کے اسے ''عمر بھر شرابی''رکھا۔ کلتیات میں ''مقولۂ شاعز'' کے عنوان سے یہ تین مجیب شعر ملتے ہیں:

کیا میر شراب تونے پی ہے بیہودہ یہ گفتگو جو کی ہے بیر کسی کے نظر کر بین کے نظر کر مستی بیئر کئی نظر کر نظر کر نشک سامعہ دو بالا

پھر حرف نہ جائے گا سنجالا

سے بھی کا نشہ تھا جس نے میر کوا ہے عہد، سر پرستوں، معاصرین الحنی کہ خودا ہے آپ ہے بھی برسر پریکار رکھا میز کسی شاعر اشعار کے آئینہ میں اپنا سرایا اورغز ل کے خدوخال نکھارتار ہااگر چہ بطور تعن میر بھی لکھا:

#### قیامت کو جرمانہ شاعری پر مرے سر سے میرا ہی دیوان مارا

ملیکن یه 'جرمانهٔ شاعری' خال خال ہے کہ وہ تو بحیثیت ' بادشاہِ وقت' دوسروں ہے' جرمانهٔ شاعری' وصول کرنے ولا تھا (ملاحظہ ہو' مثنوی اڑ درنامہ' اور' مثنوی در جونا اہل مستمی به زباں دو عالم')

میرنے اپنی ذات اور اس کے الہوں کے حوالے سے جواشعار کے ان سب کو یکجا کرکے مسلسل مطالعہ کرنے پرمیر کی تخلیق شخصیت کا سرایا بھی اُبھر تا ہے اور اس کی غزل کے مخصوص انداز اور اسلوب کی تفہیم کے لیے کارآ مداشارات بھی ال جاتے ہیں، ایسے اشارات جن میں سے بعض نے تو اب تنقیدی تصور کی صورت اختیار کرلی ہے جیسے ۔ دردوغم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا ۔ جیسے اشعار اس میں بعض نسبتا کم معروف اشعار بطور مثال بیش ہیں:

ا بات كانم سان كوكب بوماغ مير درويش مين امير موئ

شع ہمارے عالم کے برحارطرف کیادوڑے ہیں کی وادی آبادی میں بیرف وسی مشہور تبیں گرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر ير ميرے شور نے روئے زيس تمام ليا روئے سی کاہے میری غزل کی طرف شعر ہی میرا شعار دیکھیے کب تک رے کے بیں نے اشعار ہر بح بیں و کین قیامت روانی کے ساتھ ریختہ کا ہے کو تھا اس رہے اعلیٰ میں میر جو زمیں نکلی اے تا آساں میں لے گیا نہیں ملتا سخن ایبا کسو سے ہاری گفتگو کا ڈھب جدا ہے میر صاحب کا ہر تخن ہے رمز بے حقیقت ہے شخ کیا جانے تحن ہی ہے جو کتے ہیں شر میر ہے تح زبان خلق کو کس طور کوئی بند کرے ریختہ رتے کو پہنچایا ہوااس کا ہے معتقد کون نہیں میر کی استادی کا جانے کا نہیں شور سخن کا مرے مرکز تاحشر جہاں میں مرا دیوان رہے گا یکفن چنداشعار ہیں اوران کے ساتھ پہنع بھی پڑھیں:

#### بی بہت وقت کیا شعر کے فن میں ضائع میر اب پیر ہوئے ترک خیالات کرو

اگرصرف ان اوران جیسے دیگر اشعار کو معیار قرار دے لیں تو مطلعہ میرکی کئی جہات سامنے آسکتی ہیں۔ ذات اور شخصیت کا اظہار، معاصرین سے تنایتی (یا پھر عدم تنایتی) روابط کا مطالعہ فن شناسی اوراس کا اشعار میں اظہار، لفظ کا تنایتی استعال بات کہنے کا اسلوب اوراس کے متنوع پہلو۔ اور دیکھا جائے تو اس سے مطالعہ میرکی مشکلات کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بیاور اس نوع کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کا مطالعہ کروتو میر قبہی کا حق اوا ہوسکتا ہے اوراس کے لیے محض میں نوع کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کا مطالعہ کروتو میر قبہی کا حق اوا ہوسکتا ہے اوراس کے لیے محض میں نوع کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کا مطالعہ لازم ہے گرمیر کے بھر پور مطالعہ میں کلتیات کی ضخا مت مانع ہوتی ہے۔ عام قارئین ، ادب کے اساتذہ یا طلبہ کی بات تو چھوڑ یے بیشتر ناقدین کا بھی صرف مانع ہوتی ہے۔ عام قارئین ، ادب کے اساتذہ یا طلبہ کی بات تو چھوڑ سے بیشتر ناقدین کا بھی صرف میں تخابات' بی پر انحصار ہوتا ہے۔ غالبًا میر کو بھی اس کا احساس تھا چنانچے اس نے کلتیات کے میں اس کا احساس تھا چنانچے اس نے کلتیات کے میں نا تخابات' بی پر انحصار ہوتا ہے۔ غالبًا میر کو بھی اس کا احساس تھا چنانچے اس نے کلتیات کے میں اس کا احساس تھا چنانچے اس نے کلتیات کے میں نا بھی نا بین نے کلتیات کے میں اس کا احساس تھا چنانچے اس نے کلتیات کے میں کا ناستان نا نا بیا نے کلتیات کے ہوئے یہ کہا:

ذوقِ تخن ہوا ہے اب تو بہت ہمیں بھی کھے لیں گے میر جی کے کھ شعر چیرہ چیرہ کھے اس کی بیت ابرد کو لگا نہ ایک بھی اس کی بیت ابرد کو اگرچہ شعر ہیں سب میرے انتخاب زدہ

میں کلتات کے ''امتخابات' کے خلاف نہیں اور بہل پہند قاری یا سہولت بہند نقاد کے لیے ایے ''امتخابات' کارآ مداور مفید بھی فابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میر پر لکھے گئے بیشتر مقالات میں ''دور کی میں مخصوص تم کے اشعار بی کی تکرار ملتی ہے اور پھران اشعار کے حوالے سے خیالات میں ''دور کی بات کی' بازگشت سنائی ویتی ہے تو اس کا ایک سبب یہ ''امتخابات' ہیں۔ ان''امتخابات' کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پڑھنے اور لکھنے والا مرتب کی نگاہ سے اشعار کا مطالعہ کرتا ہے اسے یوں سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پڑھنے اور لکھنے والا مرتب کی نگاہ سے اشعار کا مطالعہ کرتا ہے اسے یوں سے بڑا نقصان میں ہے کہ پڑھنے اور لکھنے والا مرتب کی نگاہ سے اشعار کوں کے''امتخابات' سے فرض نہتی کے دفتہ برزگوں کے''امتخابات' سرف' بلندش' پر بی مبنی ہیں انہیں' دہستش' سے فرض نہتی کہوہ فیرا خلاقی اشعار تھے۔ یوں یہ ''انتخابات' ایجھے ہونے کے باوجود بھی رنگ کلام کی عکاس کے وہوہ فیرا خلاقی اشعار تھے۔ یوں یہ ''انتخابات' ایجھے ہونے کے باوجود بھی رنگ کلام کی عکاس

کے کاظ نے یک طرفہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر میر کا نفیاتی مطالعہ مقصود ہویا اس کی شاعری میں جنسی واردات کوموضوع بنانا ہوتو یہ ''امتخابات' راہنمائی کے برعس گراہی کا موجب بنیں گے۔ اس لیے اصل میر سے ملاقات کے لیے اس کی کلتیات سے رجوع ناگزیہ ہواور میں اس امر کالیقین دلا تا ہوں کہ کلتیات کا مطالعہ دا تگاں نہ جائے گا۔ اگر دیگر شعراکے دواوین ندی یا دریا ہیں تو بلا شہر میر کے کلتیات بحر بے کراں ہے جس میں جذباتی تموج کے متعدد چشے، بوقلموں کیفیات کی ان گنت ندیاں، غیر معمولی احساسات کے پر شور دھارے اور نادیدہ ہیجانات کے موجیس مارتے کئی دریا آسودہ اور خوابیدہ ملیں گے۔ 'دیج میر'' کی شناوری آسان نہیں لیکن غواصی پر بہت کچھ طع گالیکن یہ ''بہت کچھ' بقد رِظرف نہیں بلکہ بقد رِذوق ہوگا۔ اس ضمن میں ناصر کاظمی نے ہے کی طات کی:

"میرکی کلیات اس قدر ضخیم و جیم ہے کہ ذوق سلیم ہی اس میں سے جواہر پارے نکال سکتا ہے۔ میرکی کلیات کی مثال تو تاج محل کی ک ہے، آگرہ نے تین شاہکار پیدا کیے، تاج محل ، میراور عالب میر کے ساتھ بھی یہی ہوتا آیا ہے، اس کی کلیات بھی تاج محل ہے، وہ تاج محل جوابھی ابھی تیار ہوا ہے اس کے گرد ملیہ جول کا تو ل پڑا ہے اور مجانیں ابھی اتاری نہیں گئیں" ملہ جول کا تو ل پڑا ہے اور مجانیں ابھی اتاری نہیں گئیں"

میر کے بارے میں بی گفتگو ناصر کاظمی اور انظار صین کے مابین ہوئی تھی اور ''ماہ نو''
کراچی تمبر ۱۹۵ میں ' دھواں ساہے کچھاں تکری طرف' کے عنوان سے شائع ہوئی تھی (مزید:
انتخاب میر، مرتبہ ناصر کاظمی میں ۲۲)۔ اس میں ایک اور موقع پر ناصر کاظمی نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے:

"کلیات میر کے بچھ حصہ کو میں میر کا روز نامچ بھی سجھتا ہوں میر نے
لسانیات کے سلسلہ میں جوکام کیا ہو ہجی اس میں موجود ہے..."
یددو بڑی تخلیقی شخصیات کی کلیات کے بارے میں تخلیقی سطح کی رائے ہو ہے اگر ناصر کاظمی کی
ہیددو بڑی تخلیقی شخصیات کی کلیات کے بارے میں تخلیقی سطح کی رائے ہو ہے اگر ناصر کاظمی کی

''روز نامچ ''والی بات گوآگے بر حایا جائے تو میں اپنی تنقیدی جس کی بنا پر پھر ہے کہ سکتا ہوں کہ میر کی کلتات ایک غیر معمولی تخلیقی جینیس کی نفسی واردات کی کیس ہٹری بھی ہے۔ صرف جنون والے اشعار ہی منتخب کرلیں اور ان کے ساتھ مثنوی''خواب و خیال'' کو ملا لیس تو تمام جزئیات سمیت میر کے جنون کی کیس ہٹری کمل ہوجائے گی اور تب کہیں جاکرا یے اشعار کے نفسیاتی معانی سمجھ میں آئیں گے:

منہ کی جھلک سے یار تو بے ہوش ہوگئے شب ہم کو میر پر تو مہتاب لے گیا سراب لگے جھکانے بہت خاک کی طرف شاید کہ میر جی کا دماغی خلل گیا شاید کہ میر جی کا دماغی خلل گیا

اب بہت ھرسے ہوجے ہوجے اب بہت ھرسے مسے ہیں کیا سبب ہاب مکاں پر جوکو کی پاتانہیں میرصاحب آگے تو رہتے تھے اپنے گھر بہت میرصاحب آگے تو رہتے تھے اپنے گھر بہت اگر چہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر اس اتی بھی بدمزاجی ہر کخط میر تم کو البحا کے ہزاجی ہر کخط میر تم کو البحا کے ہزاجی ہر کھا تھے البحا کے ہزاجی ہر کھا تھے کہ کے دیتے جنون ہوگیا سے جھے دیتے دیتے جنون ہوگیا

بواخط عجه کوربط تمام گی دیدون بولیا بواخط عجه کوربط تمام گی دیدوشت مجهم وشام کموسک دردست رہے لگا کموسک دردست رہے لگا

(مثنوی "خواب دخیال")

كے بحران كے ردعمل ميں مير نے " كرئ كاكى صورت ميں جود ماغى حصار تعمير كيا اس كا ظہارا تا پندی منه خود پرسی سهزودر نجی، تنک مزاجی، تنهائی پندی اور مردم بزاری کی صورت میں ہوا۔ بحثیت مجموعی میرکی شخصیت میں منفی عناصر کی شورش بریا رہی تھی کہ متضاد شخصی رویے باہم دست وگریباں تھے۔خودمیر کوبھی اس کا احساس تھا اشعار میں'' بے دماغیٰ' اور'' کم دماغیٰ' ای اعصالی چپقاش کے اظہار کے لیے استعال کیے گئے ہیں بقول میرتقی میر: حالت تو یہ کہ مجھ کوغموں سے نہیں فراغ دل سوزش درونی سے جل ہے جوں چراغ سینہ تمام جاک ہے سارا جگر ہے واغ ہے نام مجلوں میں میرا میر بے دماغ از بکہ کم دمائی نے پایاہ اشتہار اور پشعربھی ملاحظہ موجومیر ک شخصیت کے 'عارعناصر'' کی نشان دہی کرتا ہے: ب دماغی، بے قراری، بے کی، بے طاقی کیا جے وہ،روگ جن کے جن کو بیدا کثر رہیں الغرض ، شخصیت کی اساس استوار کرنے والے عوامل میں سے کوئی ایک بھی تو ایسانہیں جے شبت قرار دیا جا سکے گرمقام تعجب ہے کہ منفی عوامل شخصیت میں زلزلہ بریا کردیے کے بجائے یراسرار تخلیقی عمل کی بھٹی میں اشعار کے کندن میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یوں کے مردم بےزارمیر صدیوں کا فاصلہ طے کر کے ہم سے مکالمہ کر کے ہمارا معاصر بن جاتا ہے جیلیقی عمل کی سحر کاری باہم متصادم میلانات کو یک جال کردیت ہے چنانچ شخصیت کو مخالف سمت میں تھینچے واے منھ زور گھوڑوں جیسے بے لگام رجحانات یک ست ہو کر تخلیقی شخصیت کے تابع ہوجاتے ہیں اور تخلیقی عمل کا ا۔ میرک کرئ سے اج ج کی علا ہدواغ جلا ٢\_ كام كے جولوگ صاحب فن بي سومحسود بي بے جی کرتے رہیں کے حاسدان تا بکار ٣- يكريد اشعارے منه باندھ بيوں كے جادوتقامر عفام كي كويازبان مي

منتر جب كالوں اور كوڑيالوں كا زہرترياق ميں تبديل كرديتا ہے تو منفی شخصيت تخليقی شخصيت كي صورت ميں تخليق کی مسال ميں تبديل ہوكر ہردم لش لش كرتے سكوں جيسے اشعار ڈھالتى ہے۔ السے اشعار جوكل زرِخالص تھے تو آج بھی سكہ رائج الوقت ہیں۔ابيا كيوں نہ ہوتا كہ بقول مير:

کس کس طرح سے میر نے کاٹا ہے عمر کو گلگ آخر آن کے بیہ ریختہ کہا گلگ آخر آخر آن کے بیہ ریختہ کہا گلگ سن کہ سو برس کی ناموسِ فقر کھو کر دو چار دل کی باتیں اب منھ پہ آئیان ہیں دل خون ہو گیا تھا غم لکھتے سو رہے ہے دل خون ہو گیا تھا غم لکھتے سو رہے ہے شگرف کے قلم سا پر خوں دھن ہمارا

ایک عام انسان کی شخصیت اور تخلیق کار کی تخلیق شخصیت میں اسای فرق صرف تخلیقی عمل سے بی بیدا ہوتا ہے بیا فلاطون کی''میوز''ہو، ہندوؤں کی''سرسوتی ''یا عالب کی''نوا ہے سروش''۔ نام بدلتے رہتے ہیں مرتخلیقی عمل کی براسراریت اور پیچیدگی کی تفہیم ہرعہد میں دشوار رہی شایداسی بنا برقد یم دور میں شعرا کو تلمیذ الرحمٰن سمجھا جاتا تھا تو آج ابنار ل

عجب ہوتے ہیں شاعر بھی ہیں اس فرقے کاعاشق ہوں
کہ بے دھڑ کے بھری مجلس میں بید اسرار کہتے ہیں
طرفہ صناع ہیں اے میر بید موزوں طبال
بات جاتی ہے بگر بھی تو بنا دیتے ہیں

جدید ماہرین نفسیات میں سے فراکڈ اور ہونگ نے اس موضوع پر خاصی خامہ فرسائی
کی ہے تاہم اس طویل مگر دلچیپ بحث میں الجھے بغیر میر کے بارے میں تو وثوق سے بیہ ہا جاسکتا ہے کے خلیل نفسی کے تصور کے عین مطابق تخلیق کار کی ابنارمائی کی مکمل مثال کے طور پر اسے پیش کیا جاسکتا ہے ۔ تخلیل نفسی کے تصور کے عین مطابق تخلیق کار کی ابنارمائی کی مکمل مثال کے طور پر اسے پیش کیا جاسکتا ہے ۔ تخلیق کے ترفع (SUBLIMATION) سے نا آسودہ شخصیت کیسے آسودگی حاصل ہوتا ہے اور کا حاصل کرتی ہے ، تصور میں اک جہاں سب سے الگ تشکیل کر کے کیتھارین کیے حاصل ہوتا ہے اور

پھر کیے تخلیق کو انائی تسکین کا ذریعہ بنایا جاتا ہے ان سب نفسیاتی مباحث کو میرکی شخصیت اور شاعری میں اس کے اظہار کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے۔

اس نفیاتی پس منظر کو ذہن میں رکھ کربد لتے ادبی ذوق اور اسلوب کی جمالیات کی منظر کو ذہن میں رکھ کربد لتے ادبی ذوق اور اسلوب کی جمالیات کی منظر اقدار کے باوجود ہرعہد میں میر تفق میر کی مقبولیت کے اسباب کا تجزیاتی مطالعہ کرنے پراس انداز کے اشعار پرنظر جاتی ہے:

جھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد وغم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا بعد ہمارے اس فن کا جو کوئی ماہر ہودے گا دردآ گیں انداز کی با تیں اکثر پڑھ پڑھردوے گا

سوال یہ ہے کہ کیا کلام کی تمام تا ثیر'' دردوغم جمع'' کر لینے کی وجہ ہے ؟ یہ سوال عموی مشاہدہ کی بنا پر اور بھی اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ چند غیر معمولی نفسی کیفیات سے قطع نظر، انسان بالعموم دردوغم کا شاکق نہیں ہوتا، اپنے لیے تو خیر بالکل بھی نہیں، عام حالات میں تو وہ دوسروں کو بھی جتلائے رنج دیکھنا پہند نہیں کرتا تو پھر اپنی الم پسند' نامرادی کی زیست'' کے باوجود میر ہرعہدک قاری کے ساتھ نا تی ، غالب، ذوق ، اکبر، حسر ت اور ناصر کا کھی جیے اسا تذہ کے لیے ایک چینے اور نا قابلِ تقلید مثال کیے بنار ہا؟ اس کی وجد میں بیونہیں ہو بھی :

شعر کے پردے میں میں نے غم نایا ہے بہت مرفیے نے دل کے میرے بھی رلایا ہے بہت ع:مرفیہ میرے بھی دل کا رفت آور ہے بلا ع:درد یخن نے میرے سموں کو رلا دیا

اگرمزاج وشخصیت اور شاعراندا نداز واسلوب کے لحاظ سے میر کے برعکس کی شاعر کا

ا۔ نامرادی کی زیست میرے ہے طوربیاس جوان سے لکلا

مطالعہ مقصود ہوتو نظیر اکبرآبادی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ میراگر باطن بنی الاسلامی کی المجمع پہند میلوں ٹھیلوں کا شوقین ایسا مجلسی انسان جس کے لیے تمام اکبرآباد ایک بڑے میلہ کی مانند تھا مگر عوا می مزاج کا شاعر ہوتے ہوئے بھی وہ میر سے بڑھ کرعوا می شاعر ہوتے ہوئے بھی وہ میر موسموں کا مزاد در ہوا میں شاعر نہ بن سکا۔ ہر چند کہ میرکی گھٹی گھٹی فضا کے برعکس یہاں کھلی فضا، تازہ ہوا، موسموں کا مزاادر تہواروں کی دکھٹی بھی ہاور بیسب قاری کے اعصاب پرخوشگوارا ثرات ڈالے ہیں مگر مید حقیقت اپنی جگہ مسلم کہ اس کی رنگ رنگیلی شاعری کے مقابلہ میں میرکی آ ہوزاری دیر پا اثرات کی حامل ثابت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں بیامر بھی تو جہ طلب ہے کہ میرکے ہاں ادراک کا اثرات کی حامل ثابت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں بیامر بھی تو جہ طلب ہے کہ میرکے ہاں ادراک کا حیات سطح پر جو بیان ماتا ہے وہ اسلوب کی سادگی بلکہ بہل ممتنع کے باوجود بھی گہرائی اور حد داری کا حال ہے۔ میرکی سادہ بیانی بسااوقات تلخ اور ترش کو کیموفلائ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہاس پر مستزاد بچوں کے بھولے بھائے لہج میں بات کا اسلوب۔ ایسا اسلوب جس میں ''باؤلا پن'' بھی مستزاد بچوں کے بھولے بھائے لہج میں بات کا اسلوب۔ ایسا اسلوب جس میں ''باؤلا پن'' بھی شامل ہوجاتا ہے:

باؤلے ہے جب تلک بکتے تھے سب کرتے تھے پیار عقل کی باتیں کیوں کیں ہم سے نادانی ہوئی!

عالب کی مثال ایک اور تاظر مہیا کرتی ہے۔ خود کو معتقد میں کہنے کے باو جود عالب ہیں ہر لحاظ ہے میر (اور نظیر کے بھی) برعس ہے بہی نہیں بلکہ میرکی یک جہت شخصیت کے مقابلہ میں عالب کی پیجیدہ شخصیت میں الشعوری محرکات اور ان کے زیرار جنم لینے والے نفسی عوامل کا عجب طلم خانہ نظر آتا ہے۔ ای طرح نظیر کے مقابلہ میں بھی عالب کہیں زیادہ تہہ در تہہ کیفیات کا ترجمان ہے۔ عالبًا ہی لیے بیشتر نفسیاتی ناقدین نے محد ب شیشہ میں رکھ کر عالب کی شخصیت کی تحصیت کی محلیل کی تو کلام کی تشریح اراس میں میں میر کی بھی مساعی ' شعور اور الشعور کا شاعر عالب' کے نام سے موجود ہے ) بعض او قات چند سادہ الفاظ اور بھولے بھالے ہجہ میں میر جو بچھ کہہ جاتا ہے وہ خواص سے ہے کراس بنا پرعوامی ثابت ہوتا ہے کہ بقول میر :

ا- يول غنچ ميرات نه بينے رہا كرو كل پھول ديكھنے كوبھى فك اٹھ چلا كرو

#### بر مجھے گفتاً وعوام ہے!

میں نے اب تک علامہ اقبال کا نام نہیں لیا جن کا کلام ہرعہد کے لیے راہنما ستارہ کا کام کرسکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا خطاب فرد کے بجائے قوم ہے ہے۔ ان کا فلسفہ بنیادی طور پر فلسفۂ ملت ہے۔ فردان کے لیے بس اتنابی اہم ہے جتنا ربگزار میں ذرہ، سمندر میں قطرہ اور شجر پر شاخ۔ مرد بحثیت فردان کے لیے چنداں اہم نہیں ، اس پر مستز ادان کے مؤس اور معز ب اسلوب کی بلند آ ہنگی جو عام سطے کے قاری کو بالعموم گنگ کردیتی ہے۔ یوں دیکھیں تو میر اور اقبال بھی استے ہی برعکس ہیں جتنے کہ میر اور نظیر۔

غالب کے ہاں بھی فلسفیا نہ روش ملتی ہے لیکن اقبال کے برعکس اس کے فلسفیا نہ شعور کا محور فرد ہے اور بیرو کی ایسی معیوب بات نہیں کیونکہ اس عہد میں تو قوم کا تصور بھی نہ تھا، قوم کا تصور مراجاً مغربی ہے اور پورپ کے نقشہ کا بیدا کردہ علامہ اقبال قومیت کے تصور کے خلاف سے گر قوم (بعد میں ملت) سے خطاب کرتے ہیں جبکہ میر، نظیر اور غالب تمام شخصی اور اسلوبی تضادات کے باوجود فرد سے مکا لمہ کرتے ہیں ۔ دلچیپ امریہ ہے کہ تنہا کی پندی اور مردم بے زاری کے باوجود بھی غالب اور نظیر کے مقابلہ میں میرکوا ہے اشعار کے عوام پند ہونے کا شعوری طور پر باوجود بھی غالب اور نظیر کے مقابلہ میں میرکوا ہے اشعار کے عوام پند ہونے کا شعوری طور پر احساس تھا۔ چنا نچاس نے متعدد مرتبہ انداز واسلوب بدل بدل کرائی امر پرزور دیا ہے بالحضوص تعلی کے اشعار میں ، دومثالیس پیش ہیں:

پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان دیعتوں کولوگ مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہاریاں شعر میرے ہیں گو خواص بیند شعر میرے ہیں گو خواص بیند پر جھے گفتگو عوام ہے ہے

نظیر، غالب اورا قبال کانام لینے کا مطلب ان سب کامیر کے ساتھ تقابلی مطابعہ کرنانہ تھا، نہ ہی میریا اور کی کے حق میں ڈنڈی مار کر بقیہ کے مقابلہ میں کسی ایک کاقد زیادہ بلند کرنامقصود ہے۔ ان تین بڑے شعرا کا تذکرہ بطور مثال اور رنگ میر کے بعض شیڈزنمایا س کرنے کے لیے

کیا گیا کیونکہ چار مختلف الخیال شعراء کا تقابل بذات خودہی ہے سود ثابت ہوتا ہے۔

اگر چہ شاعر شنای اور شعر فہمی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تاہم جس طرح۔اک عمر
چاہیے کہ گوارا ہونیت عشق۔ای طرح فنون لطیفہ بعض اصناف یا مخصوص تخلیقات کی تحسین کے لیے
بھی ''اک عمر چاہیے' والا معاملہ نظر آتا ہے۔مثلاً کلاسیکل موسیقی، سہگل کی آواز،مغل منٹیجر
وغیرہ جس پہ جنگئ ذوق کی طالب ہیں وہ عمر کے ایک خاص دورہی میں میسر آسکتی ہے کچھ بہی
عالم میر کا بھی ہے۔میر نو جوانوں یا جوانوں کا شاعر نہیں بلکہ پختہ عمر کا پختہ ذوق قاری ہی مسیح معنوں
عالم میر کا بھی ہے۔میر نو جوانوں یا جوانوں کا شاعر نہیں بلکہ پختہ عمر کا پختہ ذوق قاری ہی مسیح معنوں
علم میر کا بھی ہے۔ میر نو جوانوں یا جوانوں کا شاعر ہے تو میر کمزور اعصاب والے
ضرور واقف ہو۔اگر عالب استدلا لی ذہن رکھنے والے کا شاعر ہے تو میر کمزور اعصاب والے
قاری کا شاعر ہے۔اسی لیے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی مرد ، اور کا مران فرد کے لیے
تاری کا شاعر ہے۔اسی لیے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی مرد ، اور کا مران فرد کے لیے
تاری کا شاعر ہے۔اسی لیے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی مرد ، اور کا مران فرد کے لیے
تاری کا شاعر ہے۔اسی لیے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی مرد ، اور کا مران فرد کے لیے
تاری کا شاعر ہے۔اسی لیے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی مرد ، اور کا مران فرد کے لیے
تاری کا شاعر ہے۔اسی لیے میر کی شاعری عملی انسان ،غیر جذباتی میر کی میں ۔
اندوزی کے لیے دل دردمند کی ضرورت ہے۔ چندمثالیں پیش ہیں :

موسم آیا تو نخل دار میں میر مسور ہی کا بار آیا اور مصور ہی کا بار آیا ایا جو واقع میں در پیش عالم مرگ یہ جاگناہمارا دیکھا تو خواب نکلا کا گوش کو ہوش کے تک کھول کے من شور جہاں سب کی آواز کے پردے میں تخن ساز ہا ایک جن میر وہ میر کی میں پھرتا ہے میر وہ میرے جاگتا ہوں کہ خواب کرتاہوں کا ہرمشت خاک یاں کی جا ہے ہاک تامل بی میں ہو جواب کرتاہوں کی میں سوچ راہ مت چل ہرگام پر کھڑا رہ بی سوچ راہ مت چل ہرگام پر کھڑا رہ بی سوچ راہ مت چل ہرگام پر کھڑا رہ بی سوچ موج ہوا بیچاں اے میر نظر آئی

ا۔ بقول غالب: ہیں خواب میں ہنوز جوجا گے ہیں خواب میں ۲۔ اس انداز کا صحفی کا یہ خوبصورت شعر ملاحظہ ہو: هجر تقایا وصال تقا کیا تھا خواب تقایا خیال تھا کیا تھا ٹاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی ربا تھا دیکھ اودھر میر طح عجب اک نا امیدی تھی نظر میں دامان دشت سوکھا ابروں کی ہے تھی سے جنگل میں رونے کواب ہم بھی چلا کریں گے کتے ہیں کوئی صورت بن معنی یاں نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ عارف منہ ویکتا ہے سب کا جی میں تھا خوب جا کے خرابے میں رویئے سااب آیا، آگے جلا، کیا شگون ہوا تک ول کے نیخ ہی کو کیا کر مطالعہ اس درس کہ میں حف جارا ہے ایک کتاب تکلی ہیں اب کی کلیاں اس رنگ سے چمن میں مرجور جور جے مل بیضے ہیں احباب د کھے خالی جا کہیں گے برسوں اہل روزگار مير اكثر دل كا قصه يال كها كرتا تقارات کیار یوں ہی میں بڑے رہے گا سانے کی روش این ہوتے اب کی موسم گل کا آیا جاہے عجب دن میر تھے د ہوائلی میں دشت گردی ہے سراویر سایه گشر ہوتے تھے کیکر جہاں میں تھا

بیاوراس اندازواسلوب کے اشعار کی کلیّات میں کی نہیں۔ ایسے اشعار جودامن دل تھام لیتے ہیں، حیّات پرزم پھوار کی مانند برستے ہیں اور تنے اعصاب پر گویا آسودگی کا پھاہار کھ دیتے ہیں۔ بادی النظر میں میہ جہت اشعار عام فہم ہیں، نہ مفہوم کی پیچیدگی نہ اسلوب کا اشکال لیکن اس کے النظر میں میہ بیت جہت اشعار عام فہم ہیں، نہ مفہوم کی پیچیدگی نہ اسلوب کا اشکال لیکن اس کے

باوجود کیاجانے دل کو کھنچے ہیں اشعار میر کے والی کیفیت ہوتی ہے۔

میر کے اشعار غالب یا اقبال کی مانند عقلی استدلال اور ذہن کے برعکس دل میں سوئی امنگوں، تحت الشعور میں خوابیدہ ناکام آرزوؤں اور لاشعور میں پناہ گزین ان دیکھے سپنوں سے مخاطب ہوتے ہیں اس لیے میر کے اشعار ہانٹ کرتے رہتے ہیں۔

جس طرح میر کا سیاب سرکو جھکائے جاتا ہے اس طرح اس کے اشعار بھی تند جذباتیت تیز بیجانات اور شدیدا حساسات سے قاری کے قدم اکھاڑنے کے بجائے قطرہ قطرہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرکی خانہ کشید صرف جرعہ جرعہ ہی بی جاسکتی ہے۔ اس لیے صرف گنتی کے چند اشعار سے میر کے نظام شعر کونہ سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی سائیکی کے لینڈ سکیپ کی سیاحت مکن ہے۔ میر نے جذبات، احساسات اور کیفیات کا جوسازینہ تر تیب دیا وہ انسانی شخصیت میں مریاحشر کا ڈرا ما بھی ہے اور اس کے لیے پس منظری موسیقی بھی۔ ہماری زندگی کے ڈرامے میں میرکی خور اب بین منظری موسیقی بھی۔ ہماری زندگی کے ڈرامے میں میرکی خور اب بین المید کے کورس جیسا کر دار ادار کرتی نظر آتی ہے۔

مطلعۂ میر میں غالبًا اب ہم اس مرحلہ پر آپنچے ہیں کہ اس امر کا جائزہ لیا جاسکے کہ وہ کون سے فنی عناصر اور شاعرانہ محاس ہیں جن کے باعث زمان و مکان کی حدود سے ماور اتخلیق معرض وجود میں آجاتی ہے۔

سوال آسان گرجواب یا جوابات مشکل - تا ہم اس شمن میں بیامر بھی ملحوظ رہے کہ کی شاعر کی عمومی مقبولیت ، عوام پسندی ، یا معاصرین کے مقابلہ میں نسبتاً زیادہ شہرت حیات جاوداں کے مترادف سمجھی جانی چاہیے ۔ اگر چہ بالعوم ان ، ی کومعیار بنالیا جا تا ہے ۔ تاریخ ادب میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں صرف دو تین دھائیوں کا جائزہ لینے پر ، ی بیدواضح ہوجائے گا کہ کتنی بھنگیں کٹ چکی ہیں اور کیسے کیسے غیاروں سے ہوانکل گئی۔

تخلیق کارک عمرِ جاددال کی ضامن متعدد وجوہ میں سے اساسی اہمیت ان خصوصیات کو حاصل ہے جن کی بنا پر تخلیق آنے والے زمانوں کے لیے بھی بامعنی ، بامقصد، پرتا خیراورا ہم ثابت موسکتی ہے۔ اس ضمن میں فنی محاسن اور اسلوب کے ساتھ ساتھ افکار و مسائل کے بارے میں محضوص ہوسکتی ہے۔ اس ضمن میں فنی محاسن اور اسلوب کے ساتھ ساتھ افکار و مسائل کے بارے میں محضوص

نقط ُ نظر، وقوعات کے بارے میں حیاتی اور افراد کے بارے میں جذباتی رومل کو بھی اسای اہمیت حاصل ہے۔اگر چہاس سلسلہ میں اخلاق (سعدی) روحانیت (روتی) اور فلسفہ (اقبال) کوبھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مگر ہم میکھی دیکھتے ہیں کدان کے فقدان یا ان کے برعکس کہنے والے شعرانے بھی حیات ابدی حاصل کی جیسے رندی (عمر خیام) اور سرمستی (حافظ) الغرض، موضوعات کے ساتھ ساتھ چیزے دگر بھی ملتی ہے جو تخلیق کو پرلگا کر اڑا دیتی ہے۔ دراصل ای چزے دگرے ہی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تخلیقی شخصیت تخلیق میں اظہاریا كرسل كودل مين تبديل كرديق ہے۔اى كونليقى عمل كى كيميا كرى قرار ديا جاسكتا ہے جونس خام كو کندن بنا دیتی ہے۔ کسی دبستان یا افکار وتصورات سے حاصل کردہ شہرت شراب کے نشہ جیسی ثابت ہوتی ہے نشہ پڑھے تو آ دمی چوتھے آسان پراور پھرخمار کی سخی ،ای طرح فلسفہ یا کسی دبستان ے وابسکی کی بناپراگر چیشہرت بآسانی حاصل ہوجاتی ہے مگراس مخصوص فلفہ ہے دلچین ختم ہونے اور دبستان کے غیراہم ہوجانے کے نتیجہ میں اس سے متعلق افکار ونظریات کی مانند شاعری یا دیگر تخلیقات کی چیک بھی ماند پر جاتی ہے ہم نے اپنے زمانے میں سارتر کوغروب ہوتے دیکھا ہے۔ سامرای بنایر قابل توجہ ہے کہ میر کے ہاں بیسب کھنہیں ملتا، ندور دجیسی متصوفان فکر، نه سودا کی پرشکوه لفاظی ، نه نظیر کی "بیرون در شاعری" نه ناشخ کی مانند سنگلاخ زمینیس ، نه نصیر جیسی طویل ردیفیں ، نه انشاد الی شوخی ، نه جرائت والی چوما جائی ، نه مومن کی معامله بندی ، نه عالب کا فلسفه اورندداغ كى رندى - جب يدسب كي تهين تو پھر مير كے بال كيا ہے؟ يول كہنے كوتو شايد مندرجه بالا تمام خصائص بھی جزوی طور پرمیر کی کلتات میں مل جائیں گے۔ان کے ساتھ فم کی چیمن اور الم کی كك بھى ہے۔ مير كے ليغم نے ايك طرح كے نعنى نشه كى صورت اختيار كر كي شايداى ليے اس كاتصور زيست اورتصور فن اس كے تصور غم سے مربوط نظر آتے ہيں غم كو شخصيت كاتخليقي جزو بنالینے اور محض ممکین شاعری کرنے میں برافرق ہے۔ میر نے عم کو بہت برتا ہے انداز اور اسلوب بدل بدل کر۔دل اوردل کے اجڑنے کے احوال کے حوالہ سے بھی اور شعر کے پردہ کے طور پر بھی۔ میر کی ابنارل شخصیت کے تشکیلی عناصر کے "سیوالٹ" میں میر کے اسلوب کا مطالعہ

کرنے پر، میرکی تخدیقی شخصیت کے حوالہ سے بجب تضاد نظر آتی ہے۔ میرکا کول اسلوب، نرم آبنگی اور خوش گوارصوتی تاثرات، اس کی رواییتی، تنک مزاجی، بدمزاجی اور اناکے پیدا کردہ بیجانات کا مظہر ہونے کے برعکس پرسکون شخص۔ جیسے صوفی، درولیش، جوگی کا نرم آبنگ اسلوب معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایسے فرد کا لہجہ ہے جس نے تلخ ترشی ایام کے باوجود خودکو حالت اور سکون میں رکھا ہے۔ وہ تلخیول، مصیبتول، بربادیوں، پریشانیوں اور رنج و الم کا تذکرہ کرتا ہے گر اسلوب میں محتی شخصیت اشعار میں موتی بیدا نظاظ لائے۔ کمال ہے!

میر بھی عمر بھرشکسپیئر کے بروٹس کی طرح خود ہے برسر پریار رہا جس کا اظہار مزاج کی برسی یا گفتگو کی تلخی ہے تو ہوجا تا ہے گربچوں جسے بھولے بھالے ابجہ والے خوش آ ہنگ اسلوب ہے ہیں ہوتا۔ تو کیا میر نفسی کیفیات کوزم ، ملائم ، سادہ اسلوب ہے کمیوفلاج کیا؟ کہیں میر کا اسلوب ، شخصیت کے نفسی اور منفی عناصر کا مظہر ہونے کے برعکس ان سے فرار کافن کارانہ انداز تو نظیمی ؟

میر کوجنون کاعملی تجربه تھا مگراس کے جنون والے اشعار پڑھ لیجے، کسی ایک شعر میں بھی آلفاظ کی شورش نہ ملے گی۔ وہ شخصیت کے اتنے بحران پڑھن پیتبھرہ کرتا ہے:

> جنوں کا مبحث میرے مذکور ہے جوانی دواتی ہے، مشہور ہے

بلکہ جنون کے بعض اشعار میں تو ایک طرح کا نا شاہجیا بھی ملتا ہے میر کدا ہے سر ہانے آہتہ ہولئے کی تلقین کرتا ہے۔ ای لیے ''شعر شور انگیز'' کہنے کے باوجود بھی وہ الفاظ کا شور پیند نہیں کرتا ای لیے زندگی کی کرختگی کو ملائم الفاظ سے ملائمت میں تبدیل کرلیتا ہے اور ای لیے اس کے اشعار میں سرجھکائے میں سیاب ، عالم غیض وغضب میں ، کف بدست ہونے کے برعکس ، بیاباں میں سرجھکائے جاتا ہے جھے کہ کا کھیے دو گیا ہو۔

ا۔ سربانے میر کے آہتہ بولو ابھی فیک روتے روتے سوگیا ہے۔ ۲۔ ہرور ق ہر صفح میں اک شعر شورانگیز ہے عرصة محشر کاعرصہ ہم دیوان کا اسلوب میرکی ایک منفر دخصوصیت به بھی ہے کہ بعض اوقات تثبیہ یا مثال میں قطعیت پیدا کرنے کے بجائے ''سی'' سا''،'' جیسا''یا ان جیسے الفاظ کے استعمال سے وہ مفہوم ومعنی کا درِ امکانات واکرادیتا ہے:

سنمانی حباب کی ہے ۔ ماری میں ہے۔ مال کی اوقات خواب کی ہے۔ حالت اس غزل کے یہ مصرعے۔ پھوٹری اگلاب کی ہے۔ مال کی اوقات خواب کی ہی ہے۔ حالت اب اضطراب کی ہے۔ ساری مستی شراب کی ہے۔ ان سب میں اگر ''ی' نہ ہوتا تو منہوم کی قطعیت شعر کو عام دور یک جہت بنادی گر ''ی' کے باعث قاری کے ذہن میں تلاز مات کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ یوں ایک تثبیہ دراصل متعدد تشبیبیں پیدا کرنے کا سب بن جاتی ہے اور قابل تو جامریہ بھی ہے کہ یہ شبیبیں شاعر نہیں بلکہ خود قاری پیدا کرتا ہے یوں کی حد تک قاری بھی تھی تھی ہی میں شریک ہوسکتا ہے۔

اسلوب کی بیخصوصیت صرف میر بی سے مخصوص ہے اور یہ کہنا بھی ای کوزیب

ديتاہے:

صن تو ہے ہی کرو لطف زباں بھی پیدا میر کو دیکھو کہ سب لوگ بھلا کہتے ہیں

نظیرا کبرآبادی نے خود کو چکے بازشاع کہا تھا سواس کی میلے، ٹھیلے کی شاعری میں الفاظ کو یا چکیاں بجاتے ہیں، غالب فاری ثقافت کا دلدادہ اور فاری کا آخری بڑا شاعر تھا، اس پر مستزاداس کی نرکیست ۔ لہذا خود کو معاصرین سے ممتازر کھنے کے لیے مفرس اسلوب اپنایا اور "معتقد میر" ہونے کے باوجودرنگ میر نہ اپنا کا ۔ علامہ اقبال عرب وعجم کی تہذیب اور ثقافتی فضا میں سانس لیتے مریدردی تھے سوان کا جلال و جمال والا اسلوب معرب ومفرس اسلامی تامیحات میں سانس لیتے مریدردی تھے سوان کا جلال و جمال والا اسلوب معرب ومفرس اسلامی تامیحات اور آیات کی تضمین پر مبنی نظر آتا ہے۔ یعنی ان سب کا اسلوب کی حد تک انداز زینت یا اذکار و تھورات کا ترجمان نظر آتا ہے۔ یعنی ان سب کا اسلوب کی حد تک انداز زینت یا اذکار و کا شاعر نظر آتا ہے۔ گران سب کے مقابلہ میں بلحاظ اسلوب میر کسی اور ، می منطقہ تخلیق کا شاعر نظر آتا ہے۔

میرے غم کا سرچشمہ اس کی تخلیق شخصیت میں ہاور یوں غم اس کے تلیقی عمل کارنگ قرار پاتا ہے:

> بی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موزوں کیجے دردِ دل ایک غزل میں تو سایا نہ گیا

لیکن ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔عمری شعور بھی ہے اور دتی اجڑنے کا ماتم بھی ،ختی کہ ہم جنسیت پر بنی پر تشد داشعار بھی موجود ہیں۔الغرض کلتات میں ہرنوع کے اشعار مل جا کیں سے کہ بقول میر:

دل اور عرش دونوں پہ گویاہے ان کی سیر مرتے ہیں باتیں میر جی کس کس مقام سے

مرجس عضر کی بناپران کارنگ چوکھا ہوتا ہے، وہ ہے" رنگ میر" ۔ میر کی توانائی ہے بھر پورتخلیقی شخصیت کے زیراثر عام بالٹیں اور پیش باا فقادہ خیالات بھی تخلیقی عمل کی کیمیا گری کے نتیجہ میں نے اور انو کھے معلوم ہوتے ہیں۔ اے محض ۲ ان افقادہ خیالات بھی تخلیقی عمل کی کیمیا گری کے نتیجہ میں اشعار تو در انو کھے معلوم ہوتے ہیں۔ اے محض ۲ کے رنشتر وں تک محدود نہ بچھنا چاہیے کیونکہ بعض اشعار تو دل کو یوں گئتے ہیں کہ ہرشعر میں بہتر نشتر وں کی چھن محسوس ہوتی ہے۔ چند مثالیں پیش ہیں ان میں بعض ایسان میں جو بالعموم تنقیدی مقالات میں نقل نہیں ہوتے مگر مجھے یہ بہت بہند ہیں:

کیا طرح ہیاں جو آئے ہوتو شرمائے ہوئے
بات مخفی کہتے ہو غصے سے جھجکائے ہوئے
پھرتے ہو کیا درختوں کے سائے میں دور دور
کر لو موافقت کو بے برگ و ساز سے
یاد نلف یار جی مارے ہے میر
سانپ کے کائے کی می لہر ہے
سانپ کے کائے کی می لہر ہے
گام کی صورت کیا ہاں کی راہ چلے ہے میراگر
دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کوئی ہیولا جاتا ہے
دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کوئی ہیولا جاتا ہے

اجرت گل سے آبجو تھٹھکا یے بہترا یہ بہا بھی جائے گوندھ کے گویا بتی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیکے بسنے میں تصویرے دروازے یہ ہم اس کے کھڑے ہیں انسان کو جرانی بھی دیوار کرے ہے گھرے اٹھ کر کونے میں بیٹھ بیت پڑھے دو ہاتیں کیں كس كس طور سے اسے دل كواس بن ميس بہلاتا ہوں के हैं किए प्रांत रहे हैं के निक्र के निक اتی چپ بھی نہیں ہے خوب کوئی بات کرو تب تصعاشق اب بين جوكي آه جواني يون كائي اتی تھوڑی در میں ہم نے کیا کیا سوانگ رجائے ہیں ١٠ ﴿ وَ اللَّهُ عَرِقَ عِ وَا تب تو اس سے بہا نہیں جاتا كس دن دامن تحييج كان كے بارے اپنا كام ليا مدت گزری و یکھتے ہم کومیر بھی اک ناکارہ ہے اک شخص مجھی سا تھا تجھ یہ وہ عاشق وه اس کی وفا پیشگی وه اس کی جوانی شکوہ آبلہ ابھی سے میر ہے پیارے ہنوز وتی دور نه دیکھا میرآوارہ کو لیکن

غبار اک ناتواں سا کو بہ کو تھا منہ تکا ہی کرے ہے جس تیس کا چیرتی ہے یہ آئے کس کا دل عجب نبخ تصوف ہے دل عجب نبخ تصوف ہے ہم نہ سمجھ بڑا تاسف ہے رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چیکے رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چیکے داتھ رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چیکے درکھ دیوار کے ساتھ دکھے سیاب اس بیاباں کا دیم کھیائے جاتا ہے کیا سر کو جھکائے جاتا ہے کیا سر کو جھکائے جاتا ہے کیا

ہماری غرال اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے باوجود اساسی طور پر انسانی شخصیت کی تفکیل کرنے والے جذبات واحساسات اور بیجانات کے تخلیقی سطح پر ارتفاعی اظہار اور پھر ان کی تفلیم راور ترکیہ کے متر ادف تھے۔ میر نے بھی اس کوشعار فن جانا اور اس میں وہ کمال بیدا کیا کہ آپ اپنی مثال بن گیا۔ اس ضمن میں میر کا اسلوب بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلوب کی ایسی فن کا رانہ پر کاری، سادہ بیانی جس کا وصف خاص ہے اور مکالماتی لہجہ جس میں گنگا جمنی پیدا کر دیتا کو رائی کہ من کی موج اور شعر کی لہر ایک ہوجا کیں بقول میر:

میر شاعر بھی زور کوئی تھا دیکھتے ہو نہ بات کا اسلوب!

اوراس كالتيجه بيانكا:

زلف سا پیچیدہ ہے ہر شعر
سخنِ میر تھا عجب ڈھب کا
سخنِ میر تھا عجب ڈھب کا
سے دوصدیوں بعد کلتات میر کی صورت میں ہمارے لیے جذبات واحباسات کا
طلسم ہوشر با ملتا ہے۔سیدھے جلاؤ میں کھرے جذبات، طفلانہ معصومیت والے اسلوب میں

گہرے ہجانی رموز کا تجزیداور نہ کہہ جانے والے لہجد میں سب پھے کہا جاتا۔ ہمیں آج بھی اُس حیاتی تموج کی ضرورت ہے جو میر کے اشعار ہم میں پیدا کرتے ہیں ای لیے میر کی آج بھی ضرورت ہے۔

آج کے پرتنا دَاعصاب دالے افراد کو، بے خواب راتوں سے خوفز دہ جدید مرد کواور خود ہے خوفز دہ دانشوروں کو:

ربت میر پر ہیں اہلِ کن ہر طرف حرف ہے حکایت ہے تو بھی تقریب فاتحہ سے چل بخدا! واجب الزیارت ہے

## ذكر مير (شعراك اردوك بعض تذكرون مين)

میر کے سوانحی کو اکف حالات اور خیالات کی دیدو دریافت کے لئے اُن کے کلام سے گزرنا ضروری ہے اور اِس ضمن میں اُن کی مثنویات کے متن میں جن فکری رویوں اور عصری روشوں کی طرف اشارے ملتے ہیں انہیں ان مثنویات کے صفحات واوراق ہی میں بہتر طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

درہمی حال کی ہے سارے میرے دیوان میں سیر کر تو بھی سے مجموعہ پریشانی کا

ذکر میر کے سامنے آنے اور میر کی آپ بیتی کی صورت میں اس ترجے کے شائع ہوجانے کے بعد اب میر کے حالات اور کو اکف کو تذکروں میں ڈھونڈ نا اور صرف ان سے اخذ نتائج کرنا تو کافی نہیں ہے اس کے لئے تو میر کی اپنی تحریر یں ہی ہمارے لئے زیادہ معاون و مددگار ہو عتی ہیں۔ ہایں ہمہ میر کے اپنے عہد سے لئے رغالب و ذوق بلکہ اس کے بعد تک کے زمانے میں جو ہماری کلا یکی شاعری اور کلا یکی ادبی شعور کا بہترین دور کہا جاسکتا ہے۔ میر کے متعلق میں جو ہماری کلا یکی شاعری اور کلا یکی ادبی شعور کا بہترین دور کہا جاسکتا ہے۔ میر کے متعلق

خیالات اور ذہن میں اجرتے ہوئے سوالات کو جاننے کے لئے ان کے عبد کے تذکروں کا مطالعہ ضروری ہے۔خاص طور پر اُن ترجموں کا

مخزنِ نكات:

2.7

میرتقی میرجن کوعشق بازوں کی انجمن کی شمع اور بخن پردازوں کی محفل کی روشی کہنا چاہے۔وہ آیات بخن دانی کے جامع ہیں اور کمالات انسانی کا مجموعہ ہیں اُن کی روش تحریرایک کرامت بلکہ ایک مجمزے کا ساانداز رکھتی ہے ان کا نام میرمحمدتق ہے اور ان کا وطن اصلی اکبر آباد

خان آرزو کی خدمت میں میر محمد تقی نے کسب فیض کیا ہے خان آرزو اُن کے خالو(ماموں) ہیں اوائلِ حال میں وہ ظہیر الدولہ بہا دُرکے دربار سے توشل رکھتے تھے۔ جب وہ حالات نے مانہ کے شکار ہوئے تو میر تقی راجہ ناگر مَل سے وابستہ ہوگئے۔ چنا نچاس تحریر کے وقت تک انبی کے ساتھ ہیں اور عزت واتمیاز کے ساتھ اپناوقت گزارر ہے ہیں۔ (۲۹ شعر) ص ۴۰ تک انبی کے ساتھ ہیں اور عزت واتمیاز کے ساتھ اپناوقت گزارر ہے ہیں۔ (۲۹ شعر) ص ۴۰ شعر نور نکات کی ایک دوسری روایت وہ ہے جے کہلی ترقی ادب لا ہور نے شائع

کیا ہے اس کے مرتب ڈاکٹر اقتدار حسن ہیں۔

اس میں ترجمۂ میر کوان الفاط میں یاد کیا گیا ہے۔ میر تھی میر اپنی تحریم میں اعاز نمائی کرتے ہیں۔ شاعر درست ہیں اور مختلف شعری اصناف کوانہوں نے بڑی شائنگی اور شخگی کے ساتھ نظم کیا ہے۔ اُن کے آباوا جداد دارالخلافہ اکبر آباد کے شرفامیں سے ہیں۔ میر تھی خان مغفرت نشان سراج الدین علی خان آرز و سے خواہر زادگی کی نسبت رکھتے ہیں اسی نسبت کی وجہ ہے اپنے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد خان مرحوم کی خدمت میں شہر شاہجہان آباد وار دہوئے۔ ایک مدت تک ان کی خدمت میں شہر شاہجہان آباد وار دہوئے۔ ایک مدت تک ان کی خدمت میں اسم ورسم سے آگاہی بہم پہنچائی چونکہ میرے گھر کے قریب ہی رہے ہیں اکثر ملا قات کا اتفاق ہوتا ہے۔ حق تعالے سلامت بکرامت رکھے۔

دونوں ترجے مختصر ہیں گرایک میں تعداداشعار میں بھی قدرے اختلاف موجود ہے جس سے ایک گوند ترمیم واضافہ کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ مخزن نکات: قائم چائد پوری مرتبہ مولوی عبدالحق ۱۹۲۹ء ہم سا گی اور ہم چشمی کے باوصف ایک روایت کو دوسری روایت ترجمہ میں بدلتے وقت کسی نفیاتی ربھان خاص کا اظہار نہیں کیا گیا اس میں تذکرہ نگاری کے عندیہ کا مخفی رکھنا ایک سنب ہوسکتا ہے۔ تذکرہ کا

ریختهٔ گویاں (گلشن راز)

سنخن سنخ بنظیر محمد تقی میر خلص ان کی زادگاه اکبر آباد ہے اُن کا کلام معنی ایجاد ان کی استعداد کی شمع سراج الدین علی خان آرزو کی روشن کردہ ہے اوران کے شعلہ ادراک کوانہی کی نگاہ توجہ نے فروغ بخشا ہے ۔ نقیر نے اُن کے اشعار کی سیر کی ہے اوراس میں آنکھوں کا تیل پڑکایا ہے حق سے کہ اپنے اشعار میں انہوں نے معانی بیگاندر قم کیے ہیں اور حرف آشنا کو برو کے کارلائے ہیں۔

اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ گردیزی نے میر کے کلام کا ایک قابلِ کیا ظاهمہ دیکھا تھا۔ اُن کے ہاں جہاں تک افتخاب کا سوال ہے صرف بیا یک شعرِ نقل ہوا ہے: بھلا تم نقدِ دل لے کر ہمیں وشمن گِنو اب تو یہی کچھ ہم بھی کرلیں گے صابِ دوستاں در دل

میر نے اپنے ہاں اُردوزبان کے اپنے محاورے روز مر ہ اور بعض ایسی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے ان کے زمانے کے استادان سُخن اب بچنا جا ہتے ہیں ان کا تفصیلی ذکر گردیزی کے ہاں آیا ہے۔

کس نے کس سے استفادہ کیا ہے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ قائم ، میراورگردین ی کے تذکرے ایک ہی دور میں مرتب ہورہے تھے اور بیددورِ اول کے تذکرہ نگار ایک دوسرے کی کوششوں سے واقف بھی تھے اس کا اظہار نہ کریں بیا لیک الگ بات ہے۔

بہرحال میر کے اس مختفر ترجمہ ہے جوگر دین کے اپنے ہاں داخل کیا ہے بیضرورواضح ہوتا ہے کہ وہ میر کواُس دور کے اُستادانِ مُخن میں شار کرتے تھے۔ تذکرہ ریختہ گویاں: سید نتی علی سینی گردین کی مرتبہ ڈاکٹر عبدالحق ،۱۳۳۳ طبع اوّل بھی ۱۳۸۱) تخن سنج بے نظیر میر محمد تقی اس کی اصل اکبر آباد ہے کیان انہوں نے اپنی عمر گرامی کا بڑا حصہ شاہجہاں آباد میں گزارا ہے اور آخری زمانہ میں وہ لکھنؤ چلے گئے اور طرح اقامت ڈالی، اور نواب غفر آس مآب آصف الدولہ کی سرکار سے بہمشاہرہ دوسورو پے ماہانہ شاعری مسلک رہے۔

مراج الدین علی خان آرزوجیے بدیہہ گوشاع کے خواہرزادے میں خان مشارُ الیہ جناب افادۃ انتساب ہے اُسے رشتہ تلمذبھی ہے گراس نخوت وغرور کی وجہ ہے جواس کی طبیعت میں جاگزیں ہاس حقیقت کو کہاس کے لیے باعث فخر اب زباں پر بھی لا نانہیں چاہتے۔
میں اُن کی طبع نخوت پہند کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس کے تصور سے قلم حقایق رقم کا سیدشق ہوتا ہے۔ کی کے شعر پر چاہے وہ سرتا پا اعجاز ہی کیوں نہ ہومثلاً کلام شیخ شیراز مگروہ اس پر سر ہلانے کو بھی اپنی کسرشان سجھتے ہیں کیا امکان کہ حرف تحسین اس کی زبان کو جھو جائے۔

ا پن تذکرہ میں ہر خض کو کر سے الفاظ میں یاد کیا ہے یہاں تک کہ شاعر شان جلی متخلص ہو تی کے لیے لکھا ہے کہ شاعر بیت از شیطان مشہور تر۔ا پنے اس کردار نا ہجار کے جواب کمترین مخلص شاعر کی زبان ایسا بچھ شاجوان کے لیے ایک واجبی سز اتھی جس کے وہ مستحق تھے کہ اس نے ان کی متعدد ہجو یں کھی ہیں کہ ان میں سے بعض تو بے حدر کیک ہیں اپنے تذکرہ کے ماسوا میر نے ایک نظم از در نامہ کھی ہے کہ اس میں خود کو ایک خوفناک از در قرار دیا ہے اور دوسر سے شعراکو وہ حوانات کہ اس کے سامنے ذیل وخوار رہتے ہیں ہر شاعر سے اس کے جواب صواب میں پچھ شاہ سے اس شمن میں کی مشاعر سے ہیں ہم شاعر سے ہیں جو تقاضہ اس شمن میں کی مشاعر سے ہیں مجمدا ماں شار نے اس کے جواب دعو سے ہیں جو تقاضہ سے شعر یو سے تھا سی کاذکر کیا ہے۔

حیدر کرار نے وہ زور بخشا ہے ثار ایک بل میں دو کروں اژدر کے کتے چر کر اس پراہل مشاعرہ نے ہزاروں ہزار تحسین و آفرین جو میر کے لیے نفرین کے معنی میں تقی۔ کہ اڈور نامہ میر ہی کی قامت کا استعارہ تھا۔ قائم نے یہ سب لکھنے کے بعد انہوں نے میرصاحب کی عظمت کا اعتراف کیا اور اس ضمن میں جو مقدے اُن کی زبان قلم پر آئے یہاں اُن کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شاعر خوش خواو خوش داستان ہیں باغ نصاحت کے بلبل خوش نوا ہیں اور گلزار بلاغت کے عند لیب ہزار داستان ہیں۔ وہ نکتہ پرداز و نکتہ آفرین ہیں۔۔۔ ان کا طرز گفتار بے بدل ہوا انداز شاعری ضرب المثل بعض کے خیال سے مرزار فیع سودا کی غزل بھی فصاحت و بلاغت کی منزل ہیں ان کے برابر نہیں آئی۔ اور صحیح بات ہے ہے کہ ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا گانہ ہے۔ منود ایس سودا ایک دریا ہے بکر ان ہیں اور میر آئیک عظیم الثان نہر قواعد کی معلومات میں میر کو مرزا پر ترجی کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ متعدد حاصل ہے اور قوت شاعری کے زاویہ نگاہ سے مرزا کو میر پر برتری کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ متعدد دواوین اور تنوع مضا بین پر مشمل ہے تذکرہ بہار بے خزاں ، تالیف احر حسین سح کلھنوی ، مرتبہ حفیظ بنادی ، اس تذکرہ میں میر کے تعارف و تحریف میں بنادی ، اس تذکرہ میں میر کے تعارف و تحریف میں بنادی ، اس تذکرہ میں میر کے تعارف و تحریف میں بعض انشا پر دازانہ کا ایکی جملے بھی آئے ہیں :

.... میر محمد تقی نام از اہلِ اکبرآ بادخوا ہر زادہ سراج الدین علی خال آرزو، دیوانهٔ طرز دلکش و دل آویز آشفعهٔ مضمون عاشقانه و درد انگیز ...

ترجمہ: ان کا نام میر محمد تقی ہے اہل اکبرآباد سے ہیں۔ سراج الدین علی خان آرز و کے خواہر زاد بے ہیں۔ سراج الدین علی خان آرز و کے خواہر زاد بے ہیں ان کے کلام شور انگیز نے معنی آشنا اور تفتہ دروں اشخاص کے پارہ ہاے دل کوجلا ڈالا ہے اور ان کی سے ان کی بے ساختہ گفتگو کہ محاور سے اور روز مرہ کے لطف سے بھری ہے دوسرے زبان دانوں کی شاعری کے معنی کشش کونگا ہوں سے گرادیا ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ اپنی کی پری تمثال عزیزہ سے در پردہ عشق کرتے اور اس کی صورتِ خوش پر بے طرح مائل تھے۔ آخران کے عشق نے خاصیت شکر پیدا کی اس پردہ نثیں کے بے نقاب ہوجانے کا خطرہ سامنے آگیا تو اپ آغوش حسرت وحرماں میں جلے ہوئے دل اور اقرباکی طعنہ دی، برگشۃ طبیعت کے ساتھ جب وطن کی محبت کو خیر باد، نادار یوں اور خانہ براندازیوں کے بعد شہر کھنو پہنچا۔ شکیبائی کا پھر اپنے سینہ پر مارا۔ اپنی آوارہ خرامیوں کور ک کیااور بصد حسرت و جال کا بی مر مال نصیبی وجلاوطنی اپنے محبوب اوروطن مانوس سے جدائی کے صدے اٹھاتے ہوئے اپنی جال، جان و جہاں کو پیدا کرنے والے کے سپر دکی۔

جب تک زندہ رہاطوق محبت اس کی گردن میں رہااورسلسلۃ دیوانگی ان کے پاؤں کی زنجیر بنارہا۔ان کے درد خیز وشورانگیز کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہزار دو ہزار آرزو کیں اس جہان فائی سے لے گئے اور ان کوسپر د خاک کیا۔ چندمثنویاں اور چھ دیوان ان سے یادگار ہیں فاری شاعری میں بھی سلیقہ رکھتے تھے۔

ان کا کلام محشرستان فکروخیال ہے۔اوراس کی تا ثیر تیر خارا شکاف کی طرح سینہ کے پار ہوتی ہے۔اس ترجمہ کے ساتھ کی صدو ہفت اشعار غزل ایک رہائی اور چھشعر ساقی نامے کے نقل کیے ہیں۔

میرکواپی کسی ماہ تمثال عزیزہ سے اپنے وطن اکبر آبادیں عشق ہوگیا تھا۔ جے ارض تاج کارو مانی واقعہ کہنا جا ہے۔ یا پھران کی حیات معاشقہ کا کوئی رہٹی سلسلہ سرزیں شہرشا ہجہان آباد سے تعلق رکھتا ہواس کا بھی امکان ہے ان کی ایک مثنوی بھی اس کی طرف بطور خاص اشارہ کرتی ہے وہ براہ راست اکبر آباد سے لکھنو نہیں گے ایک طویل زمانہ دبلی اور بعض دوسرے مقامات پر رہے اور جب وہ لکھنو پہنچے تو وقت کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا اور میرتقی پایان عمر کی منزل سے قریب آجکے تھے۔

گلشن بےخار

نواب خال شیفتہ کا تذکرہ دبلی کے نہایت اہم تذکروں میں ہے ہے جس کے مسودہ کو غالب نے بھی دیکھا تھا اور بعض مشورے بھی دیے ہے جس سے متعلق بعض باتوں کی طرف اشارہ غالب کے فاری خطوطو میں ملتا ہے جونواب صاحب ہی کو لکھے گئے۔

تواب صاحب، غالب، موس، مفتى صدرالدين آزرده اور مولوى فضل حق سے

احباب میں شامل تھے اور خاندانی و جاہت کے ماسوا صاحبِ فکروفن شخص خیال کیے جاتے تھے۔ انہوں نے میر کے ترجمہ کے سلسلہ میں بہت سے خوبصورت جملے بھی ادا کیے اور آرالیش لفظ ومعنی کی داددی ہے مگرانہیں کا تعارف وتعریف بھی تلمیذی ہے۔

تذكره شعرا ياردو

ميرص

میر حسن اردو کے معروف شاعراور بہت مختار مثنوی نگار ہیں وہ میر کے معاصرین میں سے ہیں اگر چہ میر کا ترجمهٔ احوال اپنے تذکرہ میں اس وقت تلمیذ کیا تھا جب وہ ہنوز شاہجہاں آباد دبلی میں اورانہوں نے سفر دیار مشرق اختیار نہیں کیا تھا۔

ان کے تحریز فرمودہ ترجمہ کواردو میں اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔ ویحن سنج بے نظر ۔
میاں محمد تق استخلص بر میر ۔ اس کے روان بیان کی وسعت آسان کے بلندگل سے بھی زیادہ عظمت و
شان والی ہے اور اس کے صف سیدنہ کے گوہر کی جواہر کی درفشانی سے بھی کچھزیادہ نورانی ہے۔
اس کی فکر عالی خاصیت درجہ خوش آب اور اس کی طبع رواں بے صدفنگفتہ وشاداب ۔ اس کی نثر نگار کی
کاروش ہے اور اس کی شاعر کی اپنے عالم رنگ و بو کے اعتبار سے گلشن گلشن ہے۔ ۔ قدرت کلام
کاروش ہے اور اس کی شاعر کی اپنے عالم رنگ و بو کے اعتبار سے گلشن گلشن ہے۔ ۔ قدرت کلام
رکھنے والے اس تذہ بخن میں ہے اور اس کی طرز وروش کلام فاری کے مشہور شاعر ملاشفائی کا انداز
رکھنے والے اساتذہ بخن میں ہے اور اس کی طرز وروش کلام فاری کے مشہور شاعر ملاشفائی کا انداز
رکھنے والے اس تذہ بخن میں اس کا سن تقریباً ساٹھ برس سے آس پاس ہے اس کی تالیفات میں
اطال شاہجہاں آباد میں اس کا سن تقریباً ساٹھ برس سے آس پاس ہے اس کی تالیفات میں
ضعراے متقد میں اور ہم زماندا ہل تخن کے ہارہ میں ایک یا دگار تصنیف ہے رہا جی وغرز ل بقصیدہ ، ہجو
ومد جمدی گوید۔

گران کی غزلیں اپنی طرز فکراور اسلوب ادا کے لحاظ ہے بہت خوب ہیں جبکہ ان کے بخن کی گرم بازاری انہیں کی بدولت ہے۔ بہت صاحب د ماغ آ دی ہیں گرید د ماغداری انہیں زیب د بتی ہے خدا انہیں سلامت باکرامت رکھے

اس ترجمہ کے آغاز میں میر کوخان آروز کا برادرزادہ یعنی معتبید کہا گیا ہے۔ جب کہوہ

خانِ آرزوکے بھانجے تھے۔ بیشتر تذکروں میں اُن کوخواہرزادہ بی لکھاہے۔ ایک تذکرہ میں اُن کے لیے خال استعال کیا گیا ہے کہوہ بھی ماموں کے معنی میں ہونا

عاہے۔

مجموء نفز کے مصنف نے ''پہر شو ہرخواہر ش' ککھا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ ان ک

ہمن کے جیے نہیں ہیں کہ خانصا حب کی بہن ان کی ماں نہیں تھیں بلکہ ان کی ماں کوئی اور عورت

تھیں۔اور یہ اِس معنی ہیں قرین قیاس ہے کہ میر سے متعلق بعض تحریروں میں جن کے لکھنے والوں

میں وہ خود شامل ہیں وہ یہ کہ ان کے بڑے بھائی محمد صن نے اپنے ماموں خانِ آرز وکو یہ لکھ کر بھیجا

تھا کہ میر تقی کی پرورش ہر رزنہ کرنی چا ہے کہ یہ بدنا م کنندہ خاندان ہیں۔میر تقی میر نے خانِ آرز و

کے ظلم وستم کی جوشکایت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی خاندانی رشتوں کی بعض پیچید گیاں ممکن

ہے شامل ہوں۔

علیم قدرت الله قاسم صاحب مجموعه نغزنے ان کے ترجمہ میں بیاشارہ بھی کیا ہے کہوہ خانِ آرز دکوا پنااستا ذہیں کہتے جبکہ اِس کا ظہارتو اُن کے لیے فخر کی بات ہوسکتی ہے۔

بہرحال اس رشتہ پر کی تذکرے کے بیان سے کوئی عکس ریز روشی نہیں پر تی اور

تعلقات کی خرابی کی وجہ بھی جو پھرایک زمانے تک خراب ہی رہے سمجھ میں نہیں آتی۔

اکثر تذکرہ نگاروں نے میر کے بارے میں سوائی کوائف یہ کہیے کہ بردی حد تک
رواروی میں قلم بند کیے ہیں۔ وہلی میں اُن کے قیام کی مت بھی سب کی نگاہ میں ضیح طور پرنہیں رہی
اکثر تذکرہ نگار اِس کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ شاہجہان آباد دہلی ہے لکھنو پہنچے اور
اس کا ذکر صرف مصحفی نے کیا ہے کہ وہ آنولہ اور کشپر بھی گئے تھے۔ پچھدن تک وہاں رہ بھی اور
بعد میں لکھنو کارخ کیا۔

مفوں کامنتشر ہوجانا اِس کا سبب ہوسکتا ہے۔

میرے کلام میں بلندو پست کا ذکر مفتی صدر الدین خان آزردہ کے یہاں بھی ملتا ہے۔ اور نواب مصطفے خان شیفتہ کے یہاں بھی۔ ایک تذکرہ نگارنے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اساتذہ قدیم کے یہاں اشعار کی کثرت ایک پیانہ بنتی تھی وہ بلندی اور پستی کی طرف اکثر توجہ مبذول نہیں کرتے تھے کہ بیان کے نزدیک ایک اضافی بات تھی۔قدیم اساتذہ کے روبیہ سے متعلق واشکاف انداز میں اس صورتحال کی طرف اشارہ غیر معمولی طور پراہم بات ہے۔

میر کے یہاں کثرتِ کلام کا تذکرہ اُن کے چھدواوین کی صورت میں مختلف تذکرہ نگاروں کے یہاں آیا ہے اورا یے بھی متعدد تذکرہ نگار ہیں جنہوں نے بیکہا ہے کہ غزل نگاری اور مثنویات میں انہوں نے اپنی بہترین شاعرانہ صلاحیت کا اظہار کیا ہے۔قصیدے اور مرثیہ میں اُن کواس سطح کی مہارت حاصل نہیں تھی۔

سودااور میرکا مقابلہ بھی مختلف تذکرہ نگاروں کے ذہن وزبان کوچھوتا ہے۔ اُن میں خصوصیت کے ساتھ صاحب مجموعہ نخز کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے ایک طرف تو میر کے تبحر کو بطور خاص پیش کیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے شاعر کے کلام پرسر ہلانا بھی پندنہیں کرتے۔ اُن کے اُڑ درنا مہ کے جواب میں دبلی میں اُن سے متعلق جو ہنگا مہ ہوااور برسرِ مشاعرہ محمدامان شار نے ایک ایسی شعری تخلیق پیش کی جس کے آخر میں کہا گیا تھا

حيدرِ كرار نے وہ زور بخثام نار ايك بل ميں دوكروں اثردر كے كلتے چيركر

اس پر اہلِ مشاعرہ نے بے تحاشہ داد دی جس سے اُس زمانے کے اہلِ شعر واصحاب شخن کے مابین بعض مواقع پراظہارِ تعصب کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور اظہارِ تفاخر کا بھی۔

بہای ہمہ علیم قدرت اللہ قاسم مولفِ مجموعہ نغز نے متعدد انشائی جملوں میں ان کی تعریف کی ہے اور سودا سے ان کا نقابل کرتے ہوئے سودا کو بحر بیکراں اور میر کوعظیم الشان نہر کہا

اس زمانے میں اساتذ ہ بخن یا معاصرین کوخراج شخسین بیشتر انشائی جملوں اور حسینی فقروں ہی میں بیش کیا جاتا تھا جن میں تزئیں کاری زیادہ ہوتی تھی اور واقعتا تنقید نگاری کم ۔ یہ رویہ کی ایک کے ساتھ نہیں بیشتر شعرا کے ساتھ ہے۔

میر کے سلسلے میں ہمارے خوش اندلیش اور میر سے عقیدت رکھنے والے نقادوں کے

یہاں یہ خیال بھی ماتا ہے کہ میر نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے اور ان کی شان اس سے بلند تر تھی کہ وہ کمی پر خوردہ گیری یا ناجا رُز نکتہ چینی کریں لیکن ڈاکٹر حنیف نقوی نے اردو شاعری سے متعلق تذکروں پر اپنے وقیع مطالع میں وہ کلمات پیش کیے ہیں جو میرکی زبان قلم پر آئے ہیں اور نکات الشعراء کے شخوں میں موجود ہیں۔ اُن میں سے ایک نقرہ وہ ہے کہ ریختہ کی ابتدا دکن سے ہوئی لیکن چونکہ وہاں کوئی شاعر مر بوط گو پیدائیں ہوااس لیے اُن کے نام سے تذکرہ شروع بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس پر چرت ہوتی ہے کہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ پھھاور آگے بڑھی اور میر نے یہ کہا کہ اُن میں جن کا ذکر کیا جارہا ہے وہ بھی ملال خاطر کا باعث ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ معاصرانہ رویہ مرکزی شہر کی زبان کو بنیاد بنا کر تنقیدی گفتگو کا وہ
انداز ہے جوفاری والے اردووالوں کے خلاف اختیار کرتے تھے۔اوراردووالوں میں یہ اہلِ دکن
اور مردم بیرون جات کے لیے ان کی تحریروں میں درآتا تھا۔قائم نے لکھا ہے جومیر کے معاصرین
میں ہے ہیں:

قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات لچری بزبانِ دکنی تھی یہاں آزاد کاوہ فقرہ بھی یاد آتا ہے جوانہوں نے شیخ علی حزیں کی طرف سے سودا کے لیے لکھا ہے۔ "در پوچ گویانِ ہند بزمیستی'' کے ہندوستان کے پوچ گویوں میں تم بر نے ہیں ہو۔

غرضیکہ تذکروں ہے اس عہد کی نگارش وگزارش کے اس انداز کا پہتہ جاتا ہے جووہ ایک دوسرے کے لئے استعال کرتے تھے ہرجگہ نہ ہی موقعہ بیموقعہ جس سے میر کے قلم کو بھی آزاد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

تذکرہ مسرت افزاء جس کے مصنف امراللہ البادی ہیں۔ اپ تذکرہ کے مسرت افزاء جس کے مصنف امراللہ البادی ہیں۔ اپ تذکرہ کے مسرت افزاء سبب تالیف کے شمن میں تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بطور خاص میر تقی میر کے تذکرہ میں آمدہ ایسے مختلف تراجم کا جوابد ینے کے لیے ہیں جن میں میر نے اپ معاصرین کے ساتھ ناانصافی کی ہاں ناانصافی کی طرف اوروں کے یہاں بھی چشم بخن سے اشارے ملتے ہیں۔

مجھی زائن شفیق جنوبی ہندوستان کے ادیب شاعراور تذکرہ نگار ہیں انہوں نے میراور سید فتح علی سینی گردیزی کے تذکروں کی دکن تک رسائی کے بعد پر کھھاہے۔

''شورورعالم انداخت' کہ ان تذکروں کی شہرت دوردورتک پیٹی ۔ گرمیر کے رویہ کی شکایت بہر حال وہ بھی کرتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ میر کی تقیدی رائے میں کتناصہ تقید کا ہے اور کہاں کہاں ان کی زبان تنقیص ہے آشنا ہوئی ہے۔ قدرت اللہ قاسم نے جن تراجم کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں و آل کا وہ ترجمہ بھی شامل ہے کہ ''ولی شاعر بست از شیطان مشہور تر' کو جودہ دونوں تذکروں میں یہ جملہ نہیں ماتا لیکن میر کے ایک معاصر نے اس کا ذکر اپنے ایک شعر میں کیا ہے۔ جس کے مصرعہ کو حقیف نقوی صاحب نے دہرایا ہے' 'ولی پر جو تخن لاوے اسے شعر میں کیا ہے۔ جس کے مصرعہ کو حقیف نقوی صاحب نے دہرایا ہے' 'ولی پر جو تخن لاوے اسے شیطان کہتے ہیں' اس سے ہم اس تیجہ پر پہنچتے ہیں کہ میر کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی روشِ شیطان کہتے ہیں' 'اس سے ہم اس تیجہ پر پہنچتے ہیں کہ میر کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی روشِ تحریر پر بخیدگی ہے انداز نظر کا مطالعہ بھی کی جانب داری یا سوگری کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ ایک دور کی اپنی روش کی پر چھا ئیوں کو اُس میں سلامت روی یا سوگری کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ ایک دور کی اپنی روش کی پر چھا ئیوں کو اُس میں سلامت روی کے ساتھ دہ کی خانے ور کی ساتھ دہ کی خانے کے ساتھ دہ کی خانے کی ماتھ دہ کی خانے کی میں کی جائے دور کی اپنی روش کی پر چھا ئیوں کو اُس میں سلامت روی کی ساتھ دہ کی خان دیا گئی گئی جائے

## غالب الني يوك كاتار يخي پيش كش يادگارنامه فاضى عبر الوووو

مرتبین: پروفیسرنذ براحمد پروفیسر مختار الدین احمد پروفیسر شریف حسین قاسمی پروفیسر شریف حسین قاسمی

یہ کتاب قاضی عبدالودود کی زندگی اور فنی تحقیق پر تاریخی ایمیت کی حامل ہے۔قاضی عبدالودود اُردواور فارسی کے ممتاز ترین محقق تھے ان کی تحقیق سے نہ ان کی تحقیق سے نہ ان کی تحقیق سے نہ ان کی تحقیق سے ان کی تحقیق سے نہ اور تحقیق کا دامن وسیع ہوا بلکہ متی تحقیق کے اصول و آئیں بھی مقرر ہوئے۔اس کتاب میں بین الاقوا می شہرت یا فتہ محققین اور ان ناقدین کے ۲۲ مضامین ہیں جنہوں نے قاضی عبدالودود کونی تحقیق اور ان کی زندگ سے جڑے ہر پہلو پر کانی معلوماتی گفتگو کی ہے کتاب میں شامل کی زندگ سے جڑے ہر پہلو پر کانی معلوماتی گفتگو کی ہے کتاب میں شامل مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی مواد کے ساتھ ساتھ اس کی طباعت اور خوبصورتی کو بھی علمی دنیا میں قدر کی دیا میں قدر کی گاہ سے دیکھا جائے گا۔

صفحات : ۲۲۰

قیت : ۴۰۰۰رویے

#### میر کی تذکرہ نو لیبی کے بعض پہلو نکاۃ الشعراکی روشنی میں نکاۃ الشعراکی روشنی میں

ہندوستان میں فاری تذکرہ نویسی کی روایت بہت قدیم اور معتبر رہی ہے۔ عوفی کے لباب الالباب سے اس کا آغاز ہوا اور گزشتہ صدی کے اختیام اور موجودہ صدی کے اوایل تک یہ تذکرہ نگاری، البتہ کچھ بدلی ہوئی شکل میں جاری رہی۔

میرکی نکاۃ الشعرابھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں فاری تذکروں کی صف میں سوسے پچھزاید شعرا کا بیتذکرہ غالبًا عام احوال میں بہت زیادہ تو جہ کا باعث نہ ہوتالیکن پچھوجوہ کی بنا پراس کی اہمیت کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ پہلاسب تو یہ ہے کہ نکاۃ الشعرا ہندوستان کے ایک ممتاز اور اہم شاعرکی تالیف ہے۔ دوسرا سبب میہ ہے کہ ہندوستان میں لکھے جانے والے ریختہ گوشعرا کے چنداولین تذکروں میں اس کا شار ہوتا ہے۔ تیسرا اور سب سے جانے والے ریختہ گوشعرا کے چنداولین تذکروں میں اس کا شار ہوتا ہے۔ تیسرا اور سب سے کہ نکاۃ الشعر امیر جیسے انو کھنے کو گوگی انوکھی طبیعت کا آئینددار ہے۔ میس سبب سب سب کے کہ نکاۃ الشعر امیر جیسے انو کھنے کر گوگی انوکھی طبیعت کا آئینددار ہے۔ میس میر نے نکاۃ الشعر امیر جیسے انو کھنے کر گوگی انوکھی طبیعت کا آئینددار ہے۔ میس میں میں میں۔ بیوہ وز مانہ تھا جب اردور پختہ گو یوں

کے چنداور تذکر ہے بھی لکھے جارہ ہے تھے۔ '' تذکر ہونی در ہندو پاکتان' کے مؤلف سیونلی رضا نقوی کے مطابق خواجہ خان حمیداور نگ آبادی کا گلشن گفتار علی گردیزی کا تذکر ہوریختہ گویان اور قائم چا ندپوری کا مخزن نکا ۃ ای زمانے میں تالیف ہوئے۔ ای کتاب کے ضمیمہ کے چہارم میں جہاں علی رضا نقوی نے ان تذکروں کا بیان کیا ہے جو ہندوستان میں شعراے اردوکی بابت فالری زبان میں لکھے گئے ، وہاں سب سے پہلا نام میر محمد تقی میر کے نکا ۃ الشعرا کا ہے۔ نخود میر نے بھی اپنے تذکرہ میں بہی فرمایا ہے:

"پوشیده نماند که درفن ریخته که شعریست بطور شعر فاری در زبان اردوی معلی شا بجهان آباد دبلی، کتابی تا حال تعیین نشده که احوال شاعران این فن به صحیفهٔ روزگار بماند\_"

اوليت كم علية أر وراباصل تذكره تك آئي:

عربی میں " تذکرہ" کے معنی ہیں یاد کردن و یاد آوری ویادگار۔ تحول زبان اور اصطلاحات ادبی کی معنی خیزی کی پیشرفت کے ساتھ تذکرہ کے معنی نے لغوی سے بڑھ کرا صطلاحی شکل اختیار کرلی۔ عطار کی تذکرہ الاولیا پہلی کتاب ہے جہاں تذکرہ کا لفظ تقریباً ان معنی میں مستعمل ہوا ہے جن میں ہم آج مراد لیتے ہیں، یعنی کتاب تاریخ احوال ۔ اس کے بعد دولتشاہ سمرقندی نے اپنے تذکرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کتاب تذکرہ سے ان کی مراد کیا ہے۔

"آنچه از تواریخ معتره و از دواوین استادان ماضی و اشعار منقد مین و متاخرین و از رسائل متفرقه و کتب سیر و تاریخ و مقامات و حالات شعرای بزرگ که ذکر دواوین و اشعار ایشان درا قالیم مشهور و فدکور است، جمع نمودم و درای تذکره بقلم آوردم ""

مرورز مانی کے ساتھاد بی اصطلاحات واضح تر، پختہ تر اور جامع اور مانع تر ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچہ

ایران میں صفوی دور کے دوران اور ہندوستان میں تیموری دور میں لفظ تذکرہ کا درمان میں مختلا میں صفوی دور کے دوران اور ہندوستان میں تیموری دور میں افظ تذکرہ مثلاً درم نگار کو جائے ہاں کی تذکرہ نگار کو جائے کہ شاعر مورد بحث کے بارے میں ضروری اطلاعات بہم پہو نچائے ،اس کی تصنیفات و تالیفات بیان کرے ،اس کے استاداور شاگر دوں کے بارے میں اہل علم کے نظریات و عقاید بیان کرے ،معتبر مآخذ کے حوالے دے ، نفذ کے وقت انصاف کو مدنظر رکھے ، تعصب اور گروہ بندی کا شکار نہ ہو ،اطناب کل اورا بجاز کل سے پر ہیز کرے ،اپ شناساؤں اور دوستوں کے لیے غلو سے کام نہ لے ۔ ان شرایط کے علاوہ تذکرہ کی ایک خاص شکل ، تر تیب اور اجزا بھی ہوتے ہیں :

ا۔مقدمہ: جوعمو ماً حمد ونعت ،سبب تالیف اور تاریخ تذکرہ پرمشمل ہوتا ہے۔اکثر تذکرہ نگار مقدمہ میں ابتدا ہے شعراورا قسام نظم ونٹر سے بھی بحث کرتے ہیں۔

ا۔اصل تذکرہ: جس میں تقسیم بندی فصول ہوتی ہے۔ تذکرہ نگاروں نے جدت ببندی سے کام
لے اسل تذکرہ کو تقسیم بندی فصول ہوتی ہے۔ تذکرہ نگاروں نے جدت ببندی سے کام
لے کرا کثر تو تذکرہ کو طبقات، چمن ،غرفہ، حدیقہ ،گلشن، روضہ وغیرہ میں تقسیم کیا ہے۔
سے ترتیب اسامی :عموماً الفبائی اور بھی بھی تاریخی اور جغرافیائی بھی ہوتی ہے، مثلاً ہفت اقلیم
میں۔

فاری تذکرہ کے اس مخصوص پی منظر میں جب میر کے نکاۃ الشعر اپر نظر ڈالی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ فوق میں نامبر دہ لوازم اور شرایط میں سے شاید کی ایک کوبھی پورانہیں کرتا۔انہوں نے اس تذکرہ میں ۱۰ اشعرا کا حال لکھا ہے جو امیر خسر و سے شروع ہو کرخود میر پرختم ہوتا ہے۔ یعنی تقریباً چارسوسال کے نمایندہ ریختہ گوشعرا پر بیہ تذکرہ مشمل ہے اور اس میں منتخب اشعار کی تعداد تقریباً حارسوسال کے نمایندہ ریختہ گوشعرا پر بیہ تذکرہ مشمل ہے اور اس میں منتخب اشعار کی تعداد تقریباً ساڑھے بارہ سو ہے۔ دلی کے دورسلطنت سے شروع ہو کرشا ہان تیموری کے دورہ اخیر پر حاوی بیہ تذکرہ کی بھی قتم کی تر تیب زمانی یا الفیائی سے عاری ہے۔مقدمہ بھی شامل نہیں ،البتہ بطور عموں بیٹ تیموری کے دورہ انصاف تمہید میر نے چند سطور لکھ دی ہیں۔ جہاں تک شعرا ہے متعلق اطلاعات ،غیر جانبداری اور انصاف بہندی کا تعلق ہے تو اس پر یہاں ایک مجمل نظر ڈالی جائے گی۔

ا بی تمهید کوخن آفرین کی حمہ ہے شروع کرکے میر فرماتے ہیں کہ یہ تذکرہ انہوں نے شعرای ریختہ گوکا لکھا ہے۔ بات ریختہ کی تھی تو دکن کا ذکر آنا ضرور تھا چنا نچہ کہتے ہیں: ''اگر چہ ریختہ دردکن است'،اب' اگر چہ' کی اس شرط کی جز ابھی ملاحظہ ہو:

چوں آنجا یک شاعرمر بوط برنخواسته للبذاشر وع بنام آن ہانکر دہ و طبع ناقص نیز مصروف این ہم نیست کہ احوال اکثر آنھا ملال اندوزگردد۔''ع

"شاعر مربوط" کی اصطلاح میرکی اپنی ہے، یعنی بظاہر" شاعر معقول" دکن کے شعرا کی شرح احوال کیوں اور کس کے لیے ملال اندوز ہوگی، اس کا وہ اظہار نہیں کرتے ۔ باغلب امکان خوانندہ کے لیے نہیں بلکہ شاید خود نگار ندہ تذکرہ کے لیے ۔ چونکہ اس تذکرہ میں پسند اور ناپند کا ملاک اور معیار شاعر کی صلاحیت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے ۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ شاید میر دکن کی معیار شاعر کی صلاحیت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے ۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ شاید میر دکن کی دوایت ریختہ گویی ہے ناواقف تھائی لیے اس کے ذکر سے صرف نظر کیا ۔ یہ بھی ممکن ہے لیکن خود میر کا فقرہ" اگر چہ ریختہ در دکن است" اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اس روایت ہے آگاہ تھے لیکن شاید اس کو وہ خاطر خواہ انہمیت دینے پر تیار نہ تھائی لیے انہوں نے اس کا خاطر خواہ ذکر نہ کیا ۔

چنانچہولی دکنی کا حال صرف سات سطور پر مشمل ہے اور ان میں بھی کوئی خاص اطلاع دستیاب نہیں۔ ''از کمال شہرت احتیاج تعریف ندار د' کا فقر ہ لکھ کرمیر ان کے کلام پر کی قتم کا نقذ و تھر ہ کرنے سے اپنا دامن بچا گئے ہیں۔ ولی کے ذکر میں ایک بات دلچی سے خالی نہیں۔ میر لکھتے ہیں کہ جب ولی شاہجہان آباد آئے اور میاں گلشن کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے شعر پڑھ تو انہوں نے ولی سے کہا'' فارس میں تمام مضامین بیکار پڑے ہیں ، ان کواپے ریختہ میں کام میں لاؤ۔ کون تم سے محاسبہ کریگا۔' ہو

ایک ایساوا قعنق کرنا جس میں ایک باصلاحیت شاعر کودوسروں کے کیے ہوئے مضامین نظم کرنے کی صلاح دی جارہی ہے،وہ بھی سیاطمینان دلوانے کے بعد کہ تچھ سے کوئی نہ پوچھے گا کہ بیمضامین کہاں ہے پائے ،اس کی صلاحیت کااعتراف تو نہیں اس کی کوتا ہی فکر کی طرف اشار ہ بلیغ ضرور ہوسکتا ہے۔

سران اورنگ آبادی کا حال فقط ڈھائی سطور پرمشمل ہے جس میں صرف دوباتوں کی اطلاع ہم تک پہونچی ہے: '' دراورنگ آباد شنیدہ می شود' کے مہم فقرے سے انکا تعلق اورنگ آباد سے اور''شاگردشاگردسید تمز ہ' کے ادھورے جملے سے ان کا سلسلۂ تلمذ ظاہر ہوتا ہے۔ بیضرور ہے کے میر سراج کے اشعار کو بامزہ کہتے ہیں: ''اشعار او خالی از مزہ نیست۔''

ولی اورسراج کے علاوہ دکن کے پچھشعرا نکاۃ الشعرامیں شامل ہیں مگر بس نام کی حد تک۔ یعنی میرنے ان کانام ککھ کراور''ازوست'' کہہ کرشاعر نامبر دہ کے چنداشعار نقل کردیئے پر اکتفا کی ہے۔

تذکرہ شروع ہوا ہے حضرت امیر خسرو کے ذکر ہے، ہندوستان کے اس عظیم غزلگو،
انشا پرداز اور مجمع الکمال شاعر کا حال میر نے ساڑھے چارسطور میں درج کیا ہے اور یہ کہد کرتمام
کردیا ہے کہ امیر مذکور کا حال تمام تذکروں میں درج ہے، اس احتر العباد کا لکھنافضول ہے ۔ خسرو
کا فقط ایک قطعہ شامل تذکرہ ہے اور وہ بھی ان کے معتبر اور عمدہ ہندوی کلام کا حصہ ہیں ۔ قطعہ یہ

زر گر پری چو ماه پارا کچھ گور ہے، سنوار پے پارا نفت دل من گرفت و بشکت پھر کچھ نه گورا نه کچھ سنوارا فقد دل من گرفت و بشکت پھر کچھ نه گورا نه کچھ سنوارا خروت نفروت او بشکت خروے تقا الشعرائ تقریباً جمعصر تذکرے "مروآزاد" میں غلام علی آزاد بلگرای نے بیدل کا بیان ساصفات سے زیادہ میں درج کیا ہے۔ ان کا نژاد، وطن جات پیدایش، شاہزادہ مجمداعظم کے پاس استخدام ،شکراللہ خان سے ان کی عقیدت، نواب نظام الملک آصف جاہ کا انکی شاگردی اختیار کرنا، امیر الامراسید حسین علی خان سے انکار بط، فرخ سیر کی موت کے بعد بیدل کے اس مصرع تاریخ کامشہور ہونا: "مادات بوی نمک جرای کردئد"، بیدل کا خوف سے دلی چھوڑ دینا، لا ہور میں ان کی تعظیم و تکریم، ان کا واپس دیلی آنا، ان کی وفات اور

دنن، وغیرہ کا حال ان صفحات میں عمدہ اور سلیس فاری میں موجود ہے۔ آزاد بلگرامی بیدل کے کلام، عروضدانی، قو وَ فکر، معنی آفرینی کا ذکر جوش اور تفصیل ہے کرتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرزابیدل کو بحرکامل مثمن مرغوب ہے اوراکٹر وہ مولا ناظہوری کی طرح '' دریک زمین طرح غزل می انداز د''۔ انہوں نے بیدل کے اے شعر نقل کیے ہیں۔

میرنے بید آکوساڑھے چے سطور میں مقید کیا ہے اوران میں فقط ۱۳ اطلاعات دستیاب ہیں، صاحبد یوان پنجاہ ہزار بیت ومثنویات؛ دراوایل جوانی نوکر شاہزادہ اعظم بود؛ بہرہ کلی از عرفان یافت۔''

میراس ذکرکواس جملے پرختم کرتے ہیں: "احوالش مفصلاً در تذکرہ ہامرقوم است" لہذا ان کواب مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بیدل کے صرف ۲ شعرانہوں نے قتل کیے ہیں جس میں سے ایک بیمعروف بیت ہے:

> جب دل کے آستان پر عشق آئر پکارا پردہ سے یار بولا بیدل کہان ہے ہم میں

مرزا موسوی خان فطرت اپنے زمانے کے مشہور شعرا میں شار کیے جاتے تھے، سروآزاد میں اصفحات میں ان ہے متعلق اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔خود آرزونے مجمع النفایس میں فطرت کا مفصل حال بیان کیا ہے۔ میر ۱۲ سطور میں صرف ایک اطلاع دیتے ہیں: ''موسوی خاں خطاب و معز وفطرت وموسوی ہرستخلص می کند۔'' پھریہ کہ کہ ذمہ داری ہے گویا بری ہوجاتے ہیں کہ ان کا حال من وعن خان صاحب کے تذکرہ میں موجود ہے۔ ان کا فقط ایک شعر نقل کیا ہے۔ آیا وہ شعر حال من وعن خان صاحب کے تذکرہ میں موجود ہے۔ ان کا فقط ایک شعر نقل کیا ہے۔ آیا وہ شعر مائے میں: ساجا تا ہے کہ پیشعر ماغرمرقوم (یعنی فطرت) کا ہے، واللہ اعلم شعریہ ہے:

از زلف سیاہ تو بدل دھوم پڑی ہے در خانۂ آئینہ گھٹا جھوم پڑی ہے مرزاگرای، قزلباش خاں امید، عزلت، مرزا مظہر جانجاناں، آرزو، بیدل وغیرہ وہ شعرابیں جو فاری میں بھی شہرت رکھتے تھے چنانچہ آزاد بلگرامی کے تذکرہ میں ان کا ذکر شامل ہے۔ آزاداور میر کے اندراجات کا مقابلہ کیا جائے تو دونوں کی تذکرہ نگاری کا فرق روشن ہوجائے گا۔

سواشعراک اس تذکرہ میں میر نے فقط الا اشعراکا حال فی الجملة تفصیل ہے لکھا ہے، لیعنی آٹھ سے بندرہ سطور میں، مثلاً آرزو، مظہر جانجاناں، میرمختشم، اشرف الدین خال پیغام، جعفرز ٹلی ،سودا، محرحسین کلیم، دردوغیرہ۔

واقعہ یہ ہے کہ میر کوتفصیلات کا دماغ نہیں۔ان کی شاعرانہ طبیعت اور نازک دماغ کر جمئہ احوال کی nittygritty ریزہ نجی سے گھبراتی ہے، چنانچہ نکاۃ میں وہ خود فرماتے ہیں '' دماغ تفصیل ندارم''ان کا بہی خاصہ طبیعت ان کو تحص اور تفصیل دونوں سے بازر کھتا ہے۔وہ فطری اور بنیا دی طور پر شاعر تھے اور شاعر بھی کیے حساس، زودر رنج ، بلند فکر تخیل پرست۔ بھلا ان کی بے جیاں نرودر رنج ، بلند فکر تخیل پرست۔ بھلا ان کی بے جین طبیعت اور بلند پروازی ان کو سال بیدایش وارتحال فلان وفلان ، کا خشک زاد کیونکر طے میں طبیعت اور بلند پروازی ان کو سال بیدایش وارتحال فلان وفلان ، کا خشک زاد کیونکر طے کرنے دیتی ۔لہذا چند سطور لکھ کر ان کی طبیعت وحشت کرتی اور وہ اس قبیل کے جملے لکھ کر آگے میں میں اس بیدا ہے۔

''در تذکره ماسطور؟ بنده از احوال اوخوب اطلاع ندارم؛ معلوم نیست که کجائی بود؛ دیگراحوالش شخفیق نمی گردد؛ معلوم نشد که کجائی بوده کجارفت؛ والله اعلم؛ جمیعقد رمعلوم میشود، وغیره ۔ پیس سے زیادہ شعرا کا فقط نام لکھ کران کا ایک ایک شعر لکھ دینے پراکتفا کی ہے، مثلاً سالک، ملک بطفی پنجری، ہاتھی ،اشرف وغیرہ ۔ میر کا نفتہ بخن

کتاب تاریخ ہویا تذکرہ دونوں ایک خاص معروضیت، انقطاعی نقط افظراور حق گویی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ بے شک کہیں کہیں بدایونی جیسا مخاط لکھنے والا بھی باہمی چشک سے مجور ہوکر عرفی کے لیے متحب میں ''غنچ استعدادش نشگفتہ پڑمرد'' جیسا چجتا ہوافقرہ لکھ جاتا ہے، کیمور ہوکر عرفی کے لیے متحب میں ''غنچ استعدادش نشگفتہ پڑمرد'' جیسا چجتا ہوافقرہ لکھ جاتا ہے، کیمن عام طور پر جیدہ تذکرہ نگاروں نے اس بنیادی لازم کالحاظ رکھا ہے۔

دوس سے تذکرہ نویس جو بھی کریں ، میرمحد تقی اپنی مرضی کے خلاف بچھ نہیں کرتے۔ چنانچەان كاتذكرہ بھی شروع ہے آخرتك ان كی مرضی، ان كی رائے، ان كی پند، ناپند كا پابند ہے۔حقیقت یہ ہے کہ نکاۃ الشعرا تذکرۂ شعرا سے زیادہ میر کے جہان قلبی کی طرف ایک در یجے ہے۔خوانندہ کواس میں شعراکی خوبی و خامی کاسراغ ملے نہ ملے ،اس کے بین السطور میں میر کو بچھنے کاموقع ضرور مل جاتا ہے۔ از ابتدا تا انتہا یہ تذکرہ میرکی legendry بیدلی، بے دماغی، نازک مزاجی،زودرنجی،شدت تاثرات،شبت ومنفی ہردو کامنھ سے بولتانمونہ ہے۔میر کااضطراب ذہن ، ذہنی جھنجھلاہٹ ، ایک عام بے زاری اور خفگی ، ان کے ردمل میں ذاتیات اور داخلیت کا عضر شدیداس تذکرہ کے عوامل حقیق ہیں۔انسان اپنی نفسیات کامحکوم ہے۔البتہ دنیا دار افرا دانی كزوريوں اور خاميوں كوچھيانے كى كوشش كرتے ہيں۔ مير بھى اپنى افتاد طبع ہے مجبور تھے ليكن اپنى خودداری (خود بسندی؟) کے سبب انہوں نے اینے Responses اور Reactions کو چھیانے اور ان پرمصلحت کاپردہ ڈالنے کی کوشش بھی نہیں گی۔ان کی انا نیت اور خود پسندی کے واقعات،خواہ ان میں کچھ مبالغہ بھی شامل ہوگیا ہو، مشہور ہیں۔ہم سفر کی طرف سے پیٹے موڑے رکھنا،سوداکے بارے میں آصف الدولہ سے کہنا'' ہرعیب کے سلطان بہ پسند دہنراست''اوراس طرح کے دوسرے واقعات میر کے untamed temperament کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ان کی افتاد مزاج ایک ایسا پرشورسمندر ہے جو کسی رکاوٹ کوئیس مانتا۔ ہاں جب وہ غزل کے قالب میں ساتا ہے تو ایک مخصوص تخلیقی عمل سے گزر کرصاف، شیرین ،اور تھرے یانی کاایک چشمہ بن جاتا ہے:

> ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے رنج و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا

میر کا تذکره ان کی پرشور طبعیت کا ابال ہے۔ اس میں درج شعراکے تراجم احوال اور ان کے کلام پرنفتد خود میرکی توجه، بے توجهی، ذاتی مخاصت و قرابت، تحقیر اور عنایت خاص کے مربون منت بیں۔ جن شعراکی طرف ذاتی بے توجهی ہے ان کے کلام پرنفتد اکثر اوقات تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو نہنایت مختصر۔ مثلاً ' مشعر اواز لطف خالی نیست' ، چاشنی درویشی دارد، 'شاعر غرای فاری'، مطبعی شوخی داشت' وغیرہ۔ یددرست ہے کدوہ زمانہ نقد ادبی کی تبکاویوں کا زمانہ نیس تھا، لیکن اس دور میں بھی بالغ نظر لکھنے والے ایک طرزمخصوص میں نقد وتیمرہ کرنے کے باوجود شاعر کی صلاحیت یا عدم صلاحیت کی بچی تصویر ہم تک پہونچا گئے ہیں۔ میر نے اس کی طرف کوئی توجہ نیس کی ہے۔ نام برآ وردہ شعرامیں آرزو، مظہر جانجاناں ، سودا اور میر درد کا ذکر فی الجملہ مفصل ہے اور میر نے ان کی استادی کو تشکیم کیا ہے۔ ان کے علاوہ جو شاعر بوجوہ ان کو ذاتی طور پرعزیز ہیں یا ان سے قرابت رکھتے ہیں ، ان کے کلام اور شعری صلاحیت کی وہ داد دیتے ہیں ، مثلاً محمد حسین کلیم جن سے ان کی ، بقول ان کے کلام اور شعری صلاحیت کی وہ داد دیتے ہیں ، مثلاً محمد حسین کلیم جن سے ان کی ، بقول ان کے '' قرابت قریب'' اور اخلاقی تند دلی' ہے اور جو اکثر ان پرمہر بانی فرماتے ہیں '' اکثر بہ حال این بچید ان شفقت می فرمایند'' کلیم کی ریختہ گوئی کو میر بے مثل قرار دیتے ہیں ''طرزش بہطرز حال این بچید ان شفقت می فرمایند'' کلیم کی ریختہ گوئی کو میر بے مثل قرار دیتے ہیں ''طرزش بہطرز کسی مانا نیست ، برزبان بیدل حرف میزند طبع روان او ماندیس روان است ؛ اگر چکلیم ورفاری گرشتہ اما کلیم ریختہ پیش فقیر اینست ۔ ''ان کے ۲۲ شعر میر نے نقل کیے ہیں۔

خواجہ میر دردکو' جوش بہارگلتان بخن' عندلیب خوش خوان چمن' کے القابات سے یاد

کرتے ہیں۔ درد کا مقام ظاہر ہے اپنی جگہ مسلم ہے لیکن میر کی اس تو صیف کی ایک جہت اور بھی

ہے۔ میر ان کے بیان کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان مبارک سے بیفر ہاتے تھے کہ
میر مجد تقی تو میر مجلس ہوگا۔ اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں: خدا کا شکر ہے، خدا پرستوں کے اس پیرو
مرشد کا قول تا ثیر پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بچھ ہے۔ میر نے لکھا ہے کہ دیختہ کی وہ محفل جو ہر
مہینے کی پندرہ تاریخ کو درد کے یہاں ہوتی تھی، اس اخلاقی تہد دلی کے سبب جوان کو مجھ سے تھا،
اب انہوں نے میرے یہاں مقرر فر مادی ہے ان مشفق کے اخلاص دلی پرنظر کرے میں نے اسے
قبول کرلیا۔ ﷺ

اس کے علاوہ انہوں نے میرسجاد، میر مختشم علی خال انٹرف علی خال تابان وغیرہ کی خوشگویی کی تعریف کی ہے۔ ان کی تحریر پڑھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ بیدوہ شعرا ہے جن سے ان کی ذاتی راہ ورسم تھی۔ چنا نجہ ان میں سے کسی کے لیے از یاران فقیر مؤلف است، کسی کے لیے ''بندہ بخدمت او بسیار مربوطم''،'' بافقیر جوششھا دارد''اوراسی طرح کے دوسرے یگا گی آمیز فقرے کھے بخدمت او بسیار مربوطم''،'' بافقیر جوششھا دارد''اوراسی طرح کے دوسرے یگا گی آمیز فقرے کھے بین میں میں گئی تھے ہیں ہوگی دوسرے یگا گی آمیز فقرے کہے ہیں۔ میں آوان کے بھینے بی سے ایکن محمد میر کو پسند کرنے کی وجہ بھی بردی دلچے باور معنی خیز ہے:

ازخوش كردن تخلص من نصف دلم از اوخوشت "

اس کے برخلاف ان شعرا کے درج احوال کے وقت جن سے ان کو محاصمت تھی ، اور میر سے نازک مزاج کے لیے بید وجہ مخاصمت بچھ بھی ہوسکتی تھی ، ان کا قلم نیشز ن ہے اور ان کا نقد تلخ ، شدیداور پر تحقیر۔

عاتم كے ليے فرماتے ہيں" وہ ايك مرد جاهل تھا اور طبع موزوں ندر كھتا تھا"؛ قدر كے ليے" اس كى زبان اوباشوں كى زبان ہے"۔

محمطی حشمت کے واسطے: یہ شعر ریختہ بڑے پاجیانہ طریقے سے کہتا ہے۔ محمہ یار فاکسار عرف کلوکے لیے: نہایت کمینہ پن کرتا ہے بلکہ اپنے چھچور پن سے ریختہ کی بنیا دہی ہلاؤالی ہے، فرماتے ہیں' کلواکٹر نام کوں کا ہوتا ہے لہٰذا یہ صرع نہایت پرلطف اس کے لیے کہا گیا ہے' کتا ہے دریار کا کلو ہے اس کا نام'۔ اس کا ریختہ بھی نامعقول ہے اور وہ خود بھی بڑا کم ظرف۔ فاکسار کے ایک شعر پراصلاح بھی دی ہے:

فاكساراس كى تو آئھوں كے كفے مت لكيوا

مجھ کو ان خانہ خرابوں ہی نے بیار کیا

مرفر ماتے ہیں یہاں بار کے عوض گرفتار بہتر ہے، یعنی ''جھ کوان خانہ خرابوں نے گرفتار کیا۔'' حالانکہ غالبًا شاعر یہاں آنکھ کی رعایت سے بیار لایا ہوگا۔

عاجز كے ليے لكھتے ہيں: ايك آوار وضحض بر يخت كے نام پر كھ پر پھونسزے جوڑ

ليتا ہے۔

عشاق کے لیے کہا ہے: ایک گھتری ہے، شعرر یختہ بہت نامعقول کہتا ہے۔ قدرت اللہ قدرت کے لیے: قدرت تخلص ہے لیکن عاجز بخن ہے۔ محمدقا یم کے لیے: ایک جوان ہے بیہودہ اور برتمیز۔ فضلی کی ایک بیت لکھ کرفر ماتے ہیں: سجان اللہ، دونوں مصر سے کیا ایک دوسرے سے چہیاں ہیں مطلق معلوم نہیں ہوتا کیا کہ رہا ہے اور کیا کہنے کا ارادہ تھا۔ شہاب الدین ٹاقب کے لیے: ہر چیز میں دخل دیتا ہے اور پھینیں جانا۔
انعام اللہ یقین کا تفصیل ہے ذکر کیا ہے لین کہتے ہیں: ''لوگ کہتے ہیں کہ مرزامظہر
ان کوشعر لکھ کے دے دیا کرتے تھے۔ بہر حال اس نے پھی نج پوچ جوڑ لیا ہے جو ہر شخص جوڑ
سکتا ہے لیکن اپناو پراس قدر پھولتا ہے کہ فرعون کی رعونت اس کے سامنے دست بستہ ہے''۔ان
کے ایک شعر کو''لفظ الفظ مبتذل آنندرام مخلص بتایا ہے اور پھر آنندرام کو بھی سرقہ کا ماہر قرار دے
دیا ہے'' طرفہ تراینکہ آنہم درسلیقۂ سرقہ یکہ بودہ است'' کہتے ہیں اب خدا ہی جانتا ہے اس بیت
کامضمون اصل میں کس کا تھا۔ مخلص کی بیت ہے ہے:

ناخن تمام گشت معطر چو برگ گل بند قبای کیست که وامیکنیم ما

یقین بی کے ذکر کے ضمن میں اکثر شعراے ریختہ گوکو''مبتذل بند'' قرار دیا ہے کہ''اصل میں مبتذل کہتے ہیں اور توار دکانام دیتے ہیں ،اس سلسلے میں پیشعر بھی نقل کیا ہے: مبتذل کہتے ہیں اور توار دکانام دیتے ہیں ،اس سلسلے میں پیشعر بھی نقل کیا ہے: ہر چہ گویند بی کل گویند در توار دغز لغز ل گویند

ایسطنزیه جمقیرآمیزاور تلخ جملے پڑھ کریہ خیال ضرور آتا ہے کہ کیا میر نے بیتذکرہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے لکھا تھا، ڈاکٹر محمود الہی کا یہ جملہ اس خیال کی تائید کرتا ہے: ''میر کا یہ تذکرہ محض معاصرانہ چشک کی بنا پر وجود میں آیا۔'' (مقدمہ نکاۃ الشعرا، مرتبہ ڈاکٹر محمود الہی ، دبلی 1921)۔

"تذکرہ نگاری در ہندو پاکتان" میں جہاں تذکرہ نویی کے مختلف انگیزوں کا ذکر
کیا گیا ہے وہاں دومخصوص انگیزے" رقابت اور گروہ بندی بھی بتائے ہیں۔ ممکن ہے نکاۃ الشعرا
کے لیے بھی بیانگیزہ رہاہو۔البتہ اس تذکرہ کے وسلے سے انکا اپناامتخاب کردہ ان کا کلام ہم تک
پہونچاہے جس سے ہم کوشاعری میں ان کے رجحانات کا علم ہوتا ہے۔
آخر میں بچھاس تذکرہ کی فاری نثر سے متعلق۔

فاری اس دور کے اہل علم کی زبان تھی۔ ہرشاعر اور صاحب علم کی طرح میر بھی فاری

ہے بخوبی واقف تھے۔لیکن وہ صاحب طرز نثر نگار نہ تھے۔زبان کو بخوبی جانے اور زبان کے مزاج کو بخو بی جانے میں بہت فرق ہے۔فضیح اور بامحاور ہ زبان لکھنے کے لیے لغت کھ گالنا ضروری نہیں۔اس کے لیے صاحب قریحہ ہونا ضرور ہے۔ جوعبارت محض زبان کو جانے کے زور پر لکھی جائے اور جس میں قریحہ کو دخل نہ ہووہ jurable of words بھی ہو عتی ہے جس میں غیر مانوس تر كيبيں اورا يے الفاظ اور اصطلاحيں جمع كردى كئى ہوں جوايك دوسرے سے ميل نہ كھاتى ہوں۔ شایدید کہا جاسکتاہے کہ میصی ہواکی زبان میں سلیس اور عمدہ نثر لکھنااس زبان میں شعر کہنے سے زیادہ دشوار ہے۔شعری زبان، اس کی اصطلاحات اور اس کی ترکیبوں کا ایک مخصوص نظام اور التزام ہوتا ہے۔ بے شک اس نظام کا دائرہ شاعر کی فکر اور استعداد کے اعتبار سے وسیع سے وسیع تر اور تک سے تک ربھی ہوسکتا ہے لیکن prosaic کم ہوتا ہے۔ کیونکہ شعر فی نفسہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ زبان میں شعریت اور جاذبیت ہو۔ برخلاف اس کے نثر descriptive ہوتی ہے اور اس میں جاذبیت لانے کے لیے جو ہرزبان اور فصاحت کی زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے اور نثر نویس کی محاورہ دانی کا پتہ بھی چلتا ہے۔اچھی نثر لکھنا خاصہ دشوار کام ہے۔ سعدی کی غزل کالطف تو ہم کوشاید حافظ اور خسروکے ہاں مل سکتا ہے لیکن ان کی گلستان کا جواب اب تک نہ لکھا جا سکا۔

میرکی فاری نشرخصوصاً نکاۃ میں اپنے اندر جاذبیت نہیں رکھتی۔ کہنے کا مطلب پہیں کہ وہ ایرانی طرز کی نشر نہ لکھ کر ہندوستانی سبک میں لکھتے ہیں۔ ہندوستان میں بے شارصاحب طرز فاری نشر نگارگزرے ہیں لیکن میرکا شارہم ان میں نہیں کر سکتے فیصوصاً نکاۃ الشعراکی فاری عبارت ناہموار اور امتخاب الفاظ خلاف محاورہ ہے۔ بیدوست ہے کہ ہندوستان کی فاری میں بے شار الفاظ اور آ کیب خوداس ملک کے روز مرہ سے داخل ہوگئے ، اور ان کا حسن دیکھنا ہوتو خسروکی فلم ونشر ملاحظہ تیجیے، لیکن میر جن ہندوستانی اصطلاحوں کو فاری میں جگہ دیتے ہیں اور جس طرح کی جملہ بندی کرتے اور جن محاوروں کو استعال کرتے ہیں وہ دوسرے ہندوستانی فاری تو یہوں سے مختلف بندی کرتے اور جن محاوروں کو استعال کرتے ہیں وہ دوسرے ہندوستانی فاری تو یہوں سے مختلف بندی کرتے اور جن محاوروں کو استعال کرتے ہیں وہ دوسرے ہندوستانی فاری تو یہوں سے مختلف بندی کرتے اور بعض اوقات اس کی عبارت میں ناہمواری بھی بیدا ہوتی ہے ، وہ کا نوں کو عجیب بھی معلوم ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو بچھنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ یہاں فقط چندمثالیس پیش کی جارہی ہیں:

شاعر بهشاش بشاش؛ شاعر آراسته پیراسته فهمیده سنجیده، شاعر مر بوط، شاعر مضبوط
الاحوال، شاعر قرار داد شاعران فاری، شعر پاجیانه، این قتم خفت کشید، پر ب رتبه، پر نزدیک،
چسپان اختلاط، سرحس سلوک بیای خودگرفته، شاعرای قتم مفهم نباشد، گزشتن من پُرنز دیک می نماید،
او راست گزاره یافتم، به کروفر معاش میکرد، جوانے است مر بوط ومضبوط، لب و دبمن بر کم بغلی
بنست که پیش اوسفیدنشود، آب بردن ماجرا، چول یار باش و مخاطب صحیح حقیقت، جمعیت، آدمیت،
لیافت شخصیت، حرمت، عظمت دارد، از خوش کردن تخلص بشعر بسیار برنگیس می گفت۔

''غریبانه'' کالفظ بار بار تنگدی کے معنی میں لائے ہیں:غریبانه زندگی بسر میکرد۔ ''اوشال'' بجای ایشان ۔ می گفته باش، می رفته باش وغیرہ ۔ نکاۃ الشعراکی فاری کا مقایسه اگراس دور کی دوسری ننژی تصانیف یا اس کے ایک سال بعد تالیف ہونے والے تذکرے''سروآزاد'' ہی سے کرلیا جائے تو فرق صاف ظاہر ہوجائے گا۔

معود حسین رضوی صاحب ادیب نے بڑی کاوش، شوق اور دلچیں سے فیض میر کو ایک علم دوست اور بزرگ منش شخص سے جوصاحبان ایک کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اور چھپوایا ہے۔ وہ ایک علم دوست اور بزرگ منش شخص سے جوصاحبان علم کا بے حداحترام کرتے سے اور ان کی کئی قتم کی تنقیص ان کو بہر حال گوارانہ ہوتی تھی۔ چنا نچہ انھوں نے فیض میر کے مقدے میں میر کی فاری نیثر کی تعریف ضرور کی ہے، اور فیض میر میں بینشر بہتر ہے بھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میر کی فاری کی اس فن در آور دی کیفیت کو سجھنے کے لیے بہتر ہے بھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میر کی فاری کی اس فن در آور دی کیفیت کو سجھنے کے لیے مسعود صاحب کو کتاب کے آخر میں با قاعدہ ایک فرہنگ دینا پڑی۔ بہت چھوٹی تقطیع کے مسمود صاحب کو کتاب کے آخر میں با قاعدہ ایک فرہنگ دینا پڑی دینا پڑی کے جن کی تشریخ انہوں میں مسمونی اس میں میں میں میں بینے اور کیاور نے اور الفاظ ان لغات میں کے اکثر فاری محاور نے اور الفاظ ان لغات میں دستیاب ہوں گے لیکن ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو فصیح فاری کھنے والوں کی زبان پر نہ دستیاب ہوں گے لیکن ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو فصیح فاری کھنے والوں کی زبان پر نہ دستیاب ہوں گے لیکن ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو فصیح فاری کھنے والوں کی زبان پر نہ دستیاب ہوں گے لیکن ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو فصیح فاری کھنے والوں کی زبان پر نہ سے ہمٹان

عين شدن = روش جونا

نرد بان درراه انداختن = دل سے باتی کرنا پر ادراخون بگیرد = اس کالژ کامارا جائے دق از دل بر = خوش آیند بایم از پیش بدررفتن = پریشان ہوجانا ته با = ناشتہ \_ حرف سرکردن = بات کرنا \_ وغیرہ \_

بندی میں کھا ہے کہ اگر چہ ان کا دیوان فاری میں اپنے صاحب طرز نہ ہونے کا احساس تھا۔ مصحفی نے تذکر و بندی میں کھا ہے کہ اگر چہ ان کا دیوان فاری میں بھی ہے لیکن خود کو فاری گویوں میں شارنہیں کرتے۔ لیعبدالباری آسی صاحب کا خیال ہے'' میر صاحب نے بید یوان خانہ پری کے لیے کھا تھا۔'' النثا ید بہی سبب تھا کہ انہوں نے فاری شعر گویی کو جاری نہ رکھا اور نکا قامیں بھی اپنی فاری شعر گویی کا ذکر نہ کیا۔
شعر گویی کا ذکر نہ کیا۔
آخر میں ایک بات اور:

میری تذکرہ نویسی معیاری ہے یانہیں، وہ فاری میں صاحب طرز تھے یانہیں ان کی شاعرانہ عظمت میں اس سے مطلق فرق نہیں پڑتا۔ تذکرہ نویس اور سوانح نگار اور فاری دان تو ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گےلیکن میر محمد تقی میر ساشاعرا یک ہی بار پیدا ہوتا ہے:

سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا متند ہے میرا فرمایا ہوا

والے:

ا نکاة الشعرا، میرمجمد تقی میر، مرتبهٔ مولوی عبدالحق ، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد، ۱۹۳۵ء، صا تذکره نویسی در مهندو پاکستان علی رضا نقوی ، موسیهٔ مطبوعات علمی ، تهران ، ۲۳۷ تذکرة الشعرا، دولتشاه سمرقندی ، چاپ کتابفروش بارانی ، تهران می کا سی نکاة الشعرا، ص ایننا به ۱۹۰۰ کی ایننا به ۱۹۰۰ کی ایننا به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۰ ایننا به ۱۹۰۰ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱

### غالب انسى ئيوكى تاريخى پيش كش يادگارنامه فخرالرين على احمر مخرالرين على احمر

مرتبین: پروفیسرنذ براحمد پروفیسرمختارالدین احمد پروفیسرشریف حسین قاسمی

عرصے ہے انسٹی ٹیوٹ کی بیرخواہش تھی کہ جناب مرحوم فخرالدین علی احمد کی خدمات کے اعتراف میں ایک یادگارنامہ شائع کر ہے لیکن چند در چروجوہ ہے اس مقصد کے حصول میں تاخیر ہوتی رہی ہشکر ہے کہ اب بیہ مقصد پورا ہور ہا ہے، ادارے کی طرف ہے موصوف کے نام پردو مجموعہ مضامین ایک اگریزی میں اور دوسرا اُردو میں شائع ہوئے ہیں جن میں ملک اور بیرونِ ملک کے نامور اہلِ قلم کے بہترین مضامین شاملِ میں ملک اور بیرونِ ملک کے نامور اہلِ قلم کے بہترین مضامین شاملِ میں ماشاعت ہیں۔

خوبصورت كثاب، فو تو آفست طباعت.

قیت: اردو: ۵۰۰روپے ۔ انگریزی: ۲۵۰روپے

# بچوزورمین کے بارے میں

اگرچہ''فکرمیر''کے بارے میں کانی بچھ تکھا جاچکا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کے بارے میں پھر نے گئی ہے۔ ''فکر میر'' فاری کی ایک اہم کتاب ہے اور بارے میں پچھنہ پچھ تکھنے کی کوشش اور جسارت کی ہے۔ ''فکر میر'' فاری کی ایک اہم کتاب ہے اور میر (۱۳۳۵ھ/۱۳۵ء۔ ۱۳۲۵ھ/۱۰۱ء) نے تقریباً ۱۸۵ھ اھر ۱۲۳۵ء کے آس پاس اس کو لکھنا شروع کیا۔ ''اگرچہ فکر میر'' ہی میں دی گئی اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کو ۱۹۵۵ھ/۱۸۵ء تک اختتا م کو پہنچایا:

مسمی باسمی شدای با ہنر کہ این نسخہ گردد بعالم سَم ز تاریخ آگہ شوی بیگان فزائی عدد بیست وہفت اربران ا

سدوہ قطعہ تاری ہے جوذ کرمیر میں اس کتاب کے اختتام کے سلسلے میں میرنے کہا ہے۔

(۱)- " ذكر مير" كور خطى الماده، كما بخانة مولانا آزاد، درق ۲۳ ب: از قران تاضى عبدالودود، مير: خدا بخش ادر نبثل لا بريرى، پيشنه، ۱۹۹۵، ص ٤٠: اربران

ثاراحمد فاروتی، میرکی آپ بیتی (ذکرمیرکا اُردوترجمه)، مکتبه بر بان، نومبر ۱۹۵۷ء، ص۱:۱ربران اینها: میرکی آپ بیتی (ذکرمیرکا اُردوترجمه مع ذکرمیر) انجمن ترقی اردو، ۱۹۹۷ء، ص۲:۱ربران اور یبی صیح ہے۔ کتاب کے نام '' ذکر میر'' ہے و کا اکے عدد نگلتے ہیں ، اس میں کا کا ہند سے جمع کرنے ہے کہ اا حاصل ہوں گے، کین اس کتاب میں کہ ااھ یعنی سال تھیل کے بعد بھی واقعات درج ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ میر اس کتاب میں اپنی عمر کے آخر تک اضافے کرتے رہے۔ ان کا سال وفات ۱۲۲۵ھر ۱۸۱۰ء ہے۔

''ذور میر''کو بیک وقت سوائے ، تذکرہ ، تاریخ ، روزنامچہ یا ڈائری ، بیاض اور پند و نصائح واخلاق کی کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔ سوائح اس لحاظ سے کدانہوں نے اس میں خودا پنے حالات زندگی کے بارے میں نہایت مفیداور جامع اطلاعات بہم پہنچائی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوائحی خاکداطلاعات کے اعتبار سے تشنہ ہے جیسے وہ کب پیدا ہوئے ، ان کی شادی کہاں ہوئی اورای طرح کی بہت ی با تیں جواب کی مقاضی ہیں۔ تذکرہ اس لحاظ سے کداس سے دوسر سے لوگوں کے بارے میں بھی جُنے جُنے معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ تاریخ کی کتاب اس اعتبار سے کہ ہندستان کے اس دور کی تاریخ کا ایک یہ بھی ما خذ ہے اور اس میں مغلوں کے آخری دور کی گئی اہم تاریخی ماتی ہوئے ہیں ، مثال میں صرف دو واقعات نقل کے جاتے ہیں :

"بنوزازنهیب وغارت دست برنداشته بودند، مشهورشد که نوج بزیمت خوردهٔ دکن بافوج دیگر که درنواح میوات بود، پیوست، ارادهٔ فاسدی دارد ـشاه از استماع این خبر مهیای آن طرف گشته شاه جهان را که تهمت زدهٔ چند بلههٔ سلطنت بود، برستور سابق در سلاطین فرستا دوجوان بخت عالی گهر راولیعبد اوگردانیده از شهر کو چید درفت ـ عمادالملک همراهیان سرداران دکن گذشته بقلع جات سورج مل آمد و نشست ـ وقتی که شاه درنواح میوات مسیدود کهنیان دیدند که شخه مانمی بُردوچشم نشکریان ترسیده است، رسیدود کهنیان دیدند که شخه خود، تاشا بجهان آباد آمده، از جنگ گریز کنان، بطور قدیم خود، تاشا بجهان آباد آمده، از

#### دریاعبور کردند - شاه نیز متعاقب دررسید و شب در سواد شهر گذرانیده از راه پایاب گذشت \_ "

(ابھی انہوں نے لوٹ مار بندنہ کی تھی کہ مشہورہوا کہ مر بھوں کی فوج جو ہار کر بھا گی تھی دوسر ہے لئکر کے ساتھ جو میوات میں تھا بل گئی ہے اور اب اس کے اراد ہے نا پاک ہیں۔ شاہ (ابدالی) نے یہ خبرس کر ان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ شاہجہان ( ٹانی ) کو جو چند مہینے کی سلطنت کا گنہگار تھا ، قدیم دستور کے مطابق سلاطین میں بھیج دیا (یعنی اس کو قلعة سلیم گڑھ میں قید کر دیا ) اور عالی گو ہم کے لڑے جوال بخت کو اس کا ولیعہد مقرر کر کے شہر ہے کوچ کیا۔ عمادالملک مر ہشر رداروں کے ہمراہیوں کو چھوڑ کر سورج مل کے قلعوں میں آگر بیٹھ گیا۔ جب شاہ (ابدالی) میوات کے نواح میں پہنچا اور مر ہٹوں نے دیکھا کہ ہماراحملہ کارگر نہیں ہوتا اور نوج سہم گئی ہے تو وہ اپنے قدیم معمول کے پہنچا اور مر ہٹوں نے دیکھا کہ ہماراحملہ کارگر نہیں ہوتا اور نوج سہم گئی ہے تو وہ اپنے قدیم معمول کے مطابق گور بلا جنگ کرتے ہوئے شاہ جہان آباد ( دلی ) تک آئے اور دریا عبور کر گئے ۔ شاہ بھی تعا قب ہیں بہنچ گیا اور دریا عبور کر گئے ۔ شاہ بھی تعا قب ہیں بہنچ گیا اور دریا عبور کر گئے ۔ شاہ بھی تعا قب ہیں بہنچ گیا اور دریا میں داری از دکن آمد وگر م جنگ روسلہ شد ۔ بعد

"علی بهادرنام سرداری از دکن آمدوگرم جنگ رومیله شد بعد از دوسه جنگ به جرائت تمام او را اسیر کردند - مال و اسباب مع پادشاه زاد هااز وگرفتند و قید داشتند ، و پادشاه هان شاه عالم کوررا

مقررداشتند وقلعدراحواليهٔ جانان نمودند "\_"

(علی بہادر نامی ایک سردار دکن سے آیااور روہیلوں سے جنگ کرنے پرٹل گیا۔ دو تین جھڑ پوں
کے بعد بڑی بہادری سے اسے اسر کرلیا۔ مال واسباب مع شاہزادوں کے اس سے چھین کراسے
قید میں ڈال دیااوراُ کی اند ھے شاہ عالم کو بادشاہ مقرر کیا۔ قلعے کو جاٹوں کے حوالے کیا) ع

یدو بی علی بہادر ہیں جن کا نام غالب کے ایک مقطع میں آیا ہے۔ یہ پیشوا باجی راؤاول کے بوتے اور ایک مسلمان طوائف مشانی بیگم کی اولا دیتھے۔ انہیں بائدہ کی ریاست مرہوں نے دک تھی۔ غلام قادرروہ بلہ سے لڑنے کے لیے یہ نومبر ۸۸ کا اع کے آخر میں دہلی آئے اور ااد بمبر دک تھی۔ غلام قادرروہ بلہ سے لڑنے کے لیے یہ نومبر ۸۸ کا اع کے آخر میں دہلی آئے اور ااد بمبر اے میرکی آپ بی بی سم ۱۳۳۳ سے ایسنا بی

۸۸۷اء کومیر ٹھے بینج کرروہ یا۔ کا مقابلہ کیا تھا۔ ۱۹ دیمبر کوروہ یلہ گرفتار ہوا۔ شاہ عالم معزولی کے بعد دوبارہ ۱۷۱۷ توبر ۸۸۷اء کو تخت نشین کیا گیا۔ ا

ڈائری یا روز نامچہ اس لیے کہ اس کے بعض جھے ڈائری کی شکل میں روز بروز کے واقعات کے طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ بیاض اس لیے کہ اس میں میر نے اپنی نظر میں مختلف شعرا کے اس میں میر نے اپنی نظر میں مختلف شعرا کے اس میں اندراج کیا ہے۔ ان شعرامیں بابا فغانی ، اشرف ماز ندرانی ، رضی دانش بن میر ابور آب رضوی مشہدی ، نظیری نیشا پوری ، مشہدی ، عیم شرف الدین مثانی اور ارادت خال واضح کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اخلاقی با تیں اور پڑھنے اور پندونصائح کی بہتات ہے جونہایت سادہ اور دلنشین انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور پڑھنے والے کو خاصام تارثر کرتے ہیں:

"بشنو که وقت دلخواه است ونکته با در راه - جامهٔ که عبارت ازجهم باشد عاریتی است، لباس عاریت را پاک باید داشت و جان را که اشارت با نُست ، در بند این و آن نباید گذاشت ""

(سنویہ مناسب وقت ہے اور بہتے کی ہاتیں ہیں۔ بدلہاس وجود جے جسم کہتے ہیں مستعارہیں، مستعارلہاس کو پاک وصاف رکھنا چاہیے اور روح جوتمہاری ذات پر دلالت کرتی ہے اسے این و آن کے علائق میں ندالجھانا چاہیے) ع

"ای یارعزیز دل اگر در دخوراست، در خوراست عُم اگر دل خور است شم اگر دل خور است شایسته تر است ـ دل محزون می جویند نه شایستهٔ طرب ـ جانِ در دناک می خواهند نه در مان طلب ـ روی نیاز بسوی او آرکه بی نیاز است، کار با را با اوسیار که کارساز است، یارا در دامن ش و توکل کن ـ سررا بگریبان انداز و تامل کن ـ اگر جان به نیاز آید عنقاست، دل اگر گدازشود کیمیاست (میر):

ا۔ میرک آپ بی بس ۲۰۹ ۲-ایسنا بس ۲۲۷ سے ایسنا بس ۷۰

مدعا نایاب و راه جبتی دور و دراز

یا بدامن جمنشین، ناچار می باید کشید"

(اے یارعزیز دل اگردرد آشنا ہے تو بہتر ہے، غم اگر دل گداز ہے تو شایسة تر ہے (درویش) دل محزول تلاش کرتے ہیں شایسة طرب نہیں، جان دردمند چاہتے ہیں درماں طلب نہیں۔ روئے نیازاس کی طرف لا وجو بے نیاز ہے۔ سب کام اسے سونپ دو جو کارساز ہے، گوشہ نشین ہوجا وَ اور تو کل کرو، ای اندر کھوجا وَ اور غورو تامل کرو، اگر روح میں نیاز مندی پیدا ہوجا کے تو تھیا ہے۔

ہارا مدعا نایا ب اور راہ جتجو بہت دراز ہے اس لیے اے ہمنشین گوشہ گیر ہوجانا ناگزیر

1(4

کتاب کاتقریباً ایک تہائی صند محاور ہ ایران سے پُر ہے اور جو فاری محاورات استعال کے گئے ہیں وہ عام طور سے فاری کی رات کا کتابوں میں نہیں ملتے اور خان آرز و کی مرتبہ جراغ ہدایت میں موم موجود ہیں ،اوران میں سے بھی اکثر محاورات کے لیے خان آرز و نے لکھا ہے کہ بیم عورات اہل زبان سے تحقیق کر کے لکھے گئے ہیں:

"دلیم رسان کهاو پینده، جانی پیداکن که بهاو پیونده، دست به دست به دست به از خودی ده که ازین راه، این راه دور دست است، دست بهدست است، دست بهدست است، زینها ردست بردست منه که چون دست و پاختک شوندراه پست است."

عبارت بالا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے بہت سے محاورات کا کیے بعد دیگرے کیجا استعال کرے جملے کی تحیل کی ہے اور نہایت مہارت اور بے باک سے ان کا استعال کیا ہے۔ اگر چہ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن بظاہرایا معلوم ہوتا ہے کہ میر کواس طرح کے جملے لکھنے میں کسی دشواری کا سامنانہیں ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی عبارت ' ذکر میر''میں فاصی نظر آتی ہے۔

اگرچاں بات سے انکارنہیں کیا جاسکتا ہے کہ میر نے اس کتاب کے لکھنے میں بہت مخت سے کام لیا ہے لیکن جہاں تک اس کے سبک کا تعلق ہے اس کی زبان بہت دقیق ہے جتی کہ خود میر کواس کا احساس تھا جس کی وجہ سے انھوں نے خود ہی بعض الفاظ کی تشریح اپنی کتاب کے حاشیہ پر لکھی۔ ایسے الفاظ جس کے معنی وتشریح خود میر نے کی ہے ان کی تعداد تقریباً ۴۳۰ ہے، حد .

بالش زم زیرسرش بگردار =خوشامد کندا پیرافشانی نمودم =تقلید جوانان کردم ب

عجب سكه درست مردى = وضع مضبوط المضع ي

جا کشادند= تغطیم کردندع

كفن بإره كردند= صحيح شدند<sup>©</sup>

طرح كش خود=فرمانبردارك

آب كردش=خالف مواك

علقى = دشوار موغيره وغيره-

ذکر میر میں شعراکے مہابیات، تین رباعیاں اور پچے مصرعے ملتے ہیں۔ یہ مصرعے ضرب المثل ہیں اور ان کے یہاں بیان ہوئے ہیں:

ا - نحد خطی، ذکر میر، در ق ۱ الف ۲ - ایناً ، ۸ ب سرایناً ، کالف ۳ - ایناً کالف ۲ - ایناً ، ۱۹ ب ک - ایناً ۲ ب ۸ - ایناً ، ۱۳ الف پی از خرابی بیار دل بدست افآد این کار از تو آید و مردان چنین کندی برگلی رارنگ وبویی دیگراست با خداد یوانه باش وبا نبی به شیار باش با دولت ند بدخدای کس رابغلط به بخونم ده کمن زندهٔ تر آباراست به ای مرغ سخش زیروانه بیاموز به ای مرغ سخش زیروانه بیاموز با آبی تاجهان باشدتو باشی به این شامت اعمال قیامت بسر آورد به یکی است دلدار وجلوه با بسیار بیا

ميرنے پانچ اپے شعراورايك رباعي مثالوں كے شمن مين نقل كى ہيں:

که عیسی از سر سوزن برون شد الله چه به دل خورد من نمی دانم الله قالب خاکی مزاری بیش نیست الله دیدن طفلان به بازار رسوا می کندها پای دامن جمنشین ناچاری باید کشید الله عزیزان را بنی آزاد کرد است الله

بپاکان کار کی گیرد فلک تنگ شخت در کار خوایش جیرانم پاس جان کن تن ندارد اعتبار مستمند عشق می داند که سودا می کند مدعا نایاب و راه جبتو دور و دراز فلک زین گونه خون بسیار کرداست

 وقت است که رو به مرکب یکباره کنیم آن درد نداریم که ماچاره کنیم بیاری صعب عشق دارد دل ما گرجامه بگذاریم کفن پاره کنیمها

عبدعالمگیر کے امیر ارادت خان واضح کی بھی ایک رباعی درج ہے: ہرکاستہ سر ز افسری می گوید ہر کہنہ خرابہ از دری می گوید دنیاست فسانہ یارہ ما گفتیم و آن یارہ ماند دیگری می گوید<sup>ع</sup>

حكايت بقل ،سانحه، فايده ،نكته،موعظت اورلطيفه كےعنوان كے تحت حالات وواقعات ولطايف و يندونصا كو وغيره بيان ہوئے ہيں۔كتاب كے آخر ميں جولطالف درج ہيں ان كے ليے مولوى عبدالحق كا كہنا تھا كہ چونكہ بعض ان ميں ہے فخش اور غير معياري ہيں ، اس ليے جب ذكر ميركو انہوں نے مرتب کیا تو اس حصے کوشامل کتاب نہیں کیالیکن حقیقت ایک نہیں ہے۔ میں نے جب ذکر میرے مخطوطے کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض لطیفے برانے اور تاریخی ہیں اور بعض ان کے زمانے کے ہیں، ان میں سے پچھاتو واقعی حد درجہ فخش و واہیات ہیں لیکن پچھا سے بھی ہیں جو برلطف ہیں اورجن کو پڑھ کرمزا آتا ہے۔مثال کے طور پریہاں صرف دولطیفے قال کیے جاتے ہیں: « شخص بدقیا فه پیش ظریفی آید ونشست واز بدقیا قلّی بیمز ه شدواز راه ظرافت گفت که شارا قوت منفعله ہم ہست۔ آن لجرفہمید که توت منفعله شايدنام كتابي است، گفت: بندهٔ چه والدشريف و جدبزرگوارجم نداشتند اگرچه کتابهای بسیار جمع کرده بودند"\_ "روزی انوری بردو کانی نشسته بودند، تابوتی می رفت، وُ رَثَهُ آن مرده مویه کنال می رفتند که تراجای می برند که تنگ و تاریک النخطي ورق بص ١١ الف ٢ - اليناء ٢٥ ب ٢ - اليناء ١٣ ب است، چراغ ندارد ومونی نیست،انوری می دّود و می گویدمگر بخانة من مي برند-اين لطيفه به بادشاه وفت رسيد، مكان وسيعي عنايتش كرديك

آیات واخبار کوفاری نثر کی ڈوری میں جوڑا ہے اور بلافا صله ایسے الفاظ کا استعال کیا ہے جس سے السي بھي صورت ميں عربي عبارت فاري نثر سے جدانه لگے۔اس طرح به کہا جاسکتا ہے کہ ترکیب عربی عبارت فاری کی پیروی میں ہے۔اس طرح کی عبارت بہت مشکل اور دشوار ہے لیکن کلا سیکی فاری میں اس متم کے متن کی مثالیں کثیر ملتی ہیں ؛ یہاں ذکر میر سے دومثالیں دی جاتی ہیں : ''وقتی که می نواز د خاک را آ دی می سازد، دی که به بی نیازی يردازد، آدمى را خاك، پيغير كه درشان اوست لولاك لما حَلَقتُ الافلاك، تمام تمام شب نماز خوائده واين بمه ايستاده

(جب وہ نواز تا ہے تو خاک کوآ دی بنادیتا ہے اور جب بے نیازی پر آتا ہے تو آدمی کوخاک میں ملادیتا ہے۔ ہمارے پیغیبر جن کی شان میں ہے''اگرتم نہ ہوتے تو میں آسان کو پیدا نہ کرتا'' تمام تمام رات نمازير صق اوراتناقيام فرماتے تھ...)"

> "فقيرآنست احتياج به چيزي داشته باشد نداشته باشد، وغني آنكه مملكت عدم بغيرخودم گذاشته باشد، فقر بما مي افتد "اللهُ غَنِي وَ أَنْتُهُ الفقراء ''بدائكه درين چمن يك كل تراست اما بنرار

( فقیروہ ہے کہ جن چیزوں کامحتاج ہووہ بھی ندر کھتا ہواورغنی وہ کہاس نے مملکت عدم اپنے غیر کے ليے چھوڑ دى ہو۔ ہميں فقيرى ملى ہے' الله غنى ہاورتم سب فقير ہو' جان لواس چن ميں ايك ہى گل رہے جو ہزاررنگ میں جلوہ گر ہے) ف

٣\_الضأي ١٨

۲-میرکی آپ بیتی بص ۲۳۹

ا۔ نسخ خطی ورق، ۱۵۸ الف

۵\_الصّامی اک\_

٣ \_اليناء ص ٢٢٨

ای طرح بات میں جان اور زور پیدا کرنے کے لیے آیات کا استعال فاری کے جملوں کے ساتھ معنی کے اعتبار سے بھی کیا ہے:

" نگارندهٔ که صورت نویسی او کرا مجال است، میمی که درا حاط علم او جرمرکب و بسیط، اینجاست که اِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِ شَنی مُحیط یا

(وہ فن کارجس کی نقل اڑانے کی کس کو مجال ہے، وہ علیم جس کے دائر ہ علم میں ہیں تمام مرکب اور بسیط ،اس لیے کہا گیا ہے، یقیناً خداتمام چیز وں کا احاطہ کیے ہوئے ہے) ؟

"چيزى نيست كه بي نوراوكنى كه الله نور السَّمَواتِ والارض"

(كوئى اليى شے نبيں جواس كے نور سے خالى ہو، غرض كە "اللّه آسانوں اور زمينوں كانور ہے) ي

اس طرح کے جملوں کی تعداد بہت کم ہے۔ محض آٹھ جگہوں پرعر بی عبارتیں ملتی ہیں۔فاری جملوں کے ساتھ عربی الفاظ کا استعال کیا ہے جیسے:

كوس لَمِن الملك زد=مسلط بوكروندنان لكا فَرَج الله= گشاليش خدا لعنت الله= الله كالعنت

"وفعة اين عزيز بارسفرى كه نداشت تَو كلتُ عَلَى الله بريست "وغيره

'ذکرمیر'میں بعض ایسی اصطلاحات بیان کی گئی ہیں جوقد یم اورموجود ہانے کی رسوم کی طرف اشار ہ کرتی ہیں ،جیسے :

آب برآئیندزدن: بیالیک ایرانی رسم ہے کہ جب کوئی سفر پرروانہ ہوتا ہے تو اس کے جانے کے وقت آئینے پر ہرے ہے رکھ کر پانی بہاتے ہیں جس سے بیشکن لیا جاتا ہے کہ مسافر جلد اور بخیریت سفر سے واپس آئے گا۔

٣-الينام ٢١٥ ١٠ الينام ٥٥

ا میرک آپ بی اص ۲۱۵ ۲ رایشا اس ۵۵

آئینہ پیش نفس داشتن: نزع کے وقت مریض کا سانس دیکھنے کے لیے نھنوں کے سامنے آئیندر کھتے ہیں تا کہ معلوم ہوسکے کہ مردہ ہے یا سکتہ کے عالم میں ہے، اور اس کے لیے میر نے محم سعیدا شرف کا پیشع نقل کیا ہے:

دیدہ چون مختابِ عینک گشت فکرخولیش کن بر نفس دارند روز واپسین آئینہ را الف برزمین کشیدن: اس کے معنی رنج اٹھانا، صدمہ برداشت کرنا ہے۔ اکبر کی تاریخ وفات کا مصرع ہے:

> ''الف کشیده ملا تک زفوت اکبرشاه'' میری میریشت تاریخ میری میریشاه کی میریشاه کشیده ملا تک زفوت اکبرشاه''

سیاران کی ایک رسم ہے کہ عاشق ،قلندراور ماتمی لوگ سینے پر الف تھینج لیتے ہیں یا بھی داغ بھی لگاتے ہیں۔

شیر یی شنبہ: ایران کی ایک رسم ہے کہ بادشاہ اور امراء ہفتہ کے دن خاصان درگاہ کے نام پر نیاز کرتے اور شیری تقسیم کرتے ہیں۔

ذکرمیر کی تحریر میں بھی بھی کنایہ سے کام لیا گیا ہے جس میں معنی اصل کے بجائے معنی مرادی مقصود ہوتا ہے۔ جیسے :

"بعدازاستخوان شكى بينو جدارى گردا كبرآ بادسرافرازگشت. "

یہاں استخوان شکنی کے معنی کمال محنت ومشقت اور محنت بسیار ہے۔ای طرح میرنے اپناشعرنقل کیا ہے جس میں کنابیہ ہے:

ہ پاکان کار کی گیرد فلک تگ

کہ عیسی از سر سوزن بُرون شر
اس کا مطلب ہے کہ پاک دل لوگوں پر آسان کب بخق کرتا ہے، حضرت عیسی کیسی
مشکل میں کھنے تھے مگر کتنی آسانی سے نکل گئے۔ یہاں ''از سرسوزن برون شد'' کنایہ ہے یعنی
مشکلات میں سے آسانی سے باہر نکل جانا۔
مشکلات میں سے آسانی سے باہر نکل جانا۔

مفظرب، رازیگریبان = کنابیازاتخاد
آب بدرستش ریختن = کنابیازخدمت کردن
مارومور به عصاراه رفت = کنابیاز جای خطرات
بی دبل رقص میدان = کنابیاز پهلوان زبردست
کنارختک داشتن = کنابیاز افلاس
سر برسرداشتن = کنابیاز کیندکردن
مازبر روس بارکردن = کنابیازخاندویران کردن
انگشتر باشد = کنابیاز چیزمحقر باشد

اگرصد کوزه بساز دیکی دسته ندار = کنایه به که فلال شخص اگرسوبا تین کهتا ہے تو ایک بھی پیج نہیں ہوتی ہیں،صرف دروغ ہی

دروغ ہوتا ہے

آتش جوع زبانه ی کشید = مطلب ہے آگ کا بھڑ کنااور تیز شعلے نکالنالیکن یہاں شدید بھوک سے کنایہ ہے۔

ای طرح کی بہت ی مثالیں دستیاب ہوتی ہیں۔

میرنے بعض جگہ قصے یا تاریخی واقعے وغیرہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو دستور کے لحاظ سے صنعت تلمیح کہتے ہیں:

بیا کان کار کی گیرد فلک تنگ کہ عیسی از سر سوزن برون شد
اس کا مطلب ہے کہ پاک دل لوگوں پر آسان کب بختی کرتا ہے۔ حضرت عیسی کیسی مشکل میں بھنے سے محرکتنی آسانی سے اس مشکل سے نکل گئے۔ اس میں تلمیح بیہ ہے کہ حضرت عیسی جب آسان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کے دامن میں ایک سوئی انکی رہ گئی تھی۔ کیونکہ بید دنیا سے لگا و یعنی علائق دنیوی کی یا دگارتھی بھی وجہ ہے کہ وہ فلک چہارم سے او پر نہ جا سکے۔

ای طرح تلیح کی ایک اور مثال ملاحظه مو:

بی عشق نباید بود بی عشق نباید زیست پنجیر کنعانی عشق پری دارد اس کا مطلب ہے کو عشق کے بغیر قایم نہیں رہا جا سکتانہ بغیر عشق کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ پیغیر کنعانی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپ بیٹے ہے عشق کرتے تھے۔ اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کا بیان قر آن پاک کے سورہ یوسف میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپ تمام بیٹوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپ تمام بیٹوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے بہ بناہ محبت تھی ان کو ان کے دوسرے سوتیلے بھائی گھمانے کے بہانے سے باپ سے زبردی اجازت لے کرجنگل میں لے گئے۔ چونکہ وہ اوگ ان سے صدر کرتے تھے اس لیے وہاں اپنسو چے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو کو یں میں ڈال دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خون میں ات بہت کیڑے جوحقیقت میں بکری یا بھیڑ کو ذری کرکے لگایا گیا تھا، لاکر دکھایا اور کہا کہ ان کو بھیڑیا کہ سے کھا گیا اگر چہم نے بہت حفاظت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن ضائع ہو گئیں اور وہ کے اس قدر عشق تھا کہ ان کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی آئی جیں ضائع ہو گئیں اور وہ نا بینا ہوگئے۔

سقیفہ سازی: بعنی جھوٹ بات کہنا۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول نے سقیفۂ نبی ساعدہ میں جمع ہوکر حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کر کی تھی۔اس محاور بے میں یہی تلمیح ہوادراس لفظ کا اظہار میرنے اپنے تشیع کے اظہار کے لیے کیا ہے۔

'ذکرمیز' کی تحریر میں صنعت طباق یا صنعت تضاد کا عضر نمایاں ہے، یعنی ایسے الفاظ کا استعال ملتا ہے جن کے معنی آپس میں ایک دوسر سے کی ضداور مقابل ہیں جیسے:

روز جیران کار شب زندہ دار

ا۔ میرک آپ بین اس ۱۹

چ<u>ره نورا</u> نیش رونق افزای بزم صبح خیزان \_ آفتابی بودامااز <u>سای</u>تے خودہم گریزان \_ این روس<u>اہ</u> داخل صحبت <u>روسفیدان</u> شود \_

موت متی عشق است حیات به شیاری عشق است شی خواب عشق است روز بیداری عشق است مسلم جمال عشق است کافر جلال عشق است مسلم جمال عشق است کافر جلال عشق است مسلم قرب عشق است گناه بعد عشق است مسلاح قرب عشق است روزخ ذوق عشق است بهشت شوق عشق است دوزخ ذوق عشق است

میرنے بار ہاا پی تحریر میں کئی طرح کے مناسب الفاظ کا استعال ترتیب واربیان کیا ہے۔ اس صنف کودستوری کیا ظرے مراعاة النظیر کہتے ہیں:

" آتش سوزعشق است، آب رفقارعشق است، خاك قر ارعشق است، بإ داضطرارعشق

است''

آتش،آب، خاك، بادصنعت مراعاة النظير -

''مقام عشق ازعبودیت و عارفیت و زاہدیت وصدیقیت وخلوصیت ومشاقیت وخلیت وصبیبیت برتر است''

یہاں عبودیت، عارفیت، زاہدیت، صدیقیت ،خلوصیت، مشاقیت، خلیت اور صبیبیت مراعاة النظیر ہیں۔خودمیر کاایک شعرہے:

پاس جان کن تن ندارد اعتبار قالب خاکی مزاری بیش نیست جان بتن اورقالب مراعاة النظیر کی مثال ہیں۔

میرنے نہایت طوالت اور تفصیل ہے کام لیا ہے، اس طرح اس نے معنی اور مفہوم ہے زیادہ کلام کوسجا سنوار کربیان کرنے میں زیادہ دلچیں دکھائی ہے۔ اس ہنر کوصنعت بچع کہتے ہیں جس کی اکثر علما ہے بلاغت تحریف کرتے ہیں اور اس صنعت کو کلام میں رونق کا باعث جانے ہیں:

"آن معثوق یکنا پیر بئن بہر رنگی کہ می خواہد جامہ می پوشد، گاہی

گل است و گائی رنگ، جایی لعل است و جایی سنگ، بعضی از گل دل خوش می سازند، برخی بارنگ عشق می بازند، جمعی لعل را معتبر می دانند، جماعتی سنگ راخدا می خوانند - به شیار کداین مقام موزنهٔ الاقدام است \_ چشمی باید که برغیر او وانشود، ولی شاید کداز جای خود نرود - دشمن و دوست جمه از وست که دلها در تصرف اوست - بدایت و ضلالت بردوم ظهراویند "

میرعام طور پرمقفی عبارت لکھتے ہیں۔ قافیے کے التزام سے عبارت خاصی شگفتہ، بیسا ختہ اور روال میرعام طور پرمقفی عبارت کاحن دوبالا ہوجاتا ہے۔ فقرے چست ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوجاتی ہے جس سے عبارت کاحن دوبالا ہوجاتا ہے۔ فقرے چست ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملوں بلکہ دولفظی اور سرلفظی فقروں کے بعد قافیہ آتا ہے تو عجیب بہاردکھا تا ہے:

"بعد حد خالق و دود معبود كل موجود و درو د نامحدود و ثناى نامعدود

بران صاحبِ مقامِ محمود...'

بعض نا مانوس مصادر کا استعال کیا ہے روانہ شدند کرد = روانہ کیا

دوش زد=الزام دیا،دوش دینا

خطر مندوغیرہ

ای طرح بجاے زمیندار = زمیدار، گورز = کنورز ہے۔ بھی بداور می جدالکھا ہے اور بھی چسپاں۔ 'ذکر میر'کے دستیاب شدہ ننخوں کی تفصیل اس طرح ہے:

نے کے متعلق ڈاکٹر عبدالحق نے ''ذکر میر'' سے متعلق ایک مقالے میں کھا ہے کہ بیاسلامیہ ہائی اسکول اٹاوہ کے کتب خانے سے مستعار ملا ہے اور ۱۲۲۲ ہے ۱۸۰۸ء میں خود میر کے اصلی ننخ سے قل ہوا تھا (جو محض قیاس کی بنا پر کہا گیا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی مدل بات نہیں بتائی ہے )۔ اب بیائے مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ میں موجود ہے۔ یہ Board of کی طرف سے اس لائبریری کو ہدیہ کا تستخد مولانا آزاد لائبریری کی طرف سے اس لائبریری کو ہدیہ کے اس لائبریری کو میں موجود ہے۔ یہ Trustees, H. M.S. Islamia Inter College, Etawah

ا۔ میرک آپ بی بی ۲۳۸

کے طور پر دستیاب ہوا ہے اور جو جو اہر میوزیم کلکشن میں ج ف ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ اس اے تحت محفوظ ہے۔ یہ تلمی نسخہ بانی اسکول خان بہادر مولوی بشیر الدین مرحوم کو کہیں ہے دستیاب ہواتھا (جس کے بارے میں اور کوئی اطلاع نہیں ہے)۔ اس میں ۱۲۳ اور اق موجود ہیں جن کا سائز اسلام کے بارے میں اور کوئی اطلاع نہیں ہے)۔ اس میں ۱۲۳ اور اس کے لکھنے میں کائی اہتمام اسلام کا الفاظ کے معنی حاشیہ پرلال روشنائی سے لکھے ہیں۔ مقد ہے کہا ہے۔ تمام عنوانات نیز مشکل الفاظ کے معنی حاشیہ پرلال روشنائی سے لکھے ہیں۔ مقد ہے کہا ہے کہا کے صفحہ پر تین مہرین تھیں جن پر کالی روشنائی پھیری گئی ہے لیکن اس میں ایک مہر کے نیچ کی کھلے تاریخ کے سائد میں ایک مہر کے نیچ کی کھلے تاریخ کے خطمت اللہ صدیقی لکھا ہوا ہے۔ اس نسخہ کے آخر میں بیرتر قیم بھی دیا ہوا ہے:

"تمة الكتاب بعون الله الملك الوهاب درسنه ٢٢٢ اهجرى نبوى صلى الله عليه وسلم مطابق ٨٠٨ اعيسوى"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیانسخہ میر کی زندگی میں ہی کتابت کیا گیا کیونکہ میر کی وفات ۱۲۲۵ھر ۱۸۱۰ میں ہوئی لیکن اس میں کا تب کا نام نہیں دیا گیا ہے۔اس ترقیعے سے پہلے بیء بارت ہے ۱۸۱۰ میں ہوئی اس میں کا تب کا نام نہیں دیا گیا ہے۔اس ترقیعے سے پہلے بیء بارت ہے در من بیچیدان این فقر ہ از زور طبیعت نگاھد اشتم و برجرید ہ عالم یاد بودی گزاشتم براین امید کہ شاید بدست صاحبد لی برآید و اودر حق من دعای خیری نماید' یا

نسخۂ لاہور: بیننے پر دفیسر محرشفیع کی ملکیت ہے جو ۲۷ رئیج الاول ۱۲۳۱ ھر ۲۷ فروری ۱۸۱۹ء لیعنی ۱۰ حلوس اکبر ثانی کا لکھا ہوا ہے۔ اختیام کیاب کا قطعۂ تاریخ اس میں موجود ہے۔ بقول قاضی عبدالودود صاحب بیننے ایبااچھا لکھا ہوانہیں جیسا کہ اٹاوہ والانسخہ ہے اور یہ نسخہ ناتص لیعنی ایک چوتھائی سے زاید کم ہے۔

نتی رامپور: اس کا ایک اور نسخه رضالا بریری، رامپوریس محفوظ ہے۔ یہ رمضان المبارک ۱۲۳۲ هره ۱۸۳۰ میں کتابت ہوا جس کے کا تب شیخ لطف علی حیدری ہیں۔ اس نسخ کے اختتا م میں میر نے اپنی عمر ت اور تنگدی کی ایسی داستان بیان کی ہے جو نہ اٹاوہ اور نہ لا ہوروا لے نسخوں میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ا سی مطی و کرمیر ورق ۱۳۳۰

"احوال فقيراز سه سال آن كه چون قدرداني درميان نيست و عرصة روز گاربسيار تنگ است، تو كل بخداى كريم كداورزاق ذى القوة التين است، كرده بخانه نشسة ام، ظاهر از اسباب اعز و چندمثل ابوالقاسم خان برا در خور دعبدالا حدخان مجد الدوله و وجيه الدين خان برادرِ حسام الدين خان وبيرم خان صاحب خُلَف الصدق بهرام خان كلان كدورآ دى روثى يكتائے روز گار خود اند و قطب الدين خان پر سعدالدين خان خانسامان، اگرچهسنش کم است..و خالی از سعادت مندی نیست و قاضی لطف على خان كه آدميانه ي زيد، گاه گاه ملا قات كرده ي آيد،خواه از دست ایشان انفاعی رسد یا نرسد، ماید توکل جمین صاحبان اند،وگاہی این چنین ہم اتفاق می شود کیمسی فقیر و شاعر ومتوکل دانسة بطريق نذر چيزى ى فرستد محل شكراست - اكثر قر ضدار ى باشم وبه عرت تمام بسرى كنم \_ "

نے کھنے: ذکرمیر'کا ایک تلمی نسخہ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے پاس موجود تھا جواب ان کے صاحب زادے پروفیسر نیر مسعود کی تحویل میں ہے۔ اس کی کیفیت کیاہے ہ مجھ کو معلوم نہ ہوگی۔

اس کے علاوہ قاضی عبدالودود صاحب نے اپنی کتاب ''میر''ص۱۳۳ کے حاشے میں یہ اطلاع دی ہے کہ ''ایک کرم فرمانے مجھے اطلاع دی ہے کہ گوالیار میں کلیات میر'کاایک نسخہ ہے اوراس میں ''ذکر''شامل ہے۔ پروفیسر شارصاحب نے بھی لکھا ہے کہ ''میں گوالیار کے نسخے سے مستفید نہ ہوسکا''ساتھ ہی قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ''یاد آتا ہے کہ ایشیا تک سوسائی بنگال کی فہرست مخطوطات میں بھی ''ذکر''کاذکر ہے۔ بنگال کی فہرست مخطوطات میں بھی ''ذکر''کاذکر ہے۔ استرکی آب بی بھی استہ کے استرکی آب بی بھی آ

سب سے پہلے ۱۹۲۷ء میں ذکر تیرکا اردور جھ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اردوزبان کے سہ ماہی رسالہ ''اردو' میں چھاپا ، پھر ۱۹۲۸ء میں فاری متن بھی اپنے مقدے کے ساتھ شالع کیا۔ انجمن ترقی اردو ہنداور نگ آباد سے یہ کتاب ٹائپ میں شایع کی لین اس میں صرف نیو 'اٹاوہ اورنیحہ' لا ہور سے استفادہ ہوا ہے۔ ذکر مطبوعہ کا متن اٹاوہ کے نسخے کے مطابق ہے اور حواثی میں نسخہ لا ہور کے اختلا فات بیان کرد ہے گئے ہیں۔ اس کے بعد پر دفیسر ٹاراحمہ فاروقی صاحب نے 'خرکمیر' کا اردو ترجمہ مع ضروری حواثی اور تعلیقات کے نوم رے ہو ہی سے بی 'کے عنوان سے 'ذکر میر' کا اردو ترجمہ مع ضروری حواثی اور تعلیقات کے نوم رے 190ء میں مکتبہ بر ہان ، دبلی سے شالع کیا ، پھر انہوں نے اس پر نظر ٹانی کی اور فاری متن نوم رے 190ء میں مکتبہ بر ہان ، دبلی سے شالع کیا ، پھر انہوں نے اس پر نظر ٹانی کی اور فاری متن مطابق نیحہ راہور سے ایک ایک لفظ کا مقابلہ کیا ہے''۔

اس کے علاوہ ذکر میرکا ایک انگریزی ترجمہ چودھری محد نعیم صاحب نے Oxford میں میں کے علاوہ ذکر میرکا ایک انگریزی ترجمہ چودھری محد نعیم صاحب نے University Press کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا ترجمہ ہی کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ایک نہایت معلوماتی مقدمہ بھی لکھا۔

## " ذكر مير" پر چند خيالات اور سواليه نشان

ال مضمون میں 'ذکر میر' سے عبارتیں اقتباس کی گئی تھیں۔ مضمون پڑھاتو خیال آیا کہ فاری عبارتوں کو بچھنے والے کم ہی ہوں گے۔ پروفیسر شاراح دفارو تی نے بردی محنت سے میرکی اس کتاب کا ترجمہ ' میرکی آپ بیتی' کے نام سے کیا تھا۔ ۱۹۵۷ء کا ایڈیشن بھی ویکھا تھا۔ ۱۹۹۹ء میں انجمن ترقی اردو ہند نے جوایڈیشن شائع کیا، اس میں متن کی صحت، اور حواشی پر عالمانہ کام ہوا ہے۔ اس مضمون سے فاری اقتباسات ہٹا کر شاراح دفارو تی کی کتاب سے فاری ترجے و بے جارہ ہیں۔ اُن کے شکر یے کے ساتھ۔

ا ہے اجداد کے بارے میں میر نے جو پھھلکھا ہے، اس کا خلاصہ بیہے:

''میرے بزرگ اپنی قوم و قبیلے کے ساتھ...ملک ججاز ہے،

رختِ سفر باندھ کردکن کی سرحد پر پہنچ .... وہاں سے احمد آباو

گجرات میں وار دہوے۔ بعضوں نے جی چھوڑ کروہیں ڈیرے

ڈال دیے، اور پھھ نے آگے بڑھ کر روزگار تلاش کرنے کی

ہمت کی۔ چنانچہ میرے جدِ امجدنے مسقر خلافت اکبرآباد (آگرہ) میں اقامت اختیار کی۔ یہاں آب وہواکی تبدیلی نے بہار پڑ گئے، اور جہانِ آب وگل کو خیر باد کہا۔ اُن سے ایک لڑکایادگار ہا، جومیرے دادا تھے۔

میرےدادا کم جمت کس کر تلاش روزگار میں نکلے، بردی

علی و دو کے بعد فوجداری گردا کبرآباد پر فائز ہوگئے ...جب
اُن کاسِ شریف پچاس کے قریب پہنچا، تو مزاج اعتدال ہے
مخرف ہوگیا ....گوالیار جانا ہوا۔ (راستے کے)ان جھکوں
ہے، جو نقاجت کا زہر رکھتے ہیں پھر بیار پڑے اور انقال
کرگئے۔اُن کے دواڑ کے تھے، بڑے تو خلل د ماغ سے خالی نہ
سے اُن سے چھوٹے میرے والد تھے۔انہوں نے ترک
لباس کرکے گوشہ نشینی اختیار کرلی ....کروی ریاضت کرک
دولتِ باطنی عاصل کرلی ... ترک و تج یدکی کوشش میں بڑے
دولتِ باطنی عاصل کرلی ... ترک و تج یدکی کوشش میں بڑے

ایک زمانے میں عرب سے زیادہ طاقتور سمندری طاقت تھے۔لیکن میر کے پرداداجب اپنی تو م اور قبیلے کے ساتھ ہندوستان آئے ، تو وہ بحری راستے ہے آئے یابڑی راستے ہے؟ '' ذکرِ میر''اس بارے میں خاموش ہے۔ براہ راست بچھ بیں لکھا ہے۔ جاز سے دکن کی سرحد پر پہنچنا خطکی کے راستے سے شاید نہ ہو۔اور جہاز سے سفر دکن کی سرحد پرختم ہوسکتا تھا، یہ غور طلب

عرب، قوم اور قبیلے کے ساتھ ہجرت کرکے ہندوستان نہیں آئے تھے۔ یہ عام بات نہیں تھی۔ یہ بات بھی تحقیق طلب ہے۔ (جنوبی ہند کے ساحلوں پرعرب آبادیاں تھیں رہیں۔ یہیں کی خواتین سے شادیاں کیں ، اور مو پلا کہلا ہے) میرنے اپنے پردادا کے قبیلے کا نام نہیں لکھا۔ پردادا، دادا اور اُن کے بھائی کا نام بھی نہیں لکھا۔ پردادا، دادا اور اُن کے بھائی کا نام بھی نہیں لکھا۔ کیوں؟ کے واسطوں اور کتنے وسیلوں سے ان کا سلسلہ س امام سے تھا؟ اس کا بھی ذکور نہیں۔ کیوں؟

عرب میں رہانیت یا خانقائی سلسلے نہیں۔ ترک و تجرید بھی نہیں۔ عبادت میں وظیفے نہیں پڑھے جاتے ، نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ ایک روایت رابعہ بھری کے بارے میں پڑھی تھی۔ یہ اوروں سے منسوب ہے۔ رابعہ عرب نہیں تھیں۔ روایت سے کہ شام کوسنگھار کرے شوہر کے بیاں جاتی تھیں۔ شوہر خواہشمند نہ ہوتو بتا دیتا تھا۔ بھروہ رات کی عبادت میں مشغول ہوجاتی تھیں۔ میر نے لکھا ہے کہ اُن کے والد نے کڑی ریاضت کرکے دولیت باطنی حاصل کی۔ اس وقت کے میں دولیت باطنی کا کوئی تصویر نہیں تھا۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔

میر کے پردادات لے کرمیر تک کاذکر نہیں،اس صدی میں ستر برس پہلے تک،ایران سے آ ہوے کنبول میں، جن میں خلط نہیں ہوا یا کم ہوا، گھروں میں فاری بولی جاتی تھی۔اور عرب گھرانوں میں، جن میں خلط نہیں ہوا یا کم ہوا، گھروں میں عربی بولی جاتی تھی اور نام ایے ہوتے تھے بخلیل بن مجموعرب، میٹے کا نام مجمد بن خلیل عرب، پوتے کا نام پھر خلیل بن مجموعرب میٹے کا نام مجمد بن خلیل عرب، پوتے کا نام پھر خلیل بن مجموعرب میٹے کا نام مجمد بن خلیل عرب ناموں کی وضع ہے ہے کہ کے والد کا نام میر مجموعی اور عرف علی تھی توجہ جا ہتی ہے۔ میر علی مجمد عربی اس کا مختف ہے، بواس نام نہیں، جوایک تازہ وار دِ ہند،عرب این میر مجموعی اُس نسل کے مرب کا نام نہیں ہوسکتا۔

عربوں کا نہیں ،میر مجموعی اُس نسل کے عرب کا نام نہیں ہوسکتا۔

میرنے اپنے والد کے عقیدے کے بارے میں ایک واقعہ لکھاہ، جو میرکی ولادت میں ایک واقعہ لکھاہ، جو میرکی ولادت سے چوتھائی صدی سے تقریباً نصف صدی تک پہلے کا ہے، کیونکہ شاہ کلیم اللّٰہ کی وفات ۱۱۰۹ھ میں ہوئی، اور میرکی ولادت ۱۳۵۵ھ (۲۳ساء) میں 'وکر میر' سے عبارت نقل کی جاتی ہے، کہ اسلوب کا بھی انداز ہ ہو: (شخ سے مرادشاہ کلیم اللّٰہ ہے)۔

"روز عدر مت شخ سوال كردكه بنده أنج عقائد خود درست كرده ام، بخدمت عالى

واضح است\_امنا در عق حائم شام چه می فر مایند\_فرمود: خواجه بهم گفت \_بعدِ مدتے ، آخرِ شب که بنوز کامل صبح پریشال نشد ه بود ، در مسجدِ محرم خان ، خواجه سراے شاہجانی تشریف آورد \_غلامان پدر من دوید مدکه براے وضوع شیخ آب بهم رسانند ، پدرخود برخاست ، وآفنا به بدست گرفت \_ وست و دبمن بآب کشیده ،گفت که اے علی متفی ، نام اُو در مدّ ت العمر برنبانِ من نیامده است ، زبان ندارم که شکرای بجا آرم \_ پدرم گفت که از ال بازنام اُومن بهم نگرفته اُم \_ ''

ایک جائز سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ تیر کے دادا کا انقال ہوا تو اُن کی عمر، تیر ہی کے بیان کے مطابق، پچاس برس کے قریب تھی (''چوں سِن شریف بہ پنجاہ کشید'')۔ اُن کے دو بیٹے تھے۔ دادا کی شادی بارہ تیرہ برس کی عمر میں ہوئی ہوگی، اور بیٹے چودہ سے سترہ برس کی عمر میں ہو ہوں گے۔ تیر کے والد چھوٹے بیغے ،اور باپ کی وفات کے وقت ان کی عمر میں برس یا اس سے دو ایک برس زیادہ ہوگی ۔ بارہ تیرہ سال میں فارغ انتحصیل ہوگئے ہوں گے۔ تیس برس کی عمر تک اُن کے مذہبی عقائد پختہ ہو چکے ہوں گے۔ بیک وہ بارہ تیرہ سال میں فارغ انتحصیل ہوگئے ہوں گے۔ تیس برس کی عمر تک اُن کے مذہبی عقائد پختہ ہو چکے ہوں گے۔ بچھ کرا ما تیں اور پچھ قصے لیعنہ یا ذرا سے دو و بدل کے ساتھ مختلف بزرگوں سے منسوب ہیں۔ یہاں بھی وہ بی معاملہ ہے۔ کوئی ۴۵ برس پہلے ہی قصہ کی اور بزرگ سے منسوب شمیر میں سنا تھا۔ اور وہ ہیزید کے بارے میں تھا۔ میر نے چونکہ اپنے ماخذ کا کہیں بزرگ سے منسوب شمیر میں سنا تھا۔ اور وہ ہیزید کے بارے میں شا۔ میر نے چونکہ اپنے ماخذ کا کہیں والہ نہیں دیا ہے، اس لیے صرف بیعرض کرنا ہے کہ میر راوی ہیں، شاہد نہیں۔

عشق کے بارے میں میر نے اپنے والد کے جوار شادات نقل کیے ہیں، اُن میں سے اکثر فقر سے مقفہ ہیں، اور کہیں کہیں مقفہ عبارت آ رائی سے معنی کا زیاں ہوا ہے:
مسلم جمال عشق است، کا فرجلال عشق است

بهشت شوقِ عشق است، دوزخ ذوقٍ عشق است

اور نے ہیں فاری کے شعر ہیں۔ میر دو تین سال کے رہے ہوں گے، کیونکہ والد انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے۔ یہ ساری ہا تیں انہیں یاد کیے رہیں۔ اس سے بھی بڑا سوال بیہ ہے کہ میر کے پر دادا جاتھ سے اٹھا لیتے تھے۔ یہ ساری ہا تیں انہیں یاد کیے رہیں۔ اس سے بھی بڑا سوال بیہ ہے کہ میر کے پر دادا جاتھ سے جازے یا دادادستہ، قبیلے اور کنے کے ساتھ آ سے تھے، اور میر کے دادا بھی سِنِ شعور میں ساتھ آ سے ہوں گے۔ اور شاید والد بھی اگر چے خردسال رہے ہوں، یا اکر آباد میں ولادت ہوئی ہوتو بھی عربی

النسل تھے۔انہوں نے فاری شاعری کا ایبا درس کہاں لیا کہ گفتگو میں عربی اشعار کے بجا ہے بے تکلف فاری شعرا کا کلام پڑھتے تھے۔عربوں کی ایک خصوصیت تھی۔ زبان کے سلسلے میں بروے حتاس تھے، یہاں تک کہ شہروں کے صاحب مقد ورلوگ اپنے بچوں کو، قریوں میں بھیج دیتے تھے کہ وہ تھے عربی بولیس ۔ زبان پر عجمی اثر ات ان کونا گوار ہوتے تھے۔ میر نے اپنے والد کا جوکر دار پیش کیا ہے وہ عربی بنیں عجمی عربی شعر نہیں ۔ ایک ججازی عرب میں فاری اتنی رچ بیش کیا ہے وہ عربی نہیں تجمی ہے۔ ایک بھی عربی شعر نہیں ۔ ایک ججازی عرب میں فاری اتنی رچ بس جات کہوہ بہشت اور دوز خ جیسے فاری لفظ ہولئے گئے! عرب تو بخت اور جہتم ہی بولتا۔

اس جاے کہوہ بہشت اور دوز خ جیسے فاری لفظ ہولئے گئے! عرب تو بخت اور جہتم ہی بولتا۔

میر کے والد کو ایک سفر لا ہور کالاحق ہوا۔ جہاں وہ 'خفضان نمو د' سے ملے۔'' کلیات میں خاص عبد الودود کا مقالہ ' دمختم میر' (ترقی اردو بیورو: ۱۹۸۳ء: مرتبہ ُ ظلِ عبّاس عباسی ) میں قاضی عبد الودود کا مقالہ ' دمختم حالا ہے دندگی'' شامل ہے۔

''محرتقی (میر) ....۱۳۵۱اه میں متولد ہوے۔ اسے چند سال
گزرے سے کہ علی متقی ایک دن بہت بھوکے گھر پہنچے۔ کھانا
پکنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے اضطراب ظاہر کیا۔ مامانے کہا کہ
یہ نقیر کی روش نہیں علی متقی ہولے کہ تم اطمینان سے کھانا پکاو،
میں ایک درویش سے ملنے لا ہور جا تا ہوں۔ مامانے بہت روکا،
گرندر کے۔ لا ہور میں خفشاں نمود سے ملاقات ہوئی ...'
ثاراحمد فاروقی کا ترجمہ ''میرکی آپ بیتی'' میں :

ایک دن محملی (عرف علی متی ) گریس پریشاں حال داخل ہوں ۔ بورھی ماما بیٹھی تھی۔ اُس سے کہا: بردی بی ، آج میں بہت ہوکا ہوں۔ صبر کی تاب نہیں۔ اگر ذراساروٹی کا کلاامل جائے ، تو جان میں جان آجا ہے۔ مامانے کہا کہ گھر میں تو بچھ نہیں۔ تو جان میں جان آجا ہے۔ مامانے کہا کہ گھر میں تو بچھ نہیں۔ انہوں نے پھر کہا۔ بھو کا ہوں۔ ماما اُٹھ کر گئی اور بنیے سے آٹا اور انہوں نے پھر کہا۔ بھو کا ہوں۔ ماما اُٹھ کر گئی اور بنیے سے آٹا اور گھی لائی تا کہ روٹی بیا ہے۔ اس بار پھر انہوں نے ہے مبری کا گھی لائی تا کہ روٹی بیا ہے۔ اس بار پھر انہوں نے ہے مبری کا

اظہارکیا۔ ہا، جھنجھلا اٹھی، تروخ کر ہولی: میاں یہ فقیری ہے، اس میں نازنخ نے نہیں چلتے۔ والدصاحب نے کہا: اچھا ہوی بی بتم اطمینان سے روٹی بکا و میں ایک فقیر کود کیھنے لا ہور جارہا ہوں۔ یہ کہ کراپنارو مال اٹھایا، جوگریہ شی سے بھیگ کربادل کا گالا بن سیکہ کراپنارو مال اٹھایا، جوگریہ شی سے بھیگ کربادل کا گالا بن سی بتو دوڑی اور رُوکر دامن سے لٹک گئی۔ مگر اُن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجبوراً آئینہ پر یانی ڈال کرشگون یورا کیا…''

قرائن سے بیدہ زمانہ ہے، جب میر شیرخوار ہوں گے، یابطن مادر میں ہوں گے۔ایے میں گھر پر پیغیری وقت پڑنا جیرت کی بات ہے۔ ماما کا ذکر ہے، میر کی والدہ کا کوئی ذکر نہیں۔ آئینہ پر پانی ڈالنا، جیسا کہ نثاراحمہ فاروقی نے نٹ نوٹ میں اظہار کیا ہے، ایرانی رسم ہے۔ میر کے والد تو عرب سے سے۔ بیارانی رسم عرب گھر میں کیے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے؟

لا ہور میں ' نفشان نمود' کوڈانٹ ڈپٹ کر، آن عزیز (میر کے والد) دتی کے لیے چل پڑے اور دی بارہ دن میں دتی پہنچ گئے ۔ ایک خلقت انہیں دیکھنے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے امنڈ پڑی ۔ امراے دتی نے اُن کی قدموی کی اجازت جاہی ، جونہیں ملی ۔ جب عقید تمندوں کی بھیڑے پر بیٹان ہو گئے تو ایک رات تبجد کے بعد دتی ہے نکل کھڑے ہوے ، ایسے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ۔ اس بیان میں میر نے ابنا ایک شعر ٹا تک دیا ہے:

بہ پاکاں کار کے گیرد فلک نگ کہ کہ عیسیٰ از سرِ سوزن بُروں مُخد دوتین دن میں اکبرآباد ہے تین منزل پہلے 'بیانہ' پنچ اور ایک مجد کی دہلیز پر بیٹے گئے۔''ایک نوجوان،خوش اندام لالدرخمارسیدزادہ نظرے گزرا۔ایک نظرڈ الی اور جذب کال سے اپنی طرف کھینچ بلایا۔اُس غیرت پری کی ایسی حالت بدلی کہ دیوانہ وار بے ہوش کراُس مست کے قدموں میں گر بڑا۔''

لوگوں کی التجارِ موصوف نے پانی منگایا۔ دعارِ حکردم کیا۔ پانی سیدزادے کو پلایا گیاتو

اے ہوش آیا۔ عمائیہ شہر کی دست بستہ گزارش پر موصوف سیّد زادے کے گھر گئے ،اور پچھ تناول فرمایا۔ وہ سیّد زادے کی شادی کی رات تھی۔ سیّد زادہ معززین شہر کے ساتھ آیا اور موصوف ہے استدعا کی کہ موصوف بھی برات میں شریک ہوں۔ موصوف نے شادی کی فدمّت میں وعظ شریف فرمایا کہ شادی خدا پرسی کو مانع ہے:

"اعزیز تونبیں جانتا کہ لفظ واماؤ، وام اور کلمہ آؤے مرکب ہے، جو اہلی ایران میں نبعت کے لیے لاتے ہیں ۔۔ یعنی جس کی شادی ہوئی وہ اسپر دام بلا ہوا ۔۔۔.."

یہ جازی عرب شادی کی مذمت میں اہل ایران کے حوالے سے ایرانی (فاری) لفظِ مفرد کومرکب لفظ بنا کر غلط نحوی تاویل کرتا ہے! میر حجاز کوایران کاشہر تونہیں سمجھتے تھے؟

ذکر میر میں علی متنقی کے بیالفاظ میر نے نقل کیے ہیں:

"اے عزیز نمی دانی کہ لفظ داماد مرکب است از دام و آد کہ
فارسیان برا نے نبیت می آرند۔ از عالم آبادونو شاد یعنی ہرکہ کد
خداد کُد ،گرفتاردام بلا کُد .... "

اس عبارت میں عربی الفاظ بیہ ہیں: عزیز ، لفظ ، مر آب ، نسبت ، عالم ، بلا۔ بیسب لفظ عربی الاصل ہیں ، کیکن حقیقتا بیم فرس ہوکر ہمارے یہاں آے اور دائج ہوے۔ اس عبارت میں ایک جملہ ہے ''چوں خداے عز وجل ازیں گرفتاری رہائی ام داد…'' فقرہ'' خداے عز وجل '' توجہ جا ہتا ہے۔ عربی النسل'' خداے عز وجل '' بولتا ہے ،'' اللہ جل شائہ نہیں۔ یہ بات لائقِ غور ہے۔

میر محمطی عرف علی متعی سید زادے کی برات میں نہیں گئے، بلکہ اکبرآبادا ہے گھروا ہیں آ ۔۔۔ سید زادہ دُلہن کورخصت کرائے گھرلایا، اورعلی متعی کونہ پایا، تو تجلہ عروی میں جانے کے بجائے فاک اُڑا تا جنگل کی طرف بھا گا۔کوئی نشان سراغ نہ پایا تو روتا، آبیں بھرتا خواجہ خضر کو پکارنے لگا۔ پیٹے بیچھے ہے ایک بزرگ نمودار ہوے۔ شاید اُن کے دل پر میر تبقی میر کے اس شعر کا اثر ہوا ہوگا، جو عالم شیر خوارگ میں میرنے خاص اس موقع کے لیے کہا تھا، اور سید زادے کواز برتھا:

تخت در کارِ خویش جرانم چه بدل خورد من نمیدانم اگرسیّدزاده میرکاشعر، میرکشاعر مونے سے پہلے کاپڑھ سکتا تھاتو خواجہ خطرتو خواجہ خطر تھے، وہ سب پچھ جانے تھے، میرکے والدکے نام کے علاوہ، البتہ وہ خطاب اُنہیں یا دتھا، جو'ذکر میر' میں میرمجمعلی کا درج ہے۔ چنانچہ خواجہ خطرنے اپنا تعارف کراہے بغیر، جس کی چنداں ضرورت بھی نہیں تھی، فرمایا:

> "اے جوان کرامیجوئی، واینها چیست کدمیگوئی۔علی متعی در اکبرآباداست۔" ذکر میرے آگے کا حال اُردومیں:

" پیم وه من کراس کے دل بے قرار کو قرار آیا۔اب وہ ولجمعی ے چلے لگا، اور خدا کاشکرادا کیا۔ آدھی رات کوشمر(ا کبرآباد) میں داخل ہوا۔راستہ تلاش کرتا، نام ونشان یو چھتا ہوا آیا، اور سعادت قدم بوس حاصل کی۔ مارے خوشی کے اس کے مہتالی رنگ رخساروں برآنسوڈ ھلک آئے۔ناکای کارنگ حصول مراد کی خوشی ہے، جو اس کے خیال میں بھی نہیں تھی، دور ہوا۔ درویشِ جگر ریش نے اس کے جمال پر ایک نظر کی ، اور اُسی پاک نظرنے أے صاحب كمال بناديا۔اتى محبت سے بيش آے، کہ تحریر میں نہیں ساعتی، ایس دلداری کی بیان نہیں ہوسکتا۔اس کا سر چھاتی سے لگایا، اور بے حد محبت سے فرمایا: اے میرامان اللہ تم نے بڑے مصائب جھلے، زمانے کے سردوگرم دیکھے، مراب مہیں رشتہ داروں سے جدائی کاریخ نہیں ہوگا۔ بیگر تہارا ہے۔ میں اور میرے نوکر جاکر سبتہارے ہیں۔خوش ہوجاد کہتم نے اپنی نہر کو ایک عجیب دریا ہے جوڑ لیا ہے۔ شکر کرو، سرو کے مانند دامن بچا کرنگل گئے ہو۔ اب دل جمع ہوجاد، اور دروازہ بند کر کے بیٹھو، تھوڑے دنوں میں اپنے میں گئے مرہو، تا کہ خدا کواپنی طرف تھینج سکو۔''

یہ جوروال تیمرہ Running commentary ہے، اس کا مآخذ کیا ہے؟ یہ بیان کس طرح ثقة سمجھا جاسکتا ہے؟ میر ظاہر ہے، اس واقع ، کے چٹم دید گواہ نہیں ہیں۔ یہ بات اُس وقت کے عرب کی سائیکی کے خلاف ہے کہ وہ میرامان اللّٰد کواپنی نوبیا ہتا ہوں کے حقوق ادانہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ اور یہ نوکر جاکر کی کیا بات ہے؟ چندروز پہلے لا ہور گئے تو گھر میں فاقے تھے۔ یہ دروازہ بند کر سے بیٹھنے کی بات بھی حجازی نے کی اسید زادے کو یہ تلقین کی گئی ہے:

"...یمناسب وقت ہے، اور یہ ہے کی باتیں ہیں۔ یہ باک و وجود، جےجم کہتے ہیں، مستعار ہے۔ مستعار لباس کو پاک و صاف رکھنا چاہے۔ اور روح جوتمہاری ذات پر دلالت کرتی ہے، اُسے این و آل کے علائق میں نہ الجھانا چاہے۔ مستفہ (یعنی میرتفی میرکاشعر):

پاسِ جال کن تن ندارد اعتبار تاست' قالبِ خاکی مزارے بیش نیست' (باب بیٹے کاوہ شعر پڑھتا ہے، جواس وقت تک کہانہ گیا تھا!)

اور پھر معمول کا Harangue ہے۔ محم علی لیعنی علی متی اپنے وعظ میں جا بجا اپنے چھ سات سال کے بیچ کے فاری شعر پڑھنے سے خود کو بازنہیں رکھ سکتے تھے؟۔ اس سلسلے میں ایک جگہ اللّٰهُ عنی وَ اَنْتُمُ الفقر ایکھی علی متی کی زبان سے نکلا ہے۔

امان الله کی خدمت کے لیے ایک ملازم مقرر کردیا گیا۔ علی تقی انہیں برادر عزیز کہتے تھے۔ برادرعزیز حاصل تھے۔ برادرعزیز حام اسپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مقامات درویش کاعلم حاصل کرتے۔ ایک اور اتنی ریاضت کی کہ بہت جلد خود درویش کامل ہوگئے۔" یہاں تک نوبت بینجی کہ

پک جھپکاتے تو عائبات دکھاتے اور آسٹین جھٹکے تو کرامات ظاہر ہوتی۔ 'میر نے امان اللہ کے چہرے کے Expressions اُس وقت کے بتا ہے ہیں، جب وہ موجود نہیں تھے، لیکن عائبات اور کرامات کی کوئی تفصیل نہیں دی، حالا نکہ وہ ان سب کے ' عینی شاہد' تھے! یہ نتیجہ اخذ کرنا نا درست نہ ہوگا کہ عائبات اور کرامات وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تکلیف وہ بات ہے ہے (کہائی ہی میں سہی) کہ پچھ دنوں ہی میں امان اللہ کی بی بی جی وق کے عارضہ میں مبتلا ہوئیں اور بیا ہتا کنواری موت کے آغوش میں سوگئیں۔

''دعائم الاسلام' فاطمیوں کی ایک اہم کتاب ہے، جس میں عبارات اور معاملات کا بیان ہے۔ قاضی النعمان ، بن مجر ، بن منصور ، بن احمر ، بن حیون الممیمی الغربی اس کتاب کے متن کی تھجے آصف علی اصغرفیضی نے کی ، اور بید دوجلدوں میں قاہرہ سے ۱۹۲۱ء میں شائع ہوئی۔ یہاں مومفر وضات پیش کی جارہ بی بی ، اُن کی بنیاد آصف فیضی کی کتاب Compedium of Fatmid ہوں فاطمی اور اثناعشری فقہ کے مقابلے میں فاطمی فقہ کاذخیرہ مختصر ہے۔ آصف فیضی ککھتے ہیں کہ خفی ، ماکمی ، شافعی ، حنبلی اور اثناعشری فقہ کے مقابلے میں فاطمی فقہ کاذخیرہ مختصر ہے۔

ان فرقوں میں بعض امور پر اختلاف کے باوجودا سے اختلافات نہیں ہیں کہ سرے فرقے اسلام کے گنبد کے تلے نہ ہوں۔اور شادی کے سلسلے میں تو قرآن میں آیات موجود ہیں، ان میں جواحکامات ہیں، وہ مطلق ہیں فیضی نے ص اپر قرآن کی آیات ۲۹،۳۲،۲۳،۲۳،۵۲۱ در مور کا کا حوالہ دیا ہے۔ کہ از دواجی زعرگی میں زوجین کو مجت اور رحمت (مہر بانی) کی، پاکباز اور شخیموں سے شادی،اور مفلسی سے خوف زدہ نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔اور یہ کہ بی نوع انسان میں قربت اور رشتے خداوید کریم نے خلق فرماہ ہیں (دعائم السلام ص ۱۸۵)۔ دعائم میں فربت اور رشتے خداوید کریم نے خلق فرماہ ہیں (دعائم السلام ص ۱۸۵)۔ دعائم میں اس ۱۸۵ پر یہ بھی ہے کہ جو کمل تقوئی اور پاکیزگی کے ساتھ خداوید کریم سے ملتے کے خواہشمند ہیں، دہ (مرد) اپنی ہویوں کے ساتھ کی اور پاکیزگی کے ساتھ خداوید کریم سے ملتے کے خواہشمند ہیں، دہ (مرد) اپنی ہویوں کے ساتھ پاکباز رہیں، لینی دوسری عورتوں سے تعلق نہ رکھیں۔

میں دوا مرد) اپنی ہویوں کے ساتھ پاکباز رہیں، لینی دوسری عورتوں سے تعلق نہ رکھیں۔

میں مواغم الاسلام میں ص ۱۸۵ پر ہے:

''فرمایا رسول نے کہ جو میری بنیادی فطرت کی پیروی کرنا جا ہیں وہ میری سنت پر چلیس ،اور میراطریق یقینی طور پر شادی

اس السلط ميس كتاب الحواشي (ورق ٢٧ب)ير ع:

"بیستت موکده و ثابة ہے، لیکن اس کے بیمعی نہیں کہ جوشادی نہیں کرتاوہ گناہ کامر تکب ہوتا ہے۔"

اس کے باوجودشادی کے فضائل پر بہت کچھکھا گیاہے:

"جب بھی کسی صحابی نے شادی کی ، بھی ایمانہیں ہوا کدرسول نے یہ نہ فرمایا ہو کہ اس سے ، یعنی شادی سے دین کے جمیل ہوئی۔ (دعائم ص ۱۸۷)

وعائم مين ممم برايك مديث بهي ع:

''ایک صحابی (عثان عرب این خواہش نے غلبہ پایا نو و ورسول کی خدمت میں حاضر ہوے، اور آختہ ہونے کی اجازت چاہی ۔ آپ نے اُن کو مجھایا، اور اس بے ہودہ فعل سے منع کیا۔

پھر انہوں نے اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قطع کر لینے کی اجازت چاہی۔ رسول نے اسے بھی ممنوع قرار دیا، اور فر مایا: اجازت چاہی۔ رسول نے اسے بھی ممنوع قرار دیا، اور فر مایا: جب ایک چا دیندار، اپنی بیوی کا ہاتھ بیار سے پکڑتا ہے، خداوند کریم اسے مونیکیوں کا اجر دیتا ہے، خداوند کریم اسے سونیکیوں کا اجر دیتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کے بیوی کو بوسہ دیتا ہے، خداوند کریم اسے سونیکیوں کا اجر دیتا ہے، اور اس کے سوبدا عمال کو بخش دیتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، خداوند کریم اس کے اعمال نامے میں ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، خداوند کریم اس کے اعمال نامے میں ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، خداوند کریم اس کے اعمال نامے میں ایک بڑار دیتا ہی براز دیکیاں درج فرما تا ہے، اور ایک بڑار داعمالی بد بخش ایک بڑار داعمالی بد بخش

دیتاہے، اور فرشتے اس جوڑے کی خدمت میں حاضر رہتے مد "

ادعائم میں ص ا کریہ بھی ہے:

"فداك رسول نے تج دكوممنوع قرار دیا ہے، اور فرمایا حضور

نے کداسلام میں رہانیت نہیں ہے۔"

میر کامحبوب صنفِ نازک میں سے نہ تھا۔ شاید ہم جنسی کار جمان ان کے بچپین کی دین

ہے۔ایے شعرمیر کی غز اوں میں ہیں:

باہم ہوا کریں ہیں دن رات نیچے اوپر یہ نرم شانے لونڈے ہیں مخل دو خوابا

دل لے کے لونڈے دتی کے کب کا پچاگئے اب اُن سے کھای پی ہوئی شے کیا وصول ہو

گھرے اُٹھ کرلڑکوں میں بیٹھا، بیت پڑھی، دوبا تیں کیں کس کس طور سے اپنے دل کو اُس بن میں بہلاتا ہوں

ہ مرے یاد کی صول کا رشک کشتہ ہوں سبزہ لب جو کا

میر ہر چند میں نے چاہ، لیکن نہ چھپا عشق طفلِ بد خو کا مجمع ترکاں ہے کوئی دیکھیو جاکر کہیں جسکامیں کشتہ ہوں، اُس میں وہ سیابی بھی نہ ہو

خط سے وہ زورِ صفاے کسن اب کم ہوگیا جاہ یوسف تھا ذقن، سوچاہ رستم ہوگیا

اڑکا ہی تھا نہ قاتلِ ناکردہ خوں ہنوز کیڑے گلے کے سارے مرے خوں میں بھر چلا

بے ڈول قدم تیرا پڑتا تھا لڑکین میں رونا ہمیں اوّل ہی اس تیرے چلن کا تھا خوگر نہیں ہم یوں ہی کچھ ریختہ کہنے کے معثوق جو اپنا تھا، باشدہ دکن کا تھا

نہیں کچھ رہا تُولڑ کا تجھی پر ضرور ہے اب ہوں اور عاشق میں عک اک امتیاز کرنا

دریے ہے اب وہ سادہ قراول پر بہت دیکھیں کہ میر کے تین کوئی بچاہے گا

کول نہ اے سید پر دل تھنچے بیر موئے دراز اصل زلفوں کی تری گیسوے پیغیر سے ہے سر پھوڑنا ہمارا اُس لڑکے پر نہ دیکھو ٹک دیکھو اس شکستِ طرف کلاہ کو بھی

میر کیا سادے ہیں، بیار ہوے جس کے سب اُی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

مختلط ترسا بچوں سے شیرہ خانے میں رہا کس نے دیکھا مجدوں میں میر کافر کیش کو

چھو کتے بھی نہیں ہیں ہم لیٹے بال اُس کے بیں شانہ گیر سے جو بیالاکے زم شانہ

اک نی بیب ہے لاکا طبیب کا پچھ غم نہیں اس کو جو بیار ہو کوئی

میں خردگم عشق میں اُس لڑے کے آخر ہوا یہ شمر لایا نہ، دیکھا جاہنا نادان کا

الا کے شوخ بہت ہیں لیکن دیدا میر نہیں کوئی دھوم قیامت کی ی ہے ہنگامہ اس کے اُودھم کا

سُبُقت سے جوفاری کی میں نے ہندی شعر کے سارے ترک بچے اب پڑھتے ہیں ایران کے بچ

اوباش لؤکوں سے تو بہت کر چکے معاش

اب عمر کا شیے گا کسی میرزا کے ساتھ

کلیات میں شعراور بھی ہیں۔میر لکھتے ہیں،اور شاراحمدفارو تی ترجمہ کرتے ہیں:

''میں ان دنوں سات سال کا تھا۔انہوں نے اپنے ساتھ نہ

کرکے گود لے لیا تھا۔ یعنی مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ نہ

چھوڑتے تھے۔اپنا فرزند بنالیا تھا۔ایک لمجے کے لیے بھی مجھے

اپنے پاس سے جدا نہ کرتے، اور بڑے لاڈ پیار سے میری

پرورش کرتے تھے۔ چنا نچہ میں دن رات انہیں کے ساتھ رہتا

تھا،اوران کی خدمت میں قرآن شریف پڑھتا تھا۔''

امان الله، جن کا تجر و درجه کمال کو بیخی چکا تھا، جن کی بی بی وصل کی حسرت لیے و نیا ہے چلی گئیں، جو درویش کامل تھے، اور ولایت کے مرتبے پر فائز تھے یا ہونے والے تھے، جو صاحب کشف و کرامات تھے، اور جن کی آستین ہے کرامات آشکار ہونے کا شہرہ شہر اکبرآباد ہی میں نہیں اطراف واکناف میں بھی پھیل چکا تھا، ایک جمعہ کو بازار گھو منے گئے اور ایک روغن فروش کے لاکے کو دل دے بیٹھے۔ امیر خسروکے نان بائی کے بیٹے سے عشق کا جو واقعہ منسوب ہے، اُسی سے متوازی واقعہ امان اللہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت نظام اللہ مین اولیا خسروکے پیروم شد تھے۔ اُن کی عنایت سے خسروکی مشکل آسان ہوئی تھی۔ نان بائی کا بیٹا خود کھنچا ہوا چلا آیا تھا۔ علی شقی کی عنایت سے میرامان اللہ کی مشکل آسان ہوئی تھی۔ نان بائی کا بیٹا خود کھنچا ہوا چلا آیا تھا۔ علی شقی کی عنایت سے میرامان اللہ کی مشکل آسان ہوئی۔ حکایت دلچ ہے۔ میرکی آپ بیش سے تقل کی جاتی ہے:

د'ایک دن وہ (یعنی میرامان اللہ) جمعہ بازار کی میرکو گئے تھے۔

د'ایک دن وہ (یعنی میرامان اللہ) جمعہ بازار کی میرکو گئے تھے۔

وہاں اُن کی نظر تیلی کے لڑکے پر پڑی۔ وہ ایک دولت مند

نوجوان تفارید (اس کی مجت میں) دل کھو بیٹے ... اور بے قابو ہوگئے۔ جب اس کی جانب سے التفات نددیکھا تو دل پکڑ کر واپس آئے کے ہے ہر چند صبط کی کوشش کرتے تھے، گر دل بے تاب پر بس نہ چانا تھا۔ توکر کا کندھا پکڑ کر زمین پر قدم رکھتے تھے، تب کہیں راستہ چلتے تھے، اپنے دل سے کہتے تھے...''

اور میرامان اللہ نے جو خاموش خود کلامی کی ایعنی اپنے دل ہے باتیں کیں ، وہ سب سات برس کے میر محد تقی نے اپنی روحانی قوت سامعہ ہے من لیں اور 'ذکر میر' میں قلمبند کردیں۔ (ترجمہ: میرکی آپ بہتی ):

"اے عزیز،ایباواہیات کھیل کوئی بھی کھیلتا ہے، جوتونے کھیل کرا ہے تین کو چہ وہ ازار میں رسوا کرایا ہے۔ یا تو صبط واستقامت کا وہ عالم تھا، یا یہ بے اختیاری ہے۔ جو حرکت تونے کی ہے، ایک بچہی نہیں کرے گا۔ جس راستے پرتو چلا ہے،اس پراندھا بھی قدم نہ دھرے گا۔ جس راستے پرتو چلا ہے،اس پراندھا بھی قدم نہ دھرے گا۔ دل ایسی چیز تونہ تھی کہ بازاری لونڈ پر نجھاور کر دی جا ہے۔ تیرا دل ایسے کی محبت میں جلا ہے، جو بھی دھوپ چڑھے گھرے باہر بھی نہیں نکلا،اورتوا سے کا دیوانہ

ا خرون تونانبائی پرے پوچھاتھا۔ روٹی کی صاب سے بیچے ہو۔ اُس نے کہاتھا: ایک پلرے
میں روٹی رکھتا ہوں، اور دوسرے میں خریدار کا دل۔ دل والا پلرا بھاری ہوا تو روٹی وے دیتا ہوں۔ امان اللہ نے
تیل کے لائے ہے تیل کا بھاد نہیں پوچھا، شایداس ڈرے کہ وہ بینہ کہدے کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ بیدوہ
کہدویتا کہ گا کہ کا تیل نکال کراس سے قو آنا ہوں۔ میر کے لیے فاری میں ان محادروں کو کھپانا مشکل ہوجاتا۔

سے بیروی معنی خیز بات ہے۔ میرا مان اللہ کوچہ وہا زار میں رسوا ہوے تھے تحقیق طلب بیامر ہے کہ میرا مان اللہ کی رسوائی، عشق کے پردے میں میر نے اپنا حال تو نہیں کھا ہے؟ والد مجمع کی مطاب بیامر شدت کے بعد وہ ایک جے
میرا مان اللہ کو تیا تیل کا کہ کا تیا روٹی کی دو تا ہے بعد وہ ایک جے
میرا دیکھو کر د تی کیوں گے؟ اس لیے تو نہیں کہ کی میر نے اپنیں اپنا مرشد تسلیم کرنے کو تیار نہیں بینا مرشد تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، ایسے بی کی وہ تھے۔

ہواہ، جو بھی دل کی راہ میں قدم بھر نہیں چلا۔ یہ آئی جیس اور بھی رونے گئی ہیں، گویا منظر تھیں، جیسے ہی دیکھا ٹوٹ پڑیں، دل اور بھی زیادہ تر پ رہا ہے، جیسے بہانہ ڈھونڈ ھرہا تھا کہ آئلھاڑی اور تر پ لگا۔ آئھوں پر کہاں تک نظر رکھوں، دل کی کب تک خبر رکھوں، بھی جوانی میں آئکھ لگائی تھی، اب بوڑھے منھ مہاسے نکل رہے ہیں۔ اگر خود کو سنجال ہوں تو دل تر پ تر پ کو قیامت ڈھا تا ہے، اور ضبط کی کوشش کرتا ہوں، تو آنسوؤں کا قیامت ڈھا تا ہے، اور ضبط کی کوشش کرتا ہوں، تو آنسوؤں کا سیاب اُمنڈ آتا ہے۔ جیران ہوں کہ کیا کروں، کون کی تد بیر سیاب اُمنڈ آتا ہے۔ جیران ہوں کہ کیا کروں، کون کی تد بیر سیاب یہ یہ مواجارہ سیاب ہوں۔ بو پچھ بھی ہو، ان کی خدمت میں جاتا ہوں۔ "

میرامان اللہ نے اگر خود سے بچھ باتیں کی بھی ہوتیں، تو میر کے قلم تک یا میر کے علم تک اُن کی رسائی نہیں تھی۔ یہ درجوانی چٹم رسائی نہیں تھی۔ امان اللہ تو ''سیّد پسرے، لالہ رخسارے، خوش پر کارے' تھے۔ یہ 'درجوانی چٹم نکشودم اکنوں پیرافشانی نمودم' کی بات ان کی عمرے میل نہیں کھاتی۔ میرکی ولادت کا سال ملاحداء مانا گیا ہے، اور 'ذکر میر' میں جواقعات ہیں، وہ ۱۷۳۹ء سے ۱۸۸ء تک ہیں۔ اس سے صرف یہ نتیجہ لکاتا ہے کہ کتاب کا آخری صفہ جب لکھا گیا، تو اس وقت میرکی عمر ۱۸۲ برس سے زیادہ تھی۔ لیکن آخر کتاب میں عبارت ہیں۔

"اكنول كه بيرى رسيد، يعني عمرعزيز به شصت سالكي كشيد..."

نیخ اٹاوہ میں میر نے اپنی عمر ساٹھ سال بتائی ہے۔ ''میرکی آپ بیتی ''میں ص۲۲ پر نثار احمد فاروقی نے اٹاوہ میں میر اور ص ۱۳۳ پر فاری متن کے فٹ میں بیا ظہار کیا ہے کہ نیخہ لا ہور میں ''شصت سالگی'' کی جگہ نید پنجاہ ہے۔ بیعنی نیخہ لا ہور دس برس پہلے کے نیخے کی نقل ہے۔ سالگی'' کی جگہ نید پنجاہ ہے۔ بیعنی نیخہ لا ہور دس برس پہلے کے نیخے کی نقل ہے۔ ہم میرامان اللہ کی خاموش خود کلامی پرواپس آتے ہیں۔ شاید بید بات درست نہ ہوگ

ا چند برسول ميل بوز هيمو گئا!؟

آگرہم اے میر کا پنابیان بھیں۔ پچاس برس کی عمر میں جبوہ 'ذکر میر' قلمبند کرد ہے تھے، تو ان کا تصور آئیں اکبرآباد لے گیا۔ میر امان اللہ ، غالب کے فرضی استاد ملاعبد الصمد کی طرح ، ایک تخیلی کردار تھا، اور میر نے خود کو پچاس برس کا میر امان اللہ اکبرآباد میں ویکھا۔ میر امان اللہ کے سارے محسوسات ، خود میر تھی میر کے محسوسات مانے جا کیس تو شایداس کے لیے جواز ہے۔ اور اب آگ کا حال :

"(میرامان الله) ای حال بناه ہے آتھوں میں اشک اورلیوں پر آبیں لیے ہوے، مغرب کی نماز کے قریب نوکر کے کندھوں پر ہاتھور کھ کر درولیش کی خدمت میں آے۔ حاضرین نے تعظیم کی (والد درولیش نے) اشارہ کیا، انہیں صدر میں جگہ دی گئ (والد نے) کہا 'ارے بھای کہاں تھے؟ آج بڑی دیر میں صورت دکھائی انہوں نے عرض کیا جمعہ بازار کی سیر کرنے گیا تھا۔ فر مایا:

دیم نے شاید بینیں سنا (لمصنفہ )۔ پھر میر تقی میر کا شعر! مستمندِ عشق می داند کہ سودا می کند مستمندِ عشق می داند کہ سودا می کند ویا کہ کا کہ ازار رسوا می کند جاؤ، اپنی کو تھری سے آٹھ دن تک با ہرنہ نکلنا، اوراس واقعہ کو ہرگز یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شاید اُسے بہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری یا دنہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری یا دیہ کرنا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ شایداً سے بہنچادے، اور تمہاری کا دیہ کو کے۔

کیاروش خمیر درویش ہواکرتے تھے کہ اُن کالائق وفائق عابد و پر ہیزگار و پابندِ شرع مریدایا درد
مند دل رکھتا ہے کہ دیکھتے ہی کی طفلِ تُبہ بازار پر والہ وشیدا ہوگیا ہے۔ یہ بات پھر نوٹ کرنے ک
ہے کہ پیرومرشد کواللہ کے کریم ہونے اور امان اللہ کی مراد برآنے پر پکا یقین ہے۔ اس سے بھی
زیادہ اہم بات نوٹ کرنے کی ہے ہے کہ محملی علی منتقی نے اپ سات آٹھ برس کے بیٹے کاشعر
پڑھا کہ جوعشق میں جتلا ہو، کچھ وہی جانتا ہے کہ بازار کے لڑکوں کو دیکھنار سوائی مول لینا ہے، اور

عاشق سودائی ہوجاتا ہے۔ یہ تجربہ اس کا ہے، جو ساری زندگی سیّد پسر سے لے کر، قراول پسر، عطار پسر، تر ساپسر، طبیب پسر۔ غرض کے دتی کے زم شاند لونڈوں میں سے جو بھی فراہم ہو، سب پر عاشق ہوا ہو، اور جنون میں بتلا ہوا ہو، اور رسوا بھی ہوا ہو۔ اور اب آگے کا حال: تحریر میر تقی میر، (میرکی آپ بیتی ہے):

"ا تفاق دیکھیے ابھی ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھاکے وقت وہ چودھویں کا جاندا ہے گھر سے نکلا اور بیتاب سااین وُ کان پر بیٹھ گیا۔ ایک درآل وہاں کھڑا تھا۔اس نے یوچھا: کیا بات ہے؟ آج رات تمہارا رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ بہت بے چین نظر آتے ہو۔ لڑکے نے کہا: کیا بتاوں جو مجھ پر گزررہی ہے ، زبان تک نہیں لاسكتار مر تحقي دوست جانتا مول تحقي بتادي مين كوئي مضا نقهبیں ۔آج چھٹادن ہے۔ایک درولیش اس راہتے ہے گزرے تھے۔اُن کی نگاہ میری رعنائی پریڑی۔ پچھ در کھوئے ہوے کھڑے رہے۔ میں نے اپنی اکر فوں میں اُن کی جانب التفات نه کیا۔ ناجارانہوں نے جلے ہوے دل سے ایک مُعندی آہ بھری ،اور چلے گئے ۔اب ندان کی صورت میری نظروں سے جدا ہوتی ہے، نہ دل سے ان کا خیال جاتا ہے۔ سوتے جاگتے انبیں کا تصور اور انبیں کی یاد ہے۔ کیا کروں؟ دل کو کیسے بہلاؤں؟ ان كانام كس سے يوچيوں ... (د لال نے) كہاارے وہ تو مشہور درولیش ہیں، بڑے بے خولیش ہیں،خلق اُن کے آستانے پر جھکتی ہے، عالم ان کا مرید ہے۔ وہ علی متقی کے چھوٹے بھائی ہیں، جومشہور آفاق ہیں اور اس نیلی چھتری کے · نیچے طاق ہیں۔ان کا آستانہ جس کی خاک بطور تر کے لے

جاتے ہیں،شہرے باہرعیدگاہ کے قریب ہے۔میرے ساتھ آؤ،اورغم سے چھٹکارایاؤ۔غرض وہ مر دِفرومایہ جواُن کومیرے والدكى خدمت مين لايا-انهول في حقيقت حال من كرفر مايا: آخرعشق بے بروانے تغافل كا انقام لے بى ليا۔ ايك نوكركو اشاره کیا کہ جا کربراد یعزیزے کہددے کہ آؤ، تمہارا مطلوب تهمين د هونڈ تا ہے....

تو صاحبو۔ یوں طالب ومطلوب ملے۔ایک دوسرے سے بغلگیر ہوے۔ پیرنے دونوں کواجازت دی کہ الگ بیٹھ کر بات جیت کرلیں۔انہوں نے الگ بیٹھ کر گفتگو کی الیکن میر نے وہ بھی لکھ دی ہے۔روغن فروش کا پسر بھی ای درگاہ میں رہ گیا،اوراعلیٰ روحانی مرتبے پر پہنچا۔وغیرہ وغیرہ! حسن بجزی اور امیر خسرو کی خانقاہی روایت کا پیکس ہے۔علی متعی نظام الدین اولیاء

نہیں، روغن فروش کو حسن ہجزی ہے کوئی نسبت نہیں۔ فاری شاعری میں جومرتبہ امیر خسرو کا ہے، اردوشاعری میں ویسا ہی مرتبہ خدائے تن کا مرتبہ میرتقی میرنے پایا۔ خانقا ہی علتوں کی وجہ ہے

نہیں،شاعری کی وجہ ہے۔لسان الغیب حافظ شیر ازی کاشعرے:

شكر شكن شوند بهمه طوطيان مند

زیں قند یاری کہ بہ بنگالہ می رود

سعدی اور حافظ ، دونوں امیر خسر و اور حس سجزی اور دوسرے شاعروں کے ہمعصر تھے۔ حافظ نے ہمہ طوطیانِ ہند کہا تھا،صرف امیرخسرو،طوطی ہند کہلاے۔میرتقی میر کے ہمعصر امام بخش ناشخ نے

شبہ نائج نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں میرتقی میر بے شک خداے تخن ہیں، اور ان کے بعد کی پیڑھی میں غالب ہوئے، جنہوں نے ناتخ كے مقطع كادوسرامصرع قافيه بدل كرا بنا ايك مقطع ميں ركھا:

غالب اینا ید عقیدہ ہے، بقول ناسخ آپ بے بہرہ ہے، جو معتقد میر نہیں اذكر ميراك اہم كتاب ہے۔ اس ليے نہيں كداس ميں انہوں نے اسے عہدك سای حالات اور بدامنی پرروشنی ڈالی ہے۔میر تاریخ نگارنہیں ہیں ،انہوں نے واقعات لکھے ہیں ، لیکن وہ وقائع نگار بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی ان کی کتاب سے تاریخ نگاراستفادہ کر سکتے ہیں۔البتہ 'ذکر میرے میر کی شاعری کے مزاج کو سجھنے میں ،ان کی نفسیات کو سجھنے میں مددملتی ہے ، خاص طور ے ان کی Morbidity کو۔ انہوں نے اپنے لیے خانقائی نظام کا ایک قلعہ بنانے کی سعی کی حجاز ے اپنا ناطہ جوڑا ۔تصوف کا پس منظر بنانے کی کوشش کی کیکن بیان کی فکر کا حصہ بیں ۔ فاقے ان کے پاس سے گزرے لیکن فقراُن کے مزاج کا حصہ بیں بنا۔ دلال کوانہوں نے فرو مایہ لکھا ہے۔ ان کا دیوان غیر فطری عشق کی نمائندگی کرنے والے شعروں سے بھی مزین ہے۔اردوغزل میں محبوب کے لیے تذکیر کا صیغہ ہونے کی باوجود،اردوشاعری میں محبوب عورت ہے۔لیکن میر کے يهال محبوب مرد ہے۔ مير كى شاعرى كاواحد مركز مخصوص علّت نہيں ،اور جہال عشق واضح طور ہے، اس علت ہے جڑا ہوانہیں ہے، وہاں ان کی عشقیہ شاعری بھی، بردی شاعری ہے۔ان کی شاعری کا اہم حصة فكرى شاعرى كا ہے، اور يعظيم شاعرى ہے، اور اس كى وجہ سے وہ خدا ہے فن ہيں: لے سانس بھی آہتہ، کہ نازک ہے بہت کام آفاق کے اس کار گہہ شیشہ گری کا مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں ت فاک کے بردے سے انان نکتے ہی

## بهادرشاهظفر

ايكمطالعه

رتيب:شامد ما بلي

یہ کتاب بہادر شاہ ظفر پر غالب انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک روزہ سمینار کے مقالات پر مشمل ہے جس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے دانشوروں نے شرکت کی اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور ان کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر گرانفقد رمقالات پیش کیے۔اس کتاب میں چندمضا مین ایسے بھی ہیں جو بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور کارناموں کے کسی نہ کسی اہم پہلو پر بیں جو بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور کارناموں کے کسی نہ کسی اہم پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں اور ان کی شخصی واد بی زندگی کے خدوخال کو واضح کرنے میں راہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔

خوب صورت طباعت،عده گٹ اپ۔

صفحات: ۱۳۱

قیت : ۲۰رویے

## ترجمان عم مترجم شعرونظم: مير

خدائے خن میرکی صفات میں فاری واردو کلام، اردوشعرا کا تذکرہ جس میں اوبی تنقیداورا متخاب، اور اُوکر میر کے نام سے اپنی آپ بیتی جو فاری نثر میں ان کی خدائی منواتی ہے لیکن ایک اور وصف جس سے ان کی سیادت و میری ثابت ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا ذہن گیا ہی نہیں ہمولوی عبدالحق مرحوم نے اپنے ایک صفعون میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بات کیا ہی نہیں ہمولوی عبدالحق مرحوم نے اپنے ایک صفعون میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بات کو پچھ آگے نہیں ہر صایا ۔ جب ان کی خدا لی مسلم ہے تو ساری صفات کی طرف ذہن ملتفت نہیں ہوتا ۔ ترجمہ کافن یوں بھی ہمارے یہاں زیادہ قابل تو جہیں سمجھا جاتا بلکہ لوگ اس کوفن یا ادبی فن مانے کے لیے تو قطعاً تیار نہیں ہے۔ حالا تکہ اس میں کاوش اور کوشش تقریباً تمام تخلیقی عمل جیسی ہی موتی ہے بلکہ بھی ہوتا سے بھی زیادہ۔

مغرب کی زبانوں میں بیکام ادبی فن کائی حصہ ہے۔ اور ترجمہ کے ذریعہ سے وجود میں آئے ہوئے فن پارے ادبی شاہ کارتسلیم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں فاری اور اردو میں تہذیبی قربت بھی ہے اور لسانی قرابت بھی ۔ لیکن اس کے باوجود ترجمہ کاعمل تخلیق کے درجہ کونہیں

پنجا۔اس میں متر جمین کی بھی کوتا ہی کودخل ہے۔ میجھا۔اس میں متر جمین کوخر فین اور باغیوں کے نام سے یا دکیا ہے۔

Translators are traitors

یا ایک مشہور فرانسیں مترجم کے مطابق تو شعروظم کا ترجمہ اس داشتہ کی مانند ہے جو یا صرف و فادار ہوگی یا حسینہ، دونوں صفت اس میں بہ یک وقت موجود نہ ہونگیں۔

شعر کے ایک اچھے مترجم کے لیے دونوں زبانوں پر تسلط اور قدرت کے ساتھ ساتھ طبیعت میں شعریت بھی ضروری ہے۔ورنہ شاعر کی روح ترئب الحقے گ ۔

طبیعت میں شعریت بھی ضروری ہے۔ورنہ شاعر کی روح ترئب الحقے گ ۔

شخ سعدی کے اشعار کے ترجمہ کے نمونے دیکھیے ،اور میرکی خدایی کو ماہیے:

دوستاں منع کنندم کہ چرا دل بتو دادم

باید اول بتو گفتن کہ چنین خوب چرائی

:/

پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ ان سے بھی تو پوچھے تم اتنے کیوں بیارے ہوئے

سعدى:

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چوں تو بیائی

1

کہتے تھے کہ یوں کہتے اگر آتا

سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا

او پروالے شعر میں '' پیارے'' اور یہاں'' سب کہنے کی باتیں ہیں' شعرے صن کودو بالا کردیا ہے

اوروہ ترجمہ کی سطح سے اٹھ کرتخلیق کے درجہ کو پہنچے گیا ہے۔

ایک اور فاری شعر

عنقا سرد برگیم میرس از نقراء بیج الله عالم مهد افسانه مادارد و مایجی! عالم مهد افسانه مادارد و مایجی! میرند اس مضمون کواس طرح با ندها به کدوه اس سے اگر بهتر نبیس تو کمتر بھی نبیس: میر:

مشہور ہیں عالم میں تو کیابیں بھی کہیں ہم القصہ نہ در یہ ہو ہمارے کہ نہیں ہم

فارى كامشهورشعر:

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدت را می شناسم من انداز قدت را می شناسم میر نے اس کوفاری نیٹر میں بول بیان کیا ہے کہ ان کی نٹر بھی شعر کی مانند ہے۔

''اے یار عزیزان! معثوق یک پیر بین! بہررگی کہ میخواہد جامہ کی پوشد گاہے گل است وگاہے رنگ، جائے لحل است وگاہے رنگ، جائے لحل است و جائے سنگ! بعض از گل دل خوش می سازند، برخی بارنگ عشق می بازند، جمعی لحل رامعتبر می دانند، جماعتی سنگ راخدا بارنگ عشق می بازند، جمعی لحل رامعتبر می دانند، جماعتی سنگ راخدا می خوانند ہے شیار کہ این مقام منزلۃ الاقدام است، چشے باید کہ برغیر وانشود، دلے شاید کہ از حال خود نروؤ'۔

میرنے خوداینے ہی اشعار کا ترجمہ کیا ہے جس سے نہ صرف اردو کے خزانہ میں اضافہ ہوا بلکہ میر نے اس ہفت خوال کو کامرانی سے طے کیا۔اردو کے دوسر سے بڑے شاعروں نے اس فن کی طرف اس اعتناہے دیکھا بھی نہیں۔

فارى:

خرامت بطرزی، کلاحت بطوری ترا کم کسی میر فہمیدہ باشد تیری چال میرهی تیری بات انوکی تجے میر سمجا ہے یاں کم کو نے

فارى:

یک گله بیش بهایش نه نهادم لیکن خود پندانه نمودند خریداری دل.

اردو:

جنس دل دونوں جہاں جس کی بہاتھی اس کا اک تکہ مول ہوا، تم نہ خریدار ہوئے اس ترجمہ میں ''دونوں جہاں جس کی بہاتھی'' فاری شعر سے اس ترجمہ میں بیاضا فہ لائق تحسین

--

فارى:

کی پیش منعمان جہان می شود دراز بالین زیر سرشدہ دست گدای او

اردو:

آگے کو کے کیا کریں دست طمع دراز وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے

فارى:

من چہ دانم رسم و راہ خانقاہ عمر من در خدمت میخانہ رفت مرتشیں رہ میخانہ ہوں میں کیا جانوں رسم مجد کے تین شیخ کہ آیا نہ گیا

:001

برچند گفته اند که ای میر روز حشر دید او عام می شود امانه می شود

اردو

موقوف حشر پر ہے سو آئے بھی وہ نہیں

کب درمیاں سے وعدہ دیدار جائے گا

میرکامشہورومعروف شعرجواً باردو میں ضرب المثل کے طور پراستعال ہوتا ہے:

مت مہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں

تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں
فاری میں ای خیال کویوں ادا کیا ہے۔

ہم چون میر آزردہ حالی دیر پیدای شود مغتنم می دانید روز چند این دیندار را

میر کوچھوٹی بحروں سے ایک طبعی مناسبت ہے۔فاری میں بھی وہ اس کواپناتے ہیں:

نه دیدم میر را در کوی اولیک غبار ناتوانی با صبا بود

لیکن اردو کے جامہ میں بیشعرفاری ہے بہت بردھ گیا ہے:

نه دیکھا میر آوارہ کو لیکن

غبار اک ناتوال سا کو بہ کو تھا

میر کا کلام اردو میں ہویا فاری میں حزن و ملال کا آئینہ یاس وقنوطیت کانمونہ۔وطن کے فراق میں ان کی مشہور مثنوی'' درفراق ہند'' دل کورڑیا جاتی ہے۔

ای صبا! گر سوی دیلی بگذری

ہم چو صر صر آہ مگذری سرسری

بوسد ده بر بر قدم از سوی س بود بر آن خاک عمری روی من ہم بکن پیدا جبین تازہ ای مجده ای ی بر سر دروازه ای از وطن مجبور بيدل مير نام ی کند از عم بکای صبح و شام من كه از شوق وطن دل خته ام ورنه عمری شد که لب را بست ام دل ز جوش درد و غم خون می کنم مصرعی را گاه موزون ی کنم اردوادب کی تثلیث میر، غالب اور اقبال کا مطالعہ بغیران کے فاری کلام کے ممکن نہیں، فارس دانی ان کے یہاں صرف تعلی کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی ذہنی نمواور فکری ارتقامیں اس زبان اورادب کا بھی اتناہی ہاتھ ہے جتنا اردو کا۔فاری اور اُردو دونوں ہی ان کی شخصیتوں کے معروضی مطالعہ میں ایک دوسرے کے لیے پیمیل کنندہ ہیں ۔بعض حضرات فاری کوان ہے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ جلوه با داريم و از بر جلوه بيخود گشته ايم

# تفهيم ميراورحسن عسكري

شاعری ہمہ گیرم تبولیت اور پذیرائی اکثر اس کی تعنین قدر کی راہ ہیں تجاب بن جاتی ہے اور اس کے کلام کے بالا ستیعاب مرتخز آمیز اور معروضی مطالعے کی کوشٹیں کم ہوجاتی ہیں لہذا اس کے کلام کے متعلق بعض نیم تفیدی اور تاثر آتی آراء نیز بعض غیر متعین سیّال اصطلاحیں اور کلیے تبول عام حاصل کر لیتے ہیں ۔ میرتق میرکی شاعری کو اس اجمال کی تفصیل کی صورت میں بے تکلف پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہر چند کہ میرکو خدا ہے تحن کے لقب سے نواز اگیا اور قدیم تذکرہ نگاروں ، معاصر اور بعد کے شعر ابشمول غالب نے میر کے شعری اکتبابات کا برملا اور باربار اعتراف کیا تا ہم یوں بھی ہے کہ دیوان میرکے مرتکز آمیز مطالعہ کی کوشٹیں بہت کم کی گئیں۔ مجمد حسین آزاد سے لے کرعہدِ حاضر تک کے ناقدین نے بعض استھنائی مثالوں سے قطع نظر میرک شعری کا نئات کے مابدالا متیاز عضر بشمول موضوع ، اسلوب ، ڈکشن اور فتی طریقہ کارکی معروضی مطالعہ سے عموماً اعتراض کر کے محض شعر کی نثری تلخیص Paraphrasing اور بعض پیش پا افتادہ مطالعہ سے عموماً اعتراض کر کے محض شعر کی نثری تلخیص احتمال کیں اور میرکی مقبولیت کو موضوعات کی مقیدی اصطلاحات بے محابا اور تو اثر کے ساتھ استعال کیں اور میرکی مقبولیت کو موضوعات کی مقیدی اصطلاحات بے محابا اور تو اثر کے ساتھ استعال کیں اور میرکی مقبولیت کو موضوعات کی مقیدی اصطلاحات بے محابا اور تو اثر کے ساتھ استعال کیں اور میرکی مقبولیت کو موضوعات کی

عمومیت کی رہین منت کھبرایا ہے۔ دردوالم اور بہترنشتر میرکی تفہیم کا اساس حوالہ سمجھے جاتے رہے اور بقول شمس الرحمٰن فاروقی میرکی تنقید گھوم پھر کران چند مفروضات کی تابع رہی جومحد حسین آزاد نے بنائے تھے۔

میرے متعلق بی مفروضہ امر مسلمہ کی صورت اختیار کرگیا کہ ان کی شاعری اصلا الم انگیزی اور محزونی کے داعیوں کو تخرک کرتی ہے اور میر بنیا دی طور پر قنوطی شاعر ہیں جن کے ہاں داخلیت ،مردم بیزاری اور نرگسیت کے عناصر بیش از بیش موجود ہیں۔ ان کی پوری شاعری پر الم انگیز فضا مستولی ہے جہاں رجائیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میر سرتا پاعشق تھے اور عشق کی صعوبتوں نے ان کی شاعری کودل شکتگی کا مظہر بنا دیا ہے۔

ندکورہ سرسری موضوعاتی تشریح سے قطع نظر میرکی فنی ہنرمندی کی نشاں دہی کی کوششیں شاذ ہی کی گئی اور یہ بات باربار دہرائی گئی کہ میر کوصنعتوں اور فتی حربوں Rhetorical devices کے استعال سے نفورتھا۔لہجہ کی شائنتگی ، دھیما بن اورسر گوشی کا انداز میر کے کلام کا ما بہ الا متیاز عضر ہے۔ انہیں ایہام اور رعایت لفظی ہے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ان نیم تنقیدی اور تا ثر اتی مفروضات کا قرار واقعی ابطال تو حال ہی میں ہمارے عہد کے سربر آور دہ نقادشمس الرحمٰن فارو قی نے اپنی مشہور تصنیف شعرشورانگیز میں کیا ہے۔ شعر شورانگیز کی اشاعت سے بل بھی بعض اہم نقادوں نے مروجہ تقید کی مفروضات سے اجتناب کرتے ہوئے میرکوایک نے تناظر میں دیکھنے کی سعی کی تھی جن میں مجنوں گورکھپوری جعفرعلی خال اثر ،شبیہہ الحن نونہروی ،حسن عسکری ، گویی چند نارنگ اور قاضی افضال حسین کانام سرفہرست ہے۔اس مقالہ میں سربرآ وردہ نقادمحمر حسن عسری کے میرے متعلق مضامین اور میر کے کلام کے بارے میں ان کی رائے کوجس کا اظہار متعدد مضامین میں ہواہے، موضوع بحث بنایا جار ہاہے اور بیدد مکھنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ صن عسکری نے میرفہی میں کن نئ جہوں کا اضافہ کیایا انہوں نے بھی میرے متعلق مروج تنقیدی رویوں کو تبول کرتے ہوئے تعیم زوہ اصطلاحول کے حوالے سے گفتگو کی۔

محمر حسن عسكرى كاشاران معدود ، چند نقادوں ميں ہوتا ہے جنہوں نے اپ تقريبا ہر

مضمون میں ایک thesis کا در پھراس thesis کو منطق طور پر Develop کیا۔ یہی سبب ہے کہ حسن عسکری کے تمام مضامین موضوعاتی تنوع سے قطع نظر، طرز استدلال اور فکری فضا کی سطح پر باہم مر بوط اور متحد نظر آتے ہیں۔ جس عسکری نے میر سے متعلق دومضامین میر اور نئ غزل (حصہ اول اور دوم) ہیں تفصیلی اظہار خیال اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شہرہ آفاق مضمون۔ انسان اور آدمی، ادب اور انقلاب، ہمارااد بی شعور اور مسلمان، ادب یا علاج الغربا، ادب اور جدلیات، اُردو میں طغز کے اسالیب، چھوٹی بحر، بھلا مانس غزل گو، مزے دار شاعر، کچھ فرآق صاحب کے بارے میں مفرآق صاحب کی شاعری میں عاشق کا کر دار اور تقسیم ہند کے بعد وغیرہ مضامین میں میرکی میں ماشق کا کر دار اور تقسیم ہند کے بعد وغیرہ مضامین میں میرکی شاعری کے بارے مناور بیان ساحری کے بارے مناور بیان میں میرکی شاعری میں عاشق کا کر دار اور تقسیم ہند کے بعد وغیرہ مضامین میں میرکی اور جھلکیاں میں شامل ہیں۔

حن عسری کے ان تمام مضامین پربیک وقت نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میر سے متعلق مقبول عام تصورات سے شعوری طور پر اجتناب کیااور کلام میر کے ایک سے زاو بینظر سے مطالعہ کرنے پر زور دیا۔ حن عسکری کا خیال ہے کہ غالب کی ذہنیت اور میرکی ذہنیت کا بنیا دی فرق انسان اور آدی کی باہمی تفریق میں مضمر ہے۔ ان کے نزدیک انسان آدمی کی مہذب اور ترقی یا فتہ شکل ہے جو معصوم اور پاک نفس ہے۔ اگر اس میں خرابیاں بیدا بھی ہوتی ہیں تو خارجی انرات کے تحت ۔ آدمی اصاب جبتی اور وہی وجود کا متر ادف ہے میرکی شاعری ای جبتی وجود کا ربی انراث تا سے ایکن افراد ہی کے بیش افظ میں کھا ہے:

میں نے اپنارشتہ استوار کرتی ہے حن عسکری نے اپنی کتاب انسان اور آدمی کے بیش افظ میں کھا ہے:
میں نے اپنارشتہ مون (انسان اور آدمی) کئی اد بی اجتماع میں پڑھ کر سایا تھا وہاں ایک میا حب کی تو قعات بری طرح مجروح ہوئیں کیوں کہ میں نے آخر تک غالب کا وہ مشہور مصرع استعال نہیں کیا:

#### آ دی کو بھی میسرنہیں انسان ہونا

یوں تو مجھے غالب سے اتفاق ہے گر غالب کی طرح اس بات پر افسوس نہیں۔ عمر اور تجربہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ غالب کی تشم کی ذہنیت سے میراخوف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جب آ دمی کوانسان بنتا

### ميسرآ جاتا ٻووه کھاس طرح بولنے لگتا ہے:

#### تكلف برطرف تفاايك انداز جنوں و و بھى

ہمارے زمانے میں یہ مصرع محض شاعری نہیں رہا۔ ہم نے بہت سے تکلفات برطرف ہوتے دکھے ہیں۔ اور یہ بے تکلفات برطرف ہوت دکھے ہیں۔ اور یہ بے تکلفا ہمیشدانسان کے نام پر برتی جاتی ہے نیز جولوگ آدمی کوانسان بنانا چاہتے ہیں ان میں بھی ایک طرح کی عظمت ہوتی ہے لیکن میں تو دوسری متم کے لوگوں پر قانع ہوں جوبس آدمی کو جاننا چاہتے ہیں اور جانے کے بعد یہ پیکارا مجھتے ہیں:

جفائیں دکھے لیاں کج ادائیاں دیکھیں بھلا ہوا کہ تری سب برائیاں دیکھیں

(انسان اورآ دی صفحه۲)

حن عمری کے زویک میر نے اپ تخلیقی عمل کے بہترین کمحوں میں عام آدمیوں کے مطالبات اور اس کی مجبوریوں کو فراموش نہیں کیا حتی کہ ان کے عشق کے تجربے کا خمیر بھی زندگی کی اونی حقیقتوں سے اٹھا ہے ۔ انہوں نے اپ مشہور انسان اور آدمی میں نظریاتی مباحث کے بعد میر کے عدمیر کے کلام سے استھنادی شہادتیں پیش کی ہیں ۔ حسن عسکری نے میر کے تصور انسان کو موضوع بحث بناتے ہوئے لکھا:

...روسوکاانسان معصوم اور پاکنفس بھی ہے اس لیے اس سنگ دلی کے باوجودا ہے۔ شبہ تک نہیں ہوا کہ میں بے رحمی سے کام لے رہاہوں۔ میر نے محبت کی تھی تو انہوں نے عام آدمیوں کی زندگی اوراس کی مجبوریوں کوفراموش نہیں کیا تھا:

> جگر کاوی، ناکای، دنیا ہے آخر نہیں آئے گر، میر کچھ کام ہوگا

اگر میر تو یوں بی روتا رہے گا تو ہم مایہ کا ہے کو موتا رہے گا (انسان اورآ دمی صفحه ۴۰۰)

حن عکری کا یہ بھی خیال ہے کہ میر کے شعر انسانی تعلقات کے جدلیات کے آیندوار ہوتے ہیں۔ حس عسکری کے جدلیات کا نظریہ مروجہ نقیدی محاورہ سے میل کھا تا ہے کہ اس زمانہ میں مارکس کے زیراثر جدلیات کی اصطلاح تقید میں رواج یا گئی تھی:

''زندگی میں صرف سیاسی اور معاشی سطح پر جدلیاتی عمل نہیں ہور ہاہے بلکہ جدلیاتی عمل کے بیسوں میدان ہیں۔ادب میں جدلیاتی عمل ہر چھوٹے بڑے مظہر کا احاطہ کرتا ہے۔ میر کامشہور شعر دیکھیے:

فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

اس شعر میں کچھ کم جدلیات ہے؟ بلکہ اصلی جدلیات توروز مرہ کے انسانی تعلقات ہی کے ہے۔ میر کے مندر جدذیل شعر میں کیا کچھانقلاب ہے۔ نفسیاتی اور اخلاقی انقلاب چھیا ہوا ہے:

اگرلوگ میر کے اس شعر کی جدلیات کو مجھ لیس تو اس سے جوانقلاب رونما ہو گاوہ مارکس

كانقلاب كبيل براموگا-" (ادب اورانقلاب، انسان اورآدى ، صفحااا)

میر کے شعر کے زائیدہ انقلاب کو مارکس کے انقلاب سے زیادہ بڑا قرار دینے پر رو مانی خطابت کا گمان گزرتا ہے گرحس عسکری کا اصرار ہے کہ میرکی شاعری اصلاً روزمرہ کے انسانی تعلقات کے تحور پر گردش کرتی ہے۔

صنعمری میر سے متعلق اپنے مضامین میں mimetic نظر کے قائل نظر آتے ہوں اور ان کی تحریر کی میر کی Realist Tradition میں کھی گئی ہیں۔مارکسی نقادوں کے نزدیک میرک جی اور ان کی تحریر کی Despair میں کھی گئی ہیں۔مارکسی نقادوں کے نزدیک میرک شاعری چونکہ میں اس شاعری چونکہ کا انتہا ہے درجائیت کی نفی کرتی ہے لہذا ساج کی تشکیل و تعمیر میں اس کارول مشتبہ ہے۔ان کے نزدیک میرکی انتہا ہے ندانہ انفرادیت بہندی انسان دوسی کے تصور سے کارول مشتبہ ہے۔ان کے نزدیک میرکی انتہا بہندانہ انفرادیت بہندی انسان دوسی کے تصور سے

بالکل میں نہیں کھاتی ۔ صن عسری نے اس نقط نظر کی بڑی شدومہ کے ساتھ تر دید کی اور میر کوانسانی تعلقات کے تناظر میں دیکھنے پر اصرار کیا۔ ان کا خیال ہے کہ میر کے بیشتر اشعار عام انسانوں کی زندگی میں شرکت ہے عبارت نظرات تے ہیں کہ میر کی شاعری معاصر مسائل سے نبر دا زماہونے میں معاونت کرتی ہے۔ صن عسری اپنے مضمون میر اور نی غزل میں رقم طراز ہیں:

"بیات واضح ہوتی جارہی ہے کہ ہاری غزل برغالب کے بجائے میر کے اڑات بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ مخض تنوع پہندی نہیں ہے۔ اب ہمارے غزل گوئی ذہنی اور روحانی ضرور تیں محسوں کررہے ہیں جو غالب کی شاعری سے پوری نہیں ہوتیں۔ابان کے سامنے ایے مسئلے ہیں جنہیں میر نے زیادہ شدت ہے محسوں کیا تھا اور ایک ایسا مزان پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جو زندگی ہے ہم آہنگی قائم رکھنے میں مدودے سے۔(میراور نئ غزل ہے ہم آہنگی قائم رکھنے میں مدودے سے۔(میراور نئ غزل ہے ہم آہنگی قائم رکھنے میں مدودے سے۔

صن عسری نے میر کے تصور عشق پر دلجمعی سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بی خیال انگیز مگر متنازعہ فیہ نقط نظر پیش کیا کہ میرعشق کودنیا کے معمولات سے الگنہیں رکھنا جا ہے:

" میری بھی روحانی کشکش کا ماحسل ہی ہے کہ اعلیٰ ترین زندگی کو عام ترین زندگی ہے ہم آہنگ بنایا جائے۔ اس اعلیٰ ترین زندگی کا نام ان کے یہاں عاشق ہے وہ عشق کو دنیا کے معمولات سے الگ نہیں رکھنا چاہتے بلکہ ان میں سمود ینا چاہتے ہیں ... میر کاعشق زندگی کے سینکڑوں انسانی رشتوں کے اثرات اپنی طبیعت پرے ہوئے جوب کی طرف مائل ہوتا ہے:

اپنی طبیعت پرے ہوئے جوب کی طرف مائل ہوتا ہے:

معائب اور تھے پر دل کا جانا معائب اور علے اگر ساہو گیا میانہ ساہو گیا ہوتا ہے۔

یہاں جو لہجہ کا بھولاین ہے وہ خالی طرز بیان کی بدولت نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کی زندگی میں شرکت کرنے سے حاصل ہواہے....(میراورنی غزل صفحہ ۱۲۸ اور ۱۲۸)

حن عسری نے میر کے کلام کے سلسے میں ایک اور بڑے پے کی بات کہی وہ یہ کہ میر کے یہاں بعض روایت کردار بالکل نے روب میں نظر آتے ہیں بلکہ ان کی قلب ماہیت کاعمل ممل ہوگیا ہوتا ہے بیابا نکتہ ہے جس کی طرف اس سے قبل شاید ہی کسی نے اس طرح توجہ منعطف کرائی ہو:

کروحانی کیفیت کو بھی مختب صفت نہیں ہوتے۔ وہ میر کی روحانی کیفیت کو بھی تہیں اسے عشق کی راہ سے باز بھی رکھنا نہیں چاہتے کیوں کہ وہ اسے اعلیٰ ترین زندگی کا مظہر مانے ہیں مگر میر سے تکلیفیں نہیں دیکھی جا تیں اس لیے اس طرح شفقت مگر میر سے تکلیفیں نہیں دیکھی جا تیں اس لیے اس طرح شفقت سے بھی اتنے ہیں جیسے کوئی ماں یا بڑی بہن سمجھاتی ہے وہ اس انداز سے نفیعت کرتے ہیں جیسے وہ خود بھی ان تجربات سے واقف ہوں یا میر کے ساتھان کا بھی دل دکھر ہا ہو:

واقف ہوں یا میر کے ساتھان کا بھی دل دکھر ہا ہو:
ضعف بہت ہے میر تمہیں پچھ، اس کی گل میں مت جاؤ معربی کی میں آنے دو معربی کی میں آنے دو

وجہ کیا ہے کہ میر منھ پر ترے نظر آتا ہے کچھ ملال ہمیں

برا حال اس کی گلی میں ہے میر جو اٹھ جائیں وال سے تو اچھا کریں'' (میراورنیٔ غزل، صفحہ۱۲۹) حن عسری کے زویک میر کے یہاں عشق کی ہمہ گیری انسانی تعلقات کے طفیل میں آتی ہے۔ اپ ایک دوسرے مضمون میں فراق کے کلام میں عاشق کا کردار میں میر اور فراق کے عاشق کا موازنہ کرتے ہوئے حس مسکری لکھتے ہیں:

"مرکے یہاں ہردگ بہت زیادہ ہے لیکن وقار بھی ہاتھ ہے نہیں جانے پاتا مگر یہ وقار فراق صاحب کے وقار سے ذرا مختلف چیز ہے یہ فرق ظاہر کرنے کی کوشش بھی میں کروں گا پہلے میرکے دوشعر سنا تا ہوں:

ایسے وحتی کہاں ہیں اے خوباں میر کو تم عبث اداس کیا ہم فقیروں سے کج ادائی کیا آن بیٹے جو تم نے پیار کیا خوش نہ آئی تمہاری چال ہمیں خوش نہ آئی تمہاری چال ہمیں یوں نہ کرنا تھا پائمال ہمیں

... بیرایک ایی دنیا میں بستے ہیں جہاں قدر اولین انسانیت ہے جہاں ذہانت اور کوڑھ مغزی کاسوال ہی غیر ضروری ہوجات ہے۔ میر کے عاشق متعلق ہم یہ معلوم ہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فلفی تھا یا بدھومغز۔ یہ عاشق محبوب سے محبت کا طالب نہیں ،بس ا تنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤکیا جائے اس کے عالم و فاصل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض جائے اس کے عالم و فاصل ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض

ہم اک نا اُمیدانہ کرتے نگاہ مرتم تو منھ بھی چھیا کر چلے" میر کاعاشق ذہانت کی سطے ہات ہی نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اعر ذہانت ہے ہی نہیں وہ انسان اس قدر ہے کہ ذہانت لازمی چیز نہیں رہتی۔ چنا نچہ اس کا وقار ایک خود دار انسانی کا وقار ہے فراق صاحب کے یہاں یہ انسانی وقار موجود ہے ان کی انسانیت میں غالبًا میر کی محلاوت تو نہیں ہے گران کے عاشق میں ذہانت کا عضر پوری طرح موجود ہے' میں ذہانت کا عضر پوری طرح موجود ہے' السانی موجود ہے۔ (جھلکیاں صفحہ استہ میں کا کا میں دہوں کے ماشق

میرے ہاں عشق اور دنیا ایک دوسرے کا تکملہ کرتے ہیں حسن عسری کا پینکتہ تفہیم میرکوایک نیا تناظر بخشاہے۔ حالی پراپنے مضمون ''بھلا مانس غزل گؤ' میں حسن عسکری نے دنیا کو میر کا Principle کھہرایا ہے:

"دنیامیر Reality Principle کے محراس کے معنی محبوب کے رشتہ دار اور ان کے تعصبات نہیں ہیں بلکہ انسانی زندگ کے بنیادی حقائق۔اگرہم اس دنیا کے سیجے معنی سمجھ لیس تو کہہ سکتے بنیادی حقائق۔اگرہم اس دنیا اور عاشق ایک دوسرے سے دست و ہیں کہ میر کے یہاں دنیا اور عاشق ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔(بھلامانس غزل گو،ستارہ یابادبان ،صفحہ ۱۸۲)

حسن عسری نے اپنے ویگر مضامین میں بھی اس نقط نظر کا اعادہ کیا ہے کہ میر نے عشق کو عام انسانی تعلقات کا حصہ بنانے کی شعور کی کوشش کی اور اس میں میر کی عظمت مضمر ہے۔ یہ نقط نظر ہر چند کہ نئ تعقید کی فضا کا احساس کر اتا ہے گریہاں بھی تعیم زوگی کا واضح طور پر احساس ہوتا ہے کہ عسکری نے اشعار کو تجزیہ کے عمل سے نہیں گزارا ہے۔ اشعار کی تشریح پر Paraphrasing کا بھی گمان گزرتا ہے۔خود داری ایک نمایاں انسانی صفت ہے تا ہم اس کے حوالے سے شاعری کے حسن و فتح

کافیصلہ کرنامی نظر ہے۔ میں الرحمٰن فاروتی نے میر کے کلام میں عاشق کے کردار کی صراحت کے باعث حسن عسری کی کنتہ ری کی دادتو دی ہے تاہم میر کے یہاں عاشق کی انفرادیت کے خدو خال داضح کرتے ہوئے لکھا ہے:

میر کے عاش کی انفرادیت دراصل بیہ کدوہ روائی عاشق کی میر کے عاش کی انفرادیت دراصل بیہ کدوہ روائی عاشق کی متمام صفات رکھتا ہے لیکن ہم اس سے ایک انسان کی طرح ملتے ہیں کمی لفظی رسومیات Convention کے طور پرنہیں بید انسان ہمیں اپنی ہی دنیا کا باشندہ معلوم ہوتا ہے جب کہ رسومیاتی عاشق کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ بالکل خیالی اور مثالی ہوتا ہے''

عش الرحمٰن فاروقی کابیمحا کمہ مبنی برصدافت معلوم ہوتا ہے کہ حسن عسکری نے میر کی ارضیت اور غیرتجریدی اسلوب کے خدو خال زیادہ واضح نہیں کیے تھے۔

حسن عسری نے میر کے عشق کی عظمت کا رازمخض زندگی کے معمولی اورادنی تجربات میں مضم نہیں تھ ہرایا بلکہ یہ بھی لکھا کہ میر جذبات قبول بھی کرتے ہیں اوران سے بے تعلق بھی رہے ہیں کیوں کہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جذبات بجائے خودکوئی قدرو قیمت نہیں رکھتے آدی کا اندرونی رویانہیں قابل قبول بناتا ہے۔

حن عسری نے میر پراپے متعدد مضامین میں اکثر موضوعاتی تشری سے اپناسروکار رکھا ہے تاہم کہیں کہیں انہوں نے ہمیئی تنقید ہے بھی کسب فیض کیا ہے۔ مثال کے طور پراُردو میں طنز کے اسالیب پراپے مضمون میں انہوں نے میر کے بعض کلیدی الفاظ کی طرف بلیغ اشار سے جین ۔ حسن عسری نے اس نوع کے ایک لفظ 'میاں''کوم کز نگاہ بناتے ہوئے لکھا:

فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اس لفظ میاں میں ایک قیامت ہے کہ ذرای تبدیلی کے ساتھ اپنے مخاطب کواس کے ذریعے

کے سے لگا بھی سکتے ہیں اور دور بھی ڈھکیل سکتے ہیں اس ایک لفظ میں ہم آ ہنگی اور بگا تگت کی موجودگی کا قر اربھی ساسکتاہے، ہمدری کا مطالبہ اور بے گا تگی کا اعلان بھی: کیا یوچھوہوکیا کہے میاں دل نے بھی کیا کام کیا عشق کیا ناکام رہا آخر کو کام تمام کیا جوشِ عُم المضے ہے اک آندھی چلی آتی ہے میاں خاک ہے منھ برمرے اس وقت اڑ جاتی ہے میاں گو نہیں ہیں کو شار میں میاں عاقبت ایک دن حاب ہے میاں کیا کہیں بایانہیں جاتا ہے کھم کیا ہوں میاں ہم گئے دنیا سے تم ہو اور اب دنیا ہو میاں گفتگو اتن پریثال حال کی په درجمی میر کچھ دل تنگ ہے ایبا نہ ہو سودا میاں کہنے کو پیلفظ دو تی یار فاقت کے احساس پر دلالت کرتا ہے، کیکن جیما کدادیر کے شعروں سے ظاہر ہے، بھی تو اس کے ذریعے الیاا پناین پیدا ہوتا ہے گویا کہنے والا خودا ہے آپ سے باتیں كرر ہا ہے اور بھى اتى دورى آ جاتى ہے جيسے بولنے والے اور سننے والے کے درمیان عداوت ہو۔ غرض پیلفظ کسی ایک انسانی تعلق پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بہت سے ٹانوی جذبات اور احساسات پر حاوی ہے' (اُردو میں طنز کے اسالیب،ستارہ یا بادبان صفحه ۱۲۱،۱۲۱)

حسن عسری نے لفظ میاں کومر کز توجہ بنانے کے علاوہ یہ بھی لکھا میر نے اپنے تخلص کا بھی تخلیقی استعمال کیاان کے مطابق میر جب خود کومیر جی یامیر صاحب کہتے ہیں تو اس معمولی لفظ میں بھی خدا جانے کتنی بجلیاں بھردیتا۔'' یہ غیر تطعی پیرایۂ بیان یقیناً تنقید کے منافی ہے لیکن مٹس الرحمٰن فاروقی کاخیال ہے یہ بات بڑے بیتہ کی ہے گو کہ زیادہ غیر تنقیدی ہے۔

حن عسری نے اپنے کی مضمون میں میر کے شہرہ اُ قاق بہتر نشتر وں یاان کی کم بیانی یا لہجہ کی شائنگی یاد جھے بن کا ذکر نہیں کیا بلکہ میر سے متعلق بعض ایسے نکات ابھارے جو بعد میں تغییم میر کا اساسی حوالہ ہے۔ حس عسری کے ان مضامین میں زیادہ تر توجہ موضوع کی تشر تک پر صرف ہوئی ہے اور میر کے اسلوبیاتی خصائص اور ان کے ڈکشن کی انفرادیت کو کم ہی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ سیم احمہ نے اپنی کتا ہے جمر حس عسری آ دمی یا انسان میں بدیڑے بیت کی بات کہ ہے کہ عسری انسان کی نفی کرتے کرتے آ دمی کے جس تصور کو پیش کرتے ہیں وہ بھی مثالی اور غیر حقیق ہوگیا ہے میر پر ان کے مضامین پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ حسن عسری میر کے کلام میں جس انسانی تعلقات کا نقشہ کھینچے ہیں وہ غیر حقیقی اور مصنوعی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حدیں مثالی ہوگئی ہیں۔ تعلقات کا نقشہ کھینچے ہیں وہ غیر حقیقی اور مصنوعی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حدیں مثالی ہوگئی ہیں۔

انسان، آدمی، ستارہ یاباد بان اور جھلکیاں میں شامل مصامین میں میر کاذکرتو اتر ہاتا ہے کہ جوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بہت تفصیلی اور بھی مختصر، تا ہم ان کے بعد کے مضامین میں جوسات رنگ میں شاکع ہوئے اور پھر کتابی صورت میں وقت کی راگئی میں شامل ہوئے، میر کا حوالہ بہت کم ملتا ہے ہے۔ شرک اور پھر کتابی صورت میں وقت کی راگئی، جدید عورت کی پرنانی کے مشہور مضامین 'روایت کیا ہے، اُردو کی اوبی روایت، وقت کی راگئی، جدید عورت کی پرنانی وغیرہ میں میر کا مطلق ذکر نہ ہونا تعجب انگیز امر ہے۔ اُردو کی اوبی روایت میں ذوق اور ختی کے مرزا وائے کا تو ذکر ہے مگر میر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

حسن عسری، میرکواردو کی ادبی روایت سے بمز له دور کیوں سمجھنے لگے تھے، یہ مطالعہ کا دلچہ پہلوہ دسکتا ہے تا ہم اس موضوع پر سردست اظہار خیال نہیں کیا جارہا ہے۔
مذکور ومعروضات کی روشنی میں کہ نا رہانہ میں گا جس عسک نا کا معرف کیا نیا نا

ندکورہ معروضات کی روشی میں یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ حسن عسکری نے کلام میر کوانسانی تعلقات کے تناظر میں پیش کرکے تفہیم میر کوایک نیاسیات فراہم کیا جوان کی تنقیدی بصیرت پر دلالت کرنا ہے تاہم اشعار کے تجزیے سے گریز نے غیر محکم پیرایئر بیان کی راہ ہموار کی ہے جس کے باعث تحریر کی استدلالی قوت بھی مجروح ہوئی ہے۔

# ميرتفي ميركي فارسي شاعري

اُردو میں خدائے فن میرتقی میرکے فاری کلام پرابھی سیر حاصل تبھرہ ہونا ہاتی ہے۔ ''نقوش'' کے میرتقی میرنمبر میں پروفیسر نیز مسعود صاحب کے مرتبہ میر کے فاری دیوان کی اشاعت کے بعد،اب بیکام نسبتاً آسان ہوگیا ہے۔

میرنے فاری دیوان کے علاوہ جس میں غزلیات (۵۲۲)، رباعیات (۱۰۴)، ایک مختصر مثنوی اور منقبت میں دواز دہ بند کا ایک ترجیع بند شامل ہیں، نثر میں شعرا کا ایک تذکرہ'' نکات الشعرا''، فیض میر، دریا ہے شق اور ذکر میر اپنی یادگار چھوڑ ہے ہیں۔

اس وقت میرکی فاری غزلیات موضوع بخن ہیں۔ میرکی فاری شاعری کے بارے میں مصحفی کے ایک بیان کی وجہ سے میہ مجھا جا تار ہا ہے کہ میر نے جب دوسال ریختہ کہنا موقو ف رکھا تو ای دور میں انہوں نے فاری میں تقریباً دوہزارا شعار کیے۔ یہ گمراہ کن خیال ہے۔ خود کلام میر سے اس خیال کی تر دید ہوتی ہے۔

میرے متعدد اشعارے بتاجاتا ہے کہ وہ ساری عمر فاری شعر کہتے رہے، ہاں زیادہ

توجہ ریختہ کی طرف رہی اور ای طرح ممکن ہے دوسال انہوں نے صرف فاری میں طبع آز مائی کی ہو۔ ہو۔

میر کا ۲۲ غزلیں ، ۱۰ ارباعیاں ، ایک مثنوی وغیر ہ صرف دوسال میں کبی گئی ہوں ، پید ممکن تو ضرور ہے ، لیکن میر کے معاملے میں بھی صحیح ہو، لازی نہیں۔ اس لیے کہ بیر واروی میں کہا گیا کلام نہیں۔ حالانکہ اشعار کے مطالب سے شاعر کی عمر کا انداز ہ لگانا مشکل ہے ، لیکن میر کے بعض اشعار میں ایسے واضح اشار سے اور نا قابل تر دبیر قر ائن موجود ہیں ، جن سے استنباط کیا جاسکتا ہے کہ میر نے بیا شعار کس عمر میں نظم کیے ہے۔ درج ذیل اشعار ملاحظہ فر مایے جو عمر سے مختلف ادوار دمراحل کی کیفیات کے حامل ہیں۔

يشعر ملاحظه فرماي جوعالم جواني بي مين كها كيا موكا:

بابتان از اختلاط پیری دانیم ما کاین جوان امروزیا فردا برجمن می شود ای طرح قوی امکان ہے کہ بیشعر بڑھا ہے میں کہا گیا ہے کہ اب بوڑھا ہوگیا ہوں ،اب کہاں جاؤں ،کہاں پناہ لوں ،میرے جھکے (خمیدہ) ہوئے جسم نے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ بیہ ہے تمہاری آخری منزل:

گفتم کہ پیرگشتہ ام اکنون کجاروم قد خمیدہ جانپ خاکم اشارہ کرد
وہ اس شعر میں بھی بڑھا ہے کی منزل میں قدم رکھنے اور آرزو کیں ترک کرنے کا قرار کرتے ہیں ؛
پیری رسید و آمد نزدیک وقتِ رفتن تا چند میر صاحب ترک ہوا کر دن
فاری میں میر غزل کے شاعر ہیں اور عظیم شاعر، وہ فاری میں خدائے خن نہ سہی ، پیغیر خن کہلانے
کے مستحق ہو سکتے ہیں ۔ ان کی غزلوں میں ان کے معثوق بجازی کی تعریف وتو صیف ہے، اس کے
سرایا کا بیان ہے، عشق میں ان پر کیا بیتی، وہ کن مراحل سے گزرے، عالم هجر نے ان پر کیا کیا
قیامتیں ڈھا کیں، ان کا محبوب ان سے کس طرح پیش آیا، انہوں نے کس طرح اس کے ناز
اٹھائے، وصل میں کیف و سرور نے انہیں کیسی کیسی خوشیاں اور مسر تیں ہجنتیں ، ای کی توضیح و شرح
سرکی فاری غزل۔

میر کادور فاری شاعری میں سبک ہندی ہے تنق ہے۔ اس اسلوب شاعری کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں، بس اتناعرض کردینا کافی ہے کہ اظہار بیان میں بیچیدگ، دوراز کاراور فلسفیانہ افکار وخیالات کے بیان اور دیگر شاعرانہ نزاکت کاریوں کے بے محابہ استعال نے اس اسلوب شاعری کومشکل بنادیا تھا۔ میر اس دور کے شاعر ہونے کے باوجود، اپنے اسلوب بیان کی سادگی، اور ذہن سے نزد کی خیالات کے اظہار کی وجہ سے اس سبک کے شعرامیں مشکل ہی سے شار کے جا کمیں گے۔

میر کے استاد و مربی سراج الدین علی خان آرزو (م ۱۲۹ه) سے شخ حزین کے ادبی معرکے اوران کے اسباب وعوامل کا میر کولازی طور پرعلم رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ میر کے دور کے ایران میں سبک ہندی کے خلاف جواد بی تحریک چلائی گئی، اس سے بھی میر ناواقف ندر ہے ہوں گے۔ چونکہ اس دور ہی میں کیا، انیسویں صدی عیسوی کے وسط تک ایرانی علا، ادبا اور شعراوغیرہ ہندستان آتے رہے اور ایران میں رونما ہونے والی ادبی تحریکوں سے ہندستانی صاحبان ذوق کو باخبر کرتے رہے۔ ورکواس ادبی انقلاب کاعلم تھا، اس لیے انہوں نے محسوس کیا گہ:

طور شد مختلف، دور زمانِ دیگر است آن زمین بربادرفت، این آسانِ دیگراست ایران میں جلائی جانے دائی اس تحریک کے علمبر داروں کاعقیدہ تھا کہلیم اورصائب ایے شاعروں کی پیروی سے اجتناب کیا جانا چاہے۔ ان شعرانے فاری کو زوال کے راستے پر ڈال دیا ہے اور فصاحت کے زیور سے محروم کردیا ہے۔ قدیم تر شاعروں کا فصیح تر اسلوب اپنانا چاہیے۔ یہاں سے فاری شاعری کاوہ خاص دور شروع ہوتا ہے، جے بازگشت ادبی کہا جاتا ہے۔

میر بھی ای طرح سوچتے تھے۔ان کاخیال تھا کہ سبک ہندی کے معروف شعراقدی ، مائب اور طغراکا زمانہ لدگیا۔اب فاری شاعری میں ایک نے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔اب میرا دور ہے اور میرے ہی دیوان پر زمانہ کی توجہ مرکوزہے:

گزشت نوبتِ قدی وصائب وطغرا وراین زمان ہمہ دیوانِ میرمی خوانند عرض کیاجا چکاہے کہ سبک ہندی کے شعرانے فلسفیانہ انداز بیان اختیار کرلیا تھا۔اب واردات عشق کے محض سادگی ہے اظہار پراکتفائیس کیا جاتا تھا، بلکہ فلسفیا نہ انداز بیان پراصرار تھا۔ میر کو یہ دوش پہند نہیں تھی۔ وہ تو عاشقانہ خیالات اور روداد محبت کوسادہ زبان وبیان میں پیش کرنے کے حامی تھے۔ ان کی غزلیات میں احساسات وجذبات عشق کور جے دی گئی ہے، ان کو بیان کرنے میں صنابع بدالیج اور زبان وبیان میں دیگر شاعرانہ نزاکتوں ہے جن کا ان کے دور میں بہت رواج تھا حتی الامکان گریز اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ دہ محسوس کرتے تھے کہ آتش عشق بھے رہی تھی انہوں نے اپنے دامن سے اے ہواد ہے کر روشن رکھا ہے:

بودنز دیک کدافسرده شود آتشِ عشق میر پیداشد و بروی زوه دامانی چند میر کیح طراز قلم نے مجبوب کے خطو خال کی توصیف میں خوب گل کھلائے ہیں:

میر کے محرطراز قلم نے مجبوب کے خطو خال کی توصیف میں خوب گل کھلائے ہیں:

بس کن کہ بسی کرد قلم ، سحر طرازی دفتر شده ای میرز وصفِ خطو خالش میر نے محبت کو اپناشیوہ بنالیا کہ یہی ان کی نظر میں شہرت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔انسان کی میر نے محبت کو اپناشیوہ بنالیا کہ یہی ان کی نظر میں شہرت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔انسان کی تعدل کا اگر کوئی قانون ہو، تو وہ تحبت ہو؛ اس میں اگر کوئی خوبی ہوتو وہ محبت ہواور اگرس کی کسی

عادت كاكونى ذكركر يتوه ومجمى محبت مو:

محبت پیشہ خودکن کہ مشہور جہان گردد کہ آئین این چنین ،خوبی چنین ،خوا پختین باید چونکہ ان کا مذہب محبت تھااوران کی زبان پرصرف بتان حسین کا ذکر رہتا تھا،اس لیے دوہرےان سے دریافت کرنے لگے متھے کہ انہوں نے کہیں دین برہمن تو اختیار نہیں کرلیا:

بغیر ذکرِ بتان میر بد زبانت نیست توای عزیز، گرکیشِ برہمن داری شاعری میں اپنا مختلف رویتے کے مدِ نظر، وہ حتی اپنے مخالفین سے بھی بیا میدر کھتے ہیں کدوہ ان کی اس خصوصیت کا اعتراف کریں گے اور ان کی کوششوں کوسرا ہے کی خاطر، ان کے ہاتھ چومیں گے:

بیاانصاف اگرداری، بدرستم بوسدده دخمن کمن درشعروشاعری دست وگردارم سراج الدین علی خان آرزونے میرکی فاری غزل کے بارے میں لکھاہے کہ: مخزلہا دردمندانہ وعاشقانہ ی گویڈ میرکی غزلیات پر آرزوکا پیخفر تبره، جامع بھی ہے اور حقیقت پر بنی بھی۔خود میر بھی اپی غزلیات کے بارے میں آزاد کے اس خیال کی دلچے اور سادہ انداز میں تقیدین کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ کل میرکا کلام سننے کا اتفاق ہوا۔اس کی عاشقانہ غزلوں نے بےخود کردیا:

با میر دوش صحبتِ شعر اتفاق شد بی خود شدیم از غزلِ عاشقانه اش حقیقت بھی یہی ہے کہ میر کی غزلیات کا بنیادی وصف، وار دات واسرار عشق کا بیان ہے:
موجبِ این ظم کل، دانی، کہ چیست؟ گرشوی آگاہ از اسرارِ عشق میرا بی داستانِ عشق پر میرا بی داستانِ عشق پر میرا بی داستانِ عشق پر میرا بی داستانِ عشق پر

بڑا نا زنھااس کو جب میر کی رو دادمحبت کاعلم ہوا تو اس نے بید استان سننا جا ہی۔اورو ہید داستان س کر ہوش وحواس گنوا بیٹھا:

مشاق قصة من بسيار بود مجنون چون سرگزشت گفتم ، ہوش از سرش ربودم مشاق قصة من بسيار بود مجنون چون سرگزشت گفتم ، ہوش از سرش ربودم ميرکی بيداستان ندہو: ميرکی بيداستان گوشے گوشے ميں پہنچ چکی ہے۔ کوئی ايبانبيں جس کی زبان پر بيداستان ندہو:

نیست مرغی کہ بر زبائش نیست بیتِ اندازِ عاشقانهٔ ما ان کی بدداستان اتنی دکش ہے کہ لوگ اسے من کر،خودان کی زیارت کوآنے گئے ہیں:

شور محبت من از بس که دل کش افقاد اور برای دیدن ، ہر کس شغید مارا میرکی داستان عشق ، حکایت غم ہے۔ اس میں وصال کی پرمسرت فضا کے بجائے ، ہجر کی المنا کیوں کا ذکر چھایا ہوا ہے۔ میر حکایت غم دل بیان کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں:

از ما حکایتِ غمِ دل می توان شنید ما خوب می کنیم بیان، این مقاله را عشق ومحبت میں ان کی آہ و عشق ومحبت میں ان کی آہ و بکابن گیا:

الکابن گیا:

شعری نخوانده ام که بکابی نکرده میر بسیار درغم توشده است آن گدا گداز وه غم دل بیان بھی کیوں نہ کریں ،ان کاعقیدہ ہے کہ عشق کی دنیا میں دل شادکو پو چھنے والا کوئی نہیں ، یہاں تو خاطرِ عمکین اور جان محروں کاسکتہ چلتا ہے: به ملک عشق ولِ شاد را نمی پرسند تلاشِ خاطر مملین و جانِ محزون کن ای وجد سے ان کا بیاحساس درست ہے کدان کی گفتگو نمز دہ دلوں پر زیادہ اثر کرتی ہے اور برم عیش میں ان کو بجھنے والا کوئی نہیں:

بہ جمع ماتمیان حرف من اثر دارد بہ برم عیش نہ فہمد کی زبانِ لمرآ جوبھی ان کی محفل میں آتا ہے، دلی حزیں لے کرا مختا ہے:

بہ درد آمد دل، آخر بمدمان را ز آوازِ جزینِ آوِ آہم ان کا ہرشعردردانگیز ہے، جو بھی پڑھتا ہے، آبدیدہ ہوجاتا ہے:

ی خواند سحر کر، غزل میر، جوانی در گریه زهمه شعرش بود، جهانی میراقرار کرتے ہیں کہ کاش انہیں اپنی داستان عشق سنانے پر مجبور نہ کیا جاتا، اس لیے کہ اس داستان کے سننے والے غمز دہ اور در دسر میں مبتلا ہیں:

میر را من به تخن کاش نمی آوردم درد دل کرد به حدی که مرا دردسراست ای مطلب کوده ایک دوسر مضعریس اس طرح اداکرتے ہیں:

دگرگون گشت، رنگ برنم از حرف غم افزایت علط کردم، ترا ای میر! تکلیف تخن کردم میرخودستانی اورخودسری کومعیوب سجھتے ہیں اور ان کے بقول، انہوں نے اس سے اجتناب کیا ہے:
میرخودستانی اورخودسری کومعیوب سجھتے ہیں اور ان کے بقول، انہوں نے اس سے اجتناب کیا ہے:
میرخودستانی اورخودسری کومعیوب سجھتے ہیں اور ان کے بقول، انہوں نے اس سے اجتناب کیا ہے:

خودستائی،خودسری معیوب می دانیم ما ورنه طرز شعر گفتن خوب می دانیم ما لیکن اس کے باوجودا بی تعریف میں ان کے متعددا شعار کی غزلیات میں نظر آتے ہیں۔واقعہ یہ کے دہمارے بیشتر شعرانے اپنی اورا پے فن کی تعریف وتو صیف کی ہے۔ بعض ناقدین نے اس نوعیت کی شاعری کو معیوب سمجھا ہے، اور چند دوسرے ناقدین ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر افزی تعریف اورستایش حقیقت پر مبنی ہے تو اس کے اظہار میں کوئی مضایقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ چونکہ یہا ظہار حقیقت ہے اس کے علاوہ،خودستائی کوایک جداگانہ موضوع شعر کے طور پر تجزیبے کا مشورہ بھی دیا گلامتوں وہ تا گلامتوں وہا گلامتا کے اس کے علاوہ بخودستائی کوایک جداگانہ موضوع شعر کے طور پر تجزیبے کا مشورہ بھی دیا گلامتا ہے۔

میرنے اپنے پیشروشعراکی اس روش کی پیروی کی ہے۔ وہ بھی اپنے فن کی تعریف

كرتے ہیں۔ان كى اپنى زندگى اور شاعرى كے بارے ميں جوستائش آميز خيالات ان كے فارى كلام ميں نظرآتے ہيں، وہ بے بنيادہيں، اس ليے قابلِ اعتراض بھی نہيں۔ ميركواس كا درست احساس تھا کہ وہ ہندستان میں فاری زبان وادب کی بہار کے آخری اتیام میں پیدا ہوئے ہیں۔اور جب انہوں نے ہوش سنجالاتو بہار کابدآخری دور بھی گزرچکا تھا:

آن غنی ام که آخرِ موسم رسیده ام تاچشم واکنم که بهاراز نظر گذشت دنیا کی ای بے ثباتی سے متاثر ہوکروہ اپنی ایک غزل میں گذشتہ ادوار کی کامرانیوں کا حسرت سے ذکر کرتے ہیں۔اس غزل میں زبان کی سادگی ،بیان کی روانی اور بے ساختگی قابل تو جہ ہے کہ یہی میر کے فاری کلام کی عام خصوصیت بھی ہے:

ہم چوگل بر بی ثباتی ہای خود خندید و رفت این زمان ، می بایدم در کوی او نالید و رفت جای گل چیدن ازاین گلزار دامن چیدورفت این سلوک طالع بر کشتهٔ من سیرکن کز قریب منزلم، آن ماه برگردید ورفت ای که رائی می بری در بزم او، از ما بگو بی کسی، آزرده جانی، آستان بوسید و رفت

وقت آن كس خوش كه كلزار جهان راديدورفت یاد ایامی که راجم در حریم وصل بود داغ جان آن غيورم من كه باصد آرزو

میر کے دور میں کوئی بادشاہ،امیر،وزیروغیرہاییانہ تھاجواُن کے شایانِ شان ان کی پذیرائی کرتا۔ انہیں سونے جاندی میں تولتا، جیسے کہ پہلے ہوتار ہاتھا، اس لیے وہ ایک زالے انداز سے اپنی تعریف کرتے ہیں اور اُس قدردانی سے خود کو دلاسہ دیتے ہیں جو کسی حال میں بھی امکان پذیر نہیں۔ان کا دعویٰ ہے کہ میرےاشعارا یک خاص طرز واسلوب کے حامل ہیں۔ یہ پہندیدہ انداز ے ۔ کوئی تعجب نہیں ، اگر آسان مجھے زمین سے اٹھا کرسونے جا ندی میں تول دے:

شعر به طرز بود عجب نیست میراگ از خاک بر گرفته، پهرم به زر کشید میر کوظاہر ہے اس کاغم تھا کہان کی مناسب قدر دانی کرنے والا کوئی نہیں۔وہ جب اس مسئلہ پرغو كرتے تھے تو انہیں اس احساس ناامیدی سے نجات كا ایک ہی راستہ نظر آتا تھا اور وہ بیتھا كہوہ شعر کہنا ترک کردیں۔غالبًا ای وجہ ہے وہ فاری کے مقابلے میں اُردوشاعری کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے کہاس کے بیجھنے والے اور قدر دانوں کی تعدادروز بروز بردحتی جارہی تھی۔اس شعریں انداز بیان اور فکر کی ندرت ملاحظ فرمائے:

من نی گفتم کداز ناخن جبین مخراش میر قدر دانی نیست، دست از کار باید کشید میرایخ کلام کی اس خوبی پربھی اصرار کرتے ہیں کہ خاص اسلوب میں ان کے اشعار کو سجھنے کے میرا ہے کلام کی اس خوبی پربھی اصرار کرتے ہیں کہ خاص اسلوب میں ان کے اشعار کو سجھنے کے لیے غور وقکر کی ضرورت ہے اوران کے تہدداراشعار کی افہام وتفہیم، باریک بین آنکھوں کی متقاضی میں .

بی تامل کی شنای طرز گفتار مرا دیده نازک کن کرنجی حرف تهددار مرا و هخود کوایسا پهلوان تخن سجھتے ہیں کہ جو بھی ان سے مقابلے کی غلطی کرے گا،منہ کے بل گرے گا:

پہلوان ام بہ فتِ شعر، ای میر ہر کہ شد رو کشم، بہ رو افقاد میر اپنے آپ کونچۂ جامع قرار دیتے ہیں اور اظہار افسوس کرتے ہیں کہ دیر تک ان کی صحبت میں رہنے کے باوجود، کوئی انہیں مجھند سکا:

نیست چون من نخه ای جامع ، ہزارافسوس میر در پیشت ماندم و مطلق نه فهمیدی مرا انہیں کوئی سمجھے بھی کیسے ،ان کی ظاہری زندگی کچھ ہے اور باطنی کچھ اور:

خرامت به طرزی، کلامت به طوری ترا کم کمی میر فیمیده باشد خودان کے بقول وہ توایک ایسی مجون ہیں جس کا تجزیبا آسان کا مہیں: حیف کیفیتم نشد ظاہر کس نداند کیمن چہمجونم

يى بات مير فے شاعراندازيں اس طرح بھی کہی ہے:

میر باما آشنائی مشکل است در نزاکت چون مزاج دلبریم میرشاعری میں اپنے بلندمقام سے واقف تھے اور بچھتے تھے کہ وہ جس مقام پر پہنچ چکے ہیں، دوسروں کاوہاں پہنچنا آسان نہیں:

این یک دو تخن نشو، گم کرده روشعر آن جا که من ام میر، رسیدن نه توانند بهرحال ایک وقت ایما بھی آتا ہے کہ میرید حقیقت خود کویا دولاتے ہیں کہ انہیں اپنے کلام پراتناناز نہیں کرنا چاہیے چونکددوسرے بھی ہیں جوان کی طرح صاف تقری اور سادہ غزلیں کہتے ہیں:
میر بر شعرِ تر خولیش مکن این ہمہ ناز دیگران نیز غزل را بہ صفا می گویند
میرانی غزلیات کی ایک بیخصوصیت بھی بیان کرتے ہیں کدان کی غزلیں زاہدوصوفی کومت و بے
خودکردیتی ہیں:

دربزم، مطربی، غزل میر خوانده بود زابد به سر آمد و صوفی زیافآد میرنے اپنیفن اشعار میں اشارہ کیا ہے کہ مختلف ماہر ومشاق شعرا کے کلام کے مطالع نے انہیں شعر گویی پرقدرت بخش ہے:

تعجب نیست گرای میرمن قادر تخن گشتم که خدمت کرده ام بسیار مشا قان این فن را یمی بات وه ایک دوسر مے شعر میں اس طرح کہتے ہیں:

در رو شعر کم را بنما نیست مر حرف چندی است به یادم زیخن دانی چند میر،خان آرزو کااس اندازے ذکر نہیں کرتے کہ وہ ان کے استاد تھے،کیکن درج بالا دونوں ابیات میں بیاشارہ ضرورموجود ہے کہانہوں نے مختلف اساتذ وفن کی خدمت کی ،ان سے استفادہ کیا۔ بیاس وقت کی بات ہے جب میر، آرزو کے ہمراہ مقیم تھے اور خان آرز و کا مکان اس زمانے میں ا یک علمی مرکز کی حثیت رکھتا تھا۔وہاں شعراوا دیا کی تربیت کی جاتی تھی ،اور ہروفت علمی واد بی فضا قائم رہتی تھی۔ یہی وہ علمی مجالس تھیں جہاں میر کومختلف شعراوا دبا سے استفادہ کا موقع ملا اور ان کی اد بی شخصیت پروان چڑھی۔اس کےعلاوہ وہ قتریم وجدید شعرا کون تھے جن کا کلام میر کے مطالع میں رہااورجن کے کلام نے میر کے ذہن وفن کومتاثر کیا؟ یہ ایک ایسامشکل سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے لیکن راقم اس وقت اس ضمن میں ضروری گفتگو سے قاصر ہے۔اس کے باوجوداس سلسلے میں اتناعرض کر دیناضروری ہے کہ بعض واضح قر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ میرتقی میرنے احمہ جام، سعدی، حافظ عرفی اورسراج الدین علی خان آرزو کے کلام سے نسبتازیادہ استفادہ کیا ہے۔ احدجام دوراوایل کے ایک صوفی اور شاعر ہیں۔ انہی کی ایک غزل کے اس شعر پر کہ: کشتگان تخنجر تشکیم را برزمان ازغیب جانی دیگراست

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گ نے وجد کے عالم میں جان ، جان آفریں کے پردی تھی ، میر ان کی مریدی کادم بھرتے ہیں:

زجوش شوق چوست شرابی گردم مرید احمد جام خراب می گردم فاری میں سعدتی عاشقانه غزل کے سرتاج ہیں۔ میرکی فاری غزل کا مفصل اور گہرا مطالعداس نتیج پر پہنچا تا ہے کدا ہے موضوع اور زبان و بیان کی نسبتاً سادگی کے لحاظ ہے، میرکی فاری غزل سعدتی کی غزلیات سے زیادہ مشابہ ہیں۔

سعدى كالكشعرب:

من آدی به چنین شکل وقد وخوی و روش ندیده ام گراین شیوه از پری آموخت میر کے اس شعر کا مافذ سعدی کا یبی شعر معلوم ہوتا ہے:

بہ این خوش صورتی آدم ندیدم گرو بردی بہ خوبی از پری تو حافظ شیرازی فاری میں شہنشاہ غزل ہیں۔ حافظ نے غزل کو اپنی انتہائی فصاحت و بلاغت سے جس ارفع مقام پر پہنچادیا ہے وہ افتخار و امتیاز کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہیں ہوسکا۔ اس کے باوجود کم ہوں گے ایسے فاری شعراجنہوں نے غزل کے میدان میں طبع آزمائی کی ہواور حافظ کی پیردی کی کوشش ندگی ہو۔ میر نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ حافظ نے اپنی ایک غزل کے مطلع میں محبوب کی یہ تعریف کی ہوں کی یہ خصوصیت نہیں کہ اس کی زلفیں اور کم قابل تحسین ہوں ، محبوب وہ ہے۔ جس میں کوئی زالی آن ہوادا ہو، جس پر مرشنا جا ہے:

شاہد، آن نیست کہ مولی و میانی دارد بندہ طلعت آن باش کہ آنی دارد میرکی نظر میں بھی ماہ وخورشیداورگل ولالہ کی خصوصیات کسی کو قابلِ پرستش نہیں بنا تیں، وہ بھی حافظ کی طرح دلبر ہونے کا اہل اس کو سجھتے ہیں جس میں کوئی آن ہو،ادا ہو:

ماه و خورشید و گل و لاله نمی دانم میر دلبر آن است که آنی و ادایی دارد میر نے اپنے درج ذیل شعر میں عرفی کامصر ع الفاظ کی جزیی ترمیم کے ساتھ ظم کیا ہے:
میر نے اپنے درج ذیل شعر میں عرفی کامصر ع الفاظ کی جزیی ترمیم کے ساتھ ظم کیا ہے:
ما بہ یک دید چمن از دور دل خوش می کنیم بر نتابد منت گل گوشته دستار ما

عرفی کامصرع ہے: سایہ گل برنتا بد گوشته دستار ما ای طرح میرنے آرزوکی ایک غزل کا جواب بھی لکھاہے:

ہست این جوابِ آن غزلِ آرزو کہ گفت در ہر قدم ز آبلہ زنجیر می خورم بہر حال فاری شاعری میں میر کے فنی اور فکری مآخذ کی تلاش ایک اہم کام ہے جوانجام دیا جانا چاہیے۔

میرکی فاری غزلیات میں بے شارا ہے اشعار موجود ہیں جونکۃ آفرینی پران کی غیر
معمولی قدرت کے ترجمان ہیں۔ میر نے جہاں گذشتہ شعرا کے خیالات وافکارکوا ہے مخصوص نے
انداز میں نظم کیا ہے، وہاں ان کی نکتہ آفریں طبیعت نے ان خیالات میں ایسی ترمیمیں اور اضافے
بھی کے ہیں، جن کی وجہ ہے ان میں نئی جان پڑگئی ہے۔ وہ عالم خزاں میں خشک لکڑی ہے بھی گل
تراشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں:

زتازہ کاری من درخزاں عجب مکنید زچوب خشک، گلِ تر اگر تراشیدم ہمارے شعرانے دہن محبوب کوموضوع بحث بنایا ہے۔اس کا چھوٹا ہونا، اس کے حسن کی دلیل ہے۔میرجھی اس برمفصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں،لیکن ان کے محبوب کا دہانہ اس قدر چھوٹا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا تو پھراس کی تصویر کشی کہے ہو:

ازدہائش کی چہ گوید،آن دہان معلوم نیست حرف بسیاراست تا ہیج ازان معلوم نیست ای طرح کمر کی باریک اس کاحس مجھی جاتی ہے۔ بعض شعرانے ای لیے اسے بال ہے بھی باریک قرار دیا ہے۔ یہاں بھی میر عجب نکتہ آفرین سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجبوب کی کمرنے براے فتنے پیدا کیے ہیں۔ شعرانے اس کی تعریف میں کیا کیا جتن نہیں کیے۔ میں غور کرتا ہوں تو بحر سے فتنے پیدا کیے ہیں۔ شعرانے اس کی تعریف میں کیا گیا جتن نہیں کیے۔ میں غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میرے مجبوب کی کمرجسے موجود ہی نہ ہو؛ تو پھر رہے ہیں کیا کہ دو و دور درمیان معلوم نیست زان کمرازمن میرس ،ای ہم نشین ہردم کداو فتنہ برپا کردہ و خود درمیان معلوم نیست کیا گیان ایک زاستہ نکالا ہے ، انہوں نے بیکام ، اپ کیان ایک نامعلوم اور موہوم کمرکومیر نے چھونے کا ایک راستہ نکالا ہے ، انہوں نے بیکام ، اپ

آن کمر نیج بود و بگرفتم دست غیب مرا تماشا کن صرف میر بی مجوب کی زلفوں کے اسر نہیں ، ایک عالم ان تک رسائی کے لیے برباد ہے:
من نیم تنہا پریشان حال ، مثل گردباد درہوای گیسوی او ، عالمی برباد شد
اس سلسلے میں میر اے محبوب کی ایک ایسی حرکت و عادت کا ذکر بھی مزے لے لے کر بیان کرتے

اس سلسلے میں میرائے محبوب کی ایک ایسی حرکت و عادت کا ذکر بھی مزے لے لے کربیان کرتے ہیں، جس پر دوسرے شعرانے خاص دھیان نہیں دیا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی وہ ادائیمی نہ بھول پائے کہ جب انہوں نے اس کی زلفوں کو ہاتھ لگایا تو اس نے اپنی زلفیں اِن کے ہاتھوں سے چھڑا کیں، ان کاہاتھ مروڑ ااور بے رخی ہے آگے بڑھ گیا:

این ادای او فراموشم نہ خواہد گشت میر چون سر رفش گفتم، دست من پیجید ورفت میر کے مجبوب کی رفقار بھی بڑی رفقار میں کے قدم بڑتے ہیں وہاں اس کے نقش قدم نہیں بلکہ بہار باقی رہ جاتی ہے:

ای بہ قربانت روم، بسیار رنگین می روی از خرام تو بہ ہرگا می بہاری ماندہ است میر کے اس شعر میں، رنگیں رفتار، کی ترکیب غالبًا میر کے ذہن ہی کی ان جے۔ دوسرے مصرع میں یہ تصویر کہ جس جگداس کے قدم پڑے وہاں بہار کی کیفیت پائی گئی، ایک نیا خیال ہے جو شاید میرکی دین ہے۔

وہ آستانۂ محبوب کے سنگ دل دربان کی کینہ جوئی پر بھی نازگرتے ہیں کہ انہوں نے اس آستاں پر دم توڑ دیا ،کیکن دربان نے ان مے مجبوب کونجر تک نہ کی:

نازم به کینه جوئی دربانِ سنگ دل مُردم بر آستانهٔ یار و خبر کرد میربارها آستانه محبوب سے بعزت لوٹے ہیں، کین ایک رات پھرایک بارقسمت آزمانے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ انہیں ایک موھوم امید ہے کہ مکن ہاں بار دربان کی آ کھ لگ گئی ہواور انہیں باریا لی نصیب ہوجائے:

بہ کویش ہر چہ باداباد، امشب می روم لیکن امیدِ مرحمتِ یک دم، زخوابِ پاسبان دارم میر لذت وصال ہے بھی مخطوظ نہیں ہو سکے۔اس میں صرف محبوب کا قصور نہیں، خود میر بھی ذیے دار ہیں محبوب اگرا تفاق ہے بھی آبھی گیا تو ان پر وارفکی کا ایساعالم طاری ہوا کہ ان کے ہوش و ہواس ہی باتی نہیں رہے ، وہ محسوس ہی نہیں کرسکے کہ وہ مجبوب کے حضور میں ہیں: بالذیت وصالش من آشنا نکشتم کز خویش رفتہ بودم ہرگاہ یار آمد

ای فرطِشوق کی کیفیت، اس شعر میں بھی بیان کی گئی ہے: افراط اشتیاقم در وصل ہم ہمان است او در برِ من است و من انتظار دارم اس کے باوجودوہ وصال کی امید میں سوسال جینے کوتیار ہیں۔ بہٹر طے کہ انہیں شب ہجراں کی بے

قراری سے امال ملے:

صدسال می توان به امیدوصال زیست گر بی قراری شب جرال امال دمد میرکومعلوم ہے کہ حسن ظالم اور عاشق مظلوم ہے۔ انہیں اس پر تعجب نہیں چونکہ وہ اس دنیا کا دستور سمجھتے ہیں، بہی از ل سے ہوتار ہا ہے اور ابدتک ہوتار ہے گا:

ندامروزی است صحبت که جست ازالاً لِ خلقت به دست حسن شمشیری به پای عشق زنجیری میر نے ابتدا ہے عشق کی جلوہ سامانیاں بھی دیکھیں اور انجام کار اس کی المنا کیوں کا مزہ بھی چکھا ہے:

ابتدای عشق را دیدم به چندین رنگ میر آخر آخر گریهٔ بی اختیاری مانده است و محبوب کے وعدہ پراعتبار نہیں کرتے ،انہیں تجربہ ہے کدوفامحبوب کاشیوہ نہیں:

بہ وعدہ ات عربم دل کہ اعتبار تو نیست وفاست رسم قدیمی کہ در دیار تو نیست اس وجہ ہے وہ آگاہ کرتے ہیں کہ اس نے رفتہ رفتہ بستر پکڑلیا اور آخر کار اس دنیا ہے رفصت ہوا جس نے اس کے عہدوفا پر بھروسہ کیا:

دیدم که رفته رفته به بستر فآد و مرد میر آن که تکیه کرد به عهدِ وفای تو بتان طنازے گہرے تعلق، ہمیشه انہی کی گفتگو، انہی کی جبتی اس لیے لوگ گمان کرنے لگے ہیں که میر شاید بت پرستی اختیار کرنے والے ہیں:

با بتان از اختلاطِ مير مي دايم، ما كاين جوان امروزيا فردا برجمن مي شود

يهى بات مير نے ايک دوسر عشعر ميں بھی کهی ہے:

بغيرة كرِبتان مير برزبانت نيست تواى عزيز مكركيش برجمن دارى

شیرین فر ہاد کا قصہ اور فر ہاد کے کوہ کندن کی حکایت ، پیسب افسانہ ہے۔ حقیقت پی

ہے کہ بیسب کھ' زور آزمایی دل ' کی کارفر مایی ہے:

فرهاد و کوه کندن افسانه ایست، بشنو بوده است در حقیقت زور آزمایی دل میر ماه وخورشید کوابمیت نبیس دین ، چونکه وه تو بادله پوشوں سے عشق کادم بھرتے ہیں جن کے لباس میں جا ندسورج دونوں کی خصوصیات جمع ہیں ؛ یادر ہے کہ بادله بهندستانی لفظ ہے اور ایسے متعدد الفاظ میرکی فاری شاعری میں استعال ہوئے ہیں :

دل ز جایم نبرد پر تو ماه و خورشید دعوی عاشقی بادله پوشان دارم میرکوعالم دیوانگی پند ب، اس لیے که وه حقیقت میں تو اپ محبوب سے ملنے اور گفتگو کا شرف عاصل نبیں کر سکتے ، لیکن اس عالم دیوانگی میں کم از کم خیالوں ، می میں اس سے ہم کلام ہوجاتے ہیں: موسم دیوانگی ، خوش موسی بوده ست میر باخیال یار هر دم گفتگویی داشتیم میرکودیر دم می کوئی سروکارنبیں ، وه تو ان دونوں مقامات پرا ہے محبوب کی تلاش وجبتو میں آتے میرکودیر دم میں:

مرا ز در و حرم مطلی نبود ای شوخ ز فرط شوق تلاش تو در به در گردم کیتے ہیں کدمیری آه وزاری میں دوست کا کوئی قصور نبیں ۔ ضبط وقل کی کئی تھی کہ جہاں مجبوب کا ذکر آیااور آئکھیں تر ہوئیں:

را چه جرم که ضبط خودم نشد مقدور رسید نام تو در گوش و چیم، تر کردم میردات میں چاندگی طرف نگاه نمیں کرتے چونکہ چاندانہیں مجبوب کے رخ تابندہ کی یا دولاتا ہے:
میردات میں چاندگی طرف نگاه نمیں کرتے چونکہ چاندانہیں مجبوب کے رخ تابندہ کی یا دولاتا ہے:
میر کے مجبوب کی دکھنی اور رعنایی کا بیعالم ہے کہ نقاشان چین کے ایک گروہ کی باہم کوششیں بھی اس کے حن کوتصور میں قید نہیں کر سکیں:

گرد آمدند، نقش نگارانِ چین بی صورت نبست چرهٔ خوبِ تو از کسی میرعشق کے سپاس گزار ہیں، چونکہ دل ستم زدہ اور دیدہ جگر بارمیر کوای کی دین ہیں:

سپاسِ عشق بکن میر ہر کراند ہند دل ستم زدہ ای، دیدہ جگر باری جس نے بھی دوست کی بے رخی دیکھی، اس نے طنز سے پوچھا کہ جس کی تم تعریف کرتے نہیں جس نے بھی دوست کی بے رخی دیکھی، اس نے طنز سے پوچھا کہ جس کی تم تعریف کرتے نہیں جھکتے، جس کی جبتو میں آ دھے رہ گئے ہو، وہ بہی تمہارامجوب ہے:

ہر کس کہ دید طور تو بامن بہ طنز گفت گر میر آشنای تو این است، وای تو یک چند ترک عشق کن، بسیار لاغر گشته ای میر نصفی ہم نماند از جم غم فرسای تو ای بیند ترک عشق کن، بسیار لاغر گشته ای میر نصفی ہم نماند از جم غم فرسای تو ای لیے میر نے عہد کیا کو اگر اس بارطوفان عشق سے امان مل گئی تو وہ پھر بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے:

این مرتبہ زندہ گربمانیم دیگر نہ کئیم آشنایی میرکی فاری غزلیات میں جابجا ایسے اشعار نظر آتے ہیں جوزندگی سے ان کے عدم اطمینان کے خماز ہیں۔ جن حالات سے انہیں گزرنا پڑا، جو ختیاں اور مشکلات انہیں زندگی میں پیش آئیں، نادر اور ابدالی کے بے در بے حملوں نے جو تباہی مجائی ، ان کی تلخی بھی ان کے ذہن سے مونہیں ہوگی۔ انقلاب دنیا نے انہیں پھر کا بنادیا تھا:

چہ کی پری، چرا غربت شعار خویشتن کردم نصد بگذشت رسوایی کرمن ترک وطن کردم دبلی ہے چل کر کھنو کئی ہے جہلے جو بچھان پر بیتی وہ بھی کم پریشانی کا باعث نہیں تھی ۔ لکھنو کے دورانِ قیام وہ عالم میں امتخاب شہر، دلی کو یادکرتے رہے جے وہ اپناوطن سجھتے تھے، جہاں ان کے دورانِ قیام وہ عالم میں امتخاب شہر، دلی کو یادکرتے رہے جے وہ اپناوطن سجھتے تھے، جہاں ان کے شعور نے آئکھیں کھولی تھیں اور وہ میر تھی میر ہے تھے، لیکن جے ان کے دکھتے ہی دیکھتے فلک کے شعور نے آئکھیں کھولی تھیں اور وہ میر تھی میر ہے جو دان کی نظر میں بہر حال کھنو ہے بہتر تھا:

خرابہ دتی کا دہ چند بہتر لکھنو سے تھا وہیں میں کاش مرجاتا، سراسیمہ نہ آتایاں خرابہ دتی کا دہ چند بہتر تکھنو سے تھا وہیں میں کاش مرجاتا، سراسیمہ نہ آتایاں

فاری میں ان کی ایک مثنوی ہے جس کا کوئی خاص نام نہیں۔ایک سوسولہ ابیات پر مشمل اس مثنوی میں شروع کے بانوے ابیات دبلی کے بارے میں ہیں۔ان اشعار میں وہ دبلی سے اپنے گہرے تعلق خاطر کا نہایت موڑ نقشہ کھینچتے ہیں:

ای صبا گر سوی دبلی بگذری بهم چو صرصر آه مگذر سرسری را بوسه ده بر بر قدم از سوی من بود برآن خاک، عمری روی من برمقابر آیهٔ رحمت بخوان در مساجد خدمتی از من رسان

میری غزلیات میں بھی ایسے اشعار موجود ہیں، جن میں وہ دبلی کو یاد کرتے ہیں۔ ناور اور ابدالی کے سپاہیوں نے دبلی اور اہلِ دبلی پر جومظالم ڈھاہے، وہ تاریخ کا ایک تاریک اور اندو ہناک باب ہے۔ دبلی کی اس برباوی کو ذہن میں رکھے اور میر کے اس شعر میں اظہار حقیقت اور ان کے لبی تاریکا اندازہ کیجے:

بس که در ہرکوچ، از جورکی بیداد شد عاقبت شمر جہان آباد، جور آباد شد دنیا میں رونما ہونے والے ایے بی انقلابات کی وجہ ہے، دنیا کی بی بناتی کا احساس ان کے ذبن میں شدید ہے شدید تر ہوگیا۔ ای وجہ ہے وہ دنیا میں آنے ، اس کی بہاری دیکھنے اور اس کی بے بن بناتی پر پھول کی طرح خود بی بنس کر، یہاں ہے رخصت ہوجانے بی کونشمت جانے ہیں وقت آن کی خوث کہ گزار جہان راویدورفت ہم چوگل، پر بی جاتی ہای خودخندید و رفت وانے جان آن غیورم من کہ باصد آرزو جائی گل چیدن از این گزار ، وامن چیدورفت میرنے ابنی ایک غزل میں زبان و بیان کی سادگی کے ساتھ فلد فئہ حیات پیش کیا۔ بی بات دومروں نے بھی بھی جی بی نوج ہے۔ وہ دنیا کوشن ایک را بگزر بچھتے ہیں ، لوگ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ آسان گر دو غبار ہے وہ اس کی ایک فیروٹ ایک را بگزر بچھتے ہیں ، لوگ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ آسان گر دو غبار سے مزار ہا کی روح کا۔ بیزندگی مجموع طور پر اوہا م کا ایک انبار ہے ، اس کا بھر ور کیا:

بست وہم است نقشِ زندگی ورنہ ہستی، اعتباری بیش نیست غرفتہ وہم خودی، از بی تہی ورنہ این دریا، کناری بیش نیست ونیا سے ان کے آشاؤں کاد کیھتے دیکھتے رخصت ہوجانا، یددردناک احساس میرکورڈ پادیتا ہے۔ان اشعار میں دھی روح کی صدای بازگشت سنائی دیتی ہے:

طور و طرز رفتنِ ابل جهانم داغ کرد عالمی بگذشت از این راه ونشان معلوم نیست می رود زین خاکدان خلق و نمی آید به چثم گرد بسیار است درره، کاروان معلوم نیست ای مضمون کاید دوسراشعر به:

اون ونیا میر در پہم ندارد اعتبار ہر زمان باشد جہان در اختیار دیگری میں کوئی نظم و میر عاشق بیشہ ہیں، عشق میں سرگردان ۔ وہ اپنی سدھ بدھ کھو چکے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ۔ زندگی کو ایک خاص نئے پر لانے کے لیے ناصح، شخ ، زاہد، واعظ وغیرہ اپنی اپنی کو ششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو میر کی زندگی کیسے پہند آسکتی تھی۔ وہ میر پر تنقید کرتے ہوں گے، عشق میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو میر کی زندگی کیسے پہند آسکتی تھی۔ وہ میر پر تنقید کرتے ہوں گے، عشق نے انہیں خود فراموشی کے جس راسے پر ڈال دیا تھا، انہیں اس مے مخرف کرنے کی کو ششیں کی جاتی ہوں گی۔ میر کو یہ پہند نہیں تھا۔ میر کے اشعار میں اِن کی جو نیر لی گئی ہے، وہ دلچ ہی ہے اور انو کھی بھی ۔ سانے کے ان طبقات کے خلاف بیشتر شعرانے اظہار خیال کیا ہے، لیکن ان مراکز کی مخالف میں جو ہی دوسرے شاعر کے کلام میں نظر آتی ہے، وہ مشکل ہی ہے کسی دوسرے شاعر کے کلام میں ملے گی۔

میر حالانکه شیخ صاحب کی معقول خدمت کرنا چاہتے ہیں،کین وہ ایسانہیں کر سکے، انہیں اس کاافسوں ہےاوروہ اے اپنا جرم بجھتے ہیں:

مقصود بود خدمتِ معقول شخ لیک از من نیامد آه چه سازم قصور شد شخ صاحب و میر صاحب مین بھی کیوں نہیں؟ اس کا جواب میر نے بید یا ہے کے عشق کے نمایندے میراور عقل کے علمبر دارشخ صاحب میں برا ابعد ہے، اس لیے عاشق و عاقل میں ہم آ ہنگی کا امکان نہیں: صحبتِ شیخ و من رند چیان در گیرد عشق راهِ دگر و عقل طریقِ دگر است ابساس اختلاف کے نتائج کی جھلکیاں میر کے کلام میں ملاحظہ کیجیے۔ان اشعار میں انداز بیان کی شوخی بھی کھوظ فاطررہے:

میر کہتے ہیں کہ شخ صاحب! مجد میں تمہاری صرف جوتیاں ہی گم ہوئی ہیں،اس کا افسوس نہ کرو بغیمت ہے کہ وہاں سرسلامت رہا:

گر کفش تو ای شیخ به مجدگم شد اندوه مخور سرت سلامت بادا شیخ صاحب مست تھے۔ پیرمغان نے آئبیں ای حالت میں پکڑلیا اور میخانے کی دروازے ہی پر دُنارے سان کی خبرلی:

شکر ایزد را که دیدم زیر شاق مغان بر در میخانه، شخ شهر را مست شراب میر، داعظ کااحترام کرنے سے منع کرتے ہیں چونکه ده پوچ گوادر برزه کار سے زیاده کچھییں:
در بر داعظ چه زانو می زنی پوچ گویی، برزه کاری بیش نیست معنرت داعظ کی کس کس خصوصیت کاذکر کیا جائے، یصرف لفاظ بی نہیں، یہ لچر مجمع کمالات ہے:

کارداعظ فقط ندتر خانی است این لچر مجمع کمالات است

بعض عرفانے نماز معکوں بھی اداکی ہے۔ ایران کے شیخ ابوسعیدا بی الخیراور ہندستان کے حضرت بابا فرید نے بینمازیں اداکی ہیں۔ مخضر أعرض کر دیا جائے کہ نماز عشاکے بعد پیروں ہیں رہی باعد ھر سیرفا کنویں ہیں الٹے لئکا دیے جاتے شھاورای حالت ہیں عبادت کرتے تھے جے نماز معکوں کہا گیا ہے۔ میرصاحب نے اس کا نماتی اڑایا، اور بہت وحشتا ک انداز والفاظ میں حالا تکہ میرخود ایک صوفی خاندان کے چشم و چراغ ہیں:

بی قباحت نبود شیخ نماز معکوس لوطیان جمله را یا به بوا می گویند وه زابد کے احرام کومعترنبیل جائے اس لیے که وه ایک عمر حم کعبیس رہا، پھر بھی محرم نه بوسکا:

میست برگز جلمه احرام زابد معتبر مائد عمری در حرم کعب و محرم نشد شخصا حسا، اپنی تنبیج ، اپ نمازروزے کی وجہ سے ایک عالم کے راہنما کھیرے، لیکن وہ میں احدام کے راہنما کھیرے، لیکن وہ

از عصا و سبحه و سجاده و صوم و صلوة ره نمای عالمی شد شخ و خود آدم نشد میرکاس نوعیت کے کلام کاتفصیلی جائزه لازی ہے۔اس کی وجہ کیاتھی کہ میرساج کے اس طبقے کی شدت سے خالفت کرتے تھے۔ایی مخالفت کہ جس کا دہرانا بھی ہرمجلس میں آسان نہیں۔

اس شمن میں بیرعرض کردینا ضروری سجھتا ہوں کہ میرکادور سیاسی اور سیاجی ایتری کادور تھا۔ مغل حکومت کے زوال، نا دروا بدالی کے بےرحمانہ حملوں وغیرہ کا ظاہر ہے ساج پر منفی اثر پڑا۔ ساج میں جن عناصر کے صالح ہونے کی قتم کھائی جاسمی تھی، وہ بھی اس سیاسی وساجی فساد ہے محفوظ نہیں رہے۔ شخ وزاہد یعنی عالم و عارف ہندستانی مسلم ساج میں مرجع خلایق تھے، لیکن میرکے دور میں ان طبقات میں بھی عام ساجی برائیوں نے گھر کرلیا تھا۔ ان عناصر کے بارے میں میرکے نہایت شدید خالفانہ دویتے کواس تناظر میں بھی و کی کھا جانا جا ہے۔

میر نے بعض فاری غزلوں کے پہلے شعر میں ہی ابناتخلص شامل کیا ہے۔ ایسی غزلوں میں ہمی نظر آتا ہے۔
میں آخری شعر میں تخلص استعال نہیں ہوا ہے۔ یہ انداز سعدی کی بعض غزلوں میں بھی نظر آتا ہے۔
کسی غزل میں بجائے میر کے، وہ میر صاحب تخلص استعال کرتے ہیں۔ میر نے متعدد ہندستانی الفاظ بھی اپنے فاری کلام میں استعال کیے ہیں۔ میر کی فاری غزلیں زبان کی سادگی، بیان کی روانی، بے ساختگی اور تازگی، خیالات میں جد ت اوراحساسات میں شد ت کی حامل ہیں۔ میرکی غزلیات میں صنایح و بدایع کی مجر مارنہیں، تامیحات کی کشر تنہیں، فلسفہ حیات و ممات کی پیچیدہ بخشی نہیں انہوں نے رویداد محبت بیان کی ہے جوان کی اپنی آپ بیتی معلوم ہوتی ہے۔ محبت میں ناکا می اور آجرکی اذبیوں نے ان کے احساسات کو اندو ھناک اور قلب کو گدافتگی بخشی ہے کہ یہی دنیا ہے شق کا سرمایہ ہیں۔

میں بیمعروضات میر کے ان دواشعار پرختم کرتا ہوں: به شکستن رسید حالاشب باقی داستان به فرداشب کلبهٔ میر جای بد ہم نیست می توان کرد روز این جاشب ز وق ر بلوی ایک مطالعہ

ترتيب:شامد ما بلي

یے کتاب ذوق دہلوی پر غالب انسٹی فیوٹ کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک روزہ سمینار کے مقالات پر مشمل ہے:

اس کتاب میں ذوق پر لکھے گئے سات تحقیقی اور تنقیدی مضامین کوجمع کیا گیا ہے، ''مطالعات ذوق کا تنقیدی جائزہ'' اور ''قصا کد کی تنقیم'۔ اس کتاب میں شامل بید دومضامین ایسے ہیں جس میں ذوق کی ادبی حیث بیں جس میں ذوق کی ادبی حیث بیر اچھی خاصی گفتگو کی گئی ہے۔

خوب صورت طباعت ،عمدہ گالی ایں۔

صفحات: ۱۰۸

قیمت : ۲۰روپے

### ميرحسن على تجلى

میرصاحب، و کرمیر میں اپ خاندانی حالات کے خمن میں لکھتے ہیں:

د میرے بزرگ، حالات کی ناسازگاری ہے مجبور ہوکر

جاز ہے دکن کی سرحد پر پہنچ اور وہاں ہے مصببتیں اٹھاکر

احمرآباد آئے، کچھ وہیں گزرگئے اور بعض ہمت کرکے آگے

بوھے۔ چنانچ میرے پردادانے آگرے میں قیام کیا۔ یہاں

آب وہواکی ناموافقت سے بیار ہوکر چل ہے۔ اُن سے
میرے دادایا دگار ہے۔ یہ بڑی تلاش کے بعدنواح اکرآبادگ

فوجداری پرسرفراز ہوئے۔معقول طور پرزندگی گزارتے تھے۔

جب بچاس سال کی عمر ہوئی ، مزاج اعتدال سے بگڑا، چند دن

علاج کیا، ابھی کھل صحت نہ ہوئی تھی کہ گوالیار کا سفر کیا۔ کمزوری

میں اس خت محنت نے زہر قاتل کا کام کیا اور انہوں نے جہان

میں اس خت محنت نے زہر قاتل کا کام کیا اور انہوں نے جہان

فانی کو و داع کیا۔ دادا کے دو بیٹے تھے بڑے کو خلل دماغ تھا جوان مر مے اور ان کا سلسلہ منقطع ہوا۔ چھوٹے بیٹے میرے والد محمد علی تھے۔ انہوں نے ترک لباس کیا اور گوٹ نشینی اختیار کی علوم ظاہری کی جمیل انہوں نے شاہ کیم اللہ اکبرآبادی سے کی ، جو دہاں کے اولیا ہے کا ملین میں سے تھے، ریاضت شاقہ سے حقیقت تک پہنچ اور شاہ صاحب کی رہنمائی سے درویش کے مقام تک انہوں نے رسائی حاصل کی۔ یہ جوان صالح عاشق پیشر تھا، پیر نے علی تھی کے خطاب سے سر فراز کیا''

میر کے بیان کی روشنی میں ان کے دادا (جن کاوہ نام نہیں لکھتے) کے دویتے تھے بڑے میے ،میر کے چھاتھان کا نام معلوم نہیں، چھوٹے ،میر کے والدمحم علی تھے۔ان کی دوبیبیاں تھیں، دوسری بی بی سے محرتقی اور محدرضی بیدا ہوئے محدرضی گمنام رہے ،محرتقی نے میر مخلص اختیار کیااور بردی شہرت یائی۔ پہلی بی بی سراج الدین علی خال آرزوا کبرآبادی (متوفی ۱۱۹۷ھ) کی ہمشیرہ تھیں ان کے منے مافظ محرص تھان سے محمض بیدا ہوئے جن کی کتاب "محا کمات الشعرا" ہے۔مافظ محمد حن کی ایک بہن تھیں جو عمر میں ان سے دوسال چھوٹی تھیں ان کی شادی محمد حسین کلیم ہے ہوئی (جنہیں میرنے 'ذکرمیر عیں" برادر بزرگ 'کھاہے) محمض بچل انہی کے صاجز ادے تھے جو اس وقت موضوع بحن ہیں۔میرحس علی جلی میرتقی میر کے ہمشیرزادہ تصاوران کا شاران کے تلامذہ خاص میں ہوتا ہے۔ان کے نام میں تذکرہ نویسوں کا اختلاف ہے۔ خیراتی لال بیجگر کے تذکرہ شعراے اردو عیم قاسم کے مجموعہ نغز ، کریم الدین کے طبقات شعراے ہند میں ان کا نام میرمحد محسن، اعظم الدوله سرور کے عمد ہ منتخبہ، خوب چند ذکا کے عیار الشعرا، صدر الدین آزردہ کے تذکر ہ شعرااورشیفته کے گلشن بخارمیں میرمحد حسین بخن شعرااورسرایا بخن میں میرحس لکھا ہے۔طبقات بخن مصنفهٔ غلام محی الدین مبتلاوعشق (نسخهٔ برلین) میں میرغلام علی اور دستورالفصاحت میں میرحسن علی درج ہے۔سعادت علی خال ناصر اور بنی نراین جہال نے ان کا نام میاں حاجی بتایا ہے لیکن

دوسرے تذکرہ نولیں میر حاجی یا میاں حاجی ان کاعرف بتاتے ہیں اور پہی سیجے ہے۔

ان کاتخلص بجلی تقااور سارے تذکرہ نولیوں نے بہی لکھا ہے، خوب چند ذکا اس معالے میں منفرد ہیں جنہوں نے ان کاتخلص حاجی بتایا ہے۔ اس کا امکان ہے کہ ابتدا میں اپ عرف کی مناسبت سے انہوں نے تخلص بھی حاجی رکھ لیا ہواور بعد میں اسے ترک کردیا ہواس لیے کہ بعد کو ان کاتخلص بجلی حاجی نظر اور بقول صاحب مجموعہ نغز لوگ انہیں میر تحجلی ان کاتخلص بجلی آگیا تھا اور بقول صاحب مجموعہ نغز لوگ انہیں میر تحجلی کہنے گئے تھے۔

حالات زندگی زیادہ معلوم نہیں ۔ سنین ولادت و وفات کی تذکرے میں دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ مصحفیٰ نے تذکرہ کہندی میں (جس کی تربیب ۱۲۰۱ھ سے پہلے شروع ہوئی اور ۱۲۰۹ھ کے چھے بعدتک اس میں اضافے ہوتے رہے ) جگی سی عمر چالیس سال کے قریب بتائی ہے۔ قیاس ہے کہ وہ ۱۲۰۹ھ اور ۱۲۰۹ھ کے درمیان پیدا ہوئے ہوں گے (تذکرہ ہندی ص۰۵ وہ مصحفیٰ کے دوستوں میں تھے''بافقیر بسیارا شنائی داشت حق تعالی سلامت دار د''انہی کے ہم عمر بھی ہوں گے۔ مصحفیٰ کا سال ولادت ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے خیال میں ۱۲۲۳ھ ہے۔ قاضی عبدالودود صاحب کے خیال میں ۱۲۳ھ ہے۔ قاضی عبدالودود صاحب کے خیال میں ۱۲۳ھ ہے۔ قاضی عبدالودود صاحب کے خیال میں ۱۲۳ھ ہے۔ بین نز'کل متعلقہ امور پرغور کرنے کے بعد میری عقد شریا طبع عبدالحق کے تبصرے میں وہ لکھتے ہیں: ''کل متعلقہ امور پرغور کرنے کے بعد میری راے ہے کہ ان کی پیدالیش ۱۲ یا ۲۲ء میں ہوئی، پہلا سنہ زیادہ قرین قیاس ہے''۔ ڈاکٹر نورالحن نقوی کی کتاب مصحفیٰ جیات اور شاعری چند مہینے پہلے لا ہور سے شائع ہوئی ہے انہوں نے متعدد شوی کی کتاب مصحفیٰ جیات اور شاعری چند مہینے پہلے لا ہور سے شائع ہوئی ہے انہوں نے متعدد شہادتوں سے سال ولادت ۱۲۱۱ھی توثیق کی ہے تیجئی دہلوی کا سال ولادت ۱۲۱۱ھا اور ۱۲۱۵ھ کے درمیان ہونا جی ہے ، احتیاطاً اسے ۱۲۰ الھ کی توثیق کی ہے تیجئی دہلوی کا سال ولادت ۱۲۱۱ھا اور ۱۲۱۱ھ کے جرمیان ہونا جا ہے ، احتیاطاً اسے ۱۲ سے کہ درمیان ہونا جا ہے ، احتیاطاً اسے ۱۲ سالھ کی بڑھی کی کتاب میں میں انہ کی کرمیان ہونا جا ہے ، احتیاطاً اسے ۱۲ سالھ کی بڑھی کے درمیان ہونا جا ہے ، احتیاطاً اسے ۱۲ سالھ کی بڑھی کیا سالھ کی ہوئی کا سال دولا دی الادا ہیا گیا ہوں کے درمیان ہونا جا ہوں کیا سے احتیاطاً سالھ کی ہوئی کیا سے درمیان ہونا جا ہے ، احتیاطاً سے ۱۱ سالھ کی ہوئی کیا سالھ کی ہوئی کا سال کی ہوئی کیا سند کیا ہوئی کا سال دولاد سے ۱۲ سالھ کیا ہوئی کا سال کی توثیر میں کیا سند کی کیا سالے کیا گیا ہوئی کا سال کیا ہوئی کا سال کیا ہوئی کا سالے کیا ہوئی کا سال کی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کا سال کیا ہوئی کا سالے کیا ہوئی کی سالے کیا ہوئی کیا ہوئی کا سالے کیا ہوئی کی

جیلی کاسال وفات کسی تذکر ہے میں صراحة نہیں ملا یکیم قدرت اللہ قاسم دہلوی مجموعہ نفز میں جس کی تاریخ شخیل ۱۳۲۱ھ ہے دہلی میں ان کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔اس سے زیادہ مفید اطلاع شاہ کمال اپنے تذکر ہے مجمع الانتخاب میں دیتے ہیں کہ جیلی نے آج سے پانچ سال سے میں دیتے ہیں کہ جیلی نے آج سے پانچ سال سے میں مند اطلاع شاہ کمال اپنے تذکر ہے مجمع الانتخاب میں دیتے ہیں کہ جیلی نے آج سے پانچ سال سے میں مند کے مکان میں کھنؤ میں وفات پائی مجمع الانتخاب کا سال تالیف ۱۲۱۸ھ ہے، جیلی میں مناوی سے میں دیتے ہیں کہ جیلے میں مناوی کی سال میں کھنؤ میں وفات پائی میں مناوی کے مکان میں کھنؤ میں وفات پائی میں دیتے ہیں کہ میں دیتے ہیں کہ جیلی کے مکان میں کھنؤ میں وفات پائی میں دیتے ہیں کہ جیلے میں دیتے ہیں کہ جیلی کے مکان میں کھنؤ میں وفات پائی میں دیتے ہیں کہ جیلی کے مکان میں کھنؤ میں وفات پائی میں دیتے ہیں کہ جیلی کے مکان میں کھنو میں وفات پائی میں دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ جیلی کے مکان میں کھنو میں وفات پائی میں دیتے ہیں کہ دو دیتے ہیں کہ دیتے

كاسال وفات ١٢١٣ه ك قريب جهنا جا ہے۔

بی این پیشہ سے اور بہی گزراوقات کا ذریعہ تھا۔قاسم لکھتے ہیں: بہا ہگری ایام بسری برو، (مجموعہ نغز ۱۳۳۷) مصحفی رقم طراز ہیں: روزگارور فرقهٔ سپاہ گری با متیاز تمام کردہ وی کند (تذکر کہ ہندی ص ۵۰)۔اعظم الدولہ سروراور شیفتہ نے لکھا ہے کہ ان کا قیام سرا ہے باغ بیگم واقع چاندنی چوک ہیں تھا۔قدرت اللہ قاسم ،صحفی اور خوب چند ذکا عرب سراے ان کامسکن بتاتے ہیں۔دونوں بیانات ہیں تضاد نہیں پہلے ان کا قیام چاندنی چوک ہیں رہا ہوگا، بعد کووہ عرب سراے نظل ہوگئے ہوں گے جیسا کہ قاسم کے بیان' دور آخر ہا بحرب سراے سکونت ورزید ہو' سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ دیار شرقیہ (لکھنو) گئے اور وہیں انہوں نے وفات پائی۔ مجموعہ نغز میں 'دیار شرقیہ' لکھنا ہوگئے ہوں کے بیان کھنا کہ کھوعہ نغز میں انہوں سے وفات پائی۔ مجموعہ نغز میں 'دیار شرقیہ' لکھنا ہے لیکن عمر کا نمتنجہ ہیں کھنو کی صراحت موجود ہے: از چندے بہ کھنور فتہ ہوں عال ہے میں دیار شرقیہ کھنا کہ بیک عمر کی سراحت موجود ہے: از چندے بہ کھنور فتہ ہوں ۔ طال ہے میں سیدہ کہاز دنیا نے فائی رحلت گزید''۔

شیفته ، بخلی کو' جوان خرتم و خندان وظریف و نکته دان ' لکھتے ہیں۔ نساخ نے ان کی ظرافت کا ذکر کیا ہے۔ قاسم نے انہیں'' خوش تقریر و در [بارتا شے بے] نظیر'' اور شاہ کمال نے ''بیار آشنا پرست'' لکھا ہے۔

تذکره نگاران کی شاعری کے معترف نظرات نے ہیں۔ قاسم انہیں 'شیریں کام' '، مبتلا ''موزوں فکر، روش طبع ''اور مصحفی اور سعادت خاں ناصر انہیں فن ریختہ میں بے نظیر' کلھتے ہیں۔ اور شاہ کمال انہیں ''شاعر کامل' نصور کرتے ہیں۔ اور احم علی بکتا مؤلف 'دستور الفصاحت' ان کی شاعری کی تعریف میں یوں رطب اللمان ہیں: ''برعم راقم رویہ میر رحمتہ اللہ تعالیٰ ، سوائے مشار الیہ در کلام نیج کس یافتہ نی شود حق این است کہ ہر چہ گفتہ، خوب گفتہ، واز تشبیہ واستعارہ و کنا یہ و مجاز ہر چہ کی بایست، در ال مطلق کی نہ نمودہ غزلها ہے ، کرکامل ، نیج شاعر ہے بہتر وخوشتر از ونگفتہ۔ کلام برچہ بی بایست، در ال مطلق کی نہ نمودہ غزلها ہے ، کرکامل ، نیج شاعر ہے بہتر وخوشتر از ونگفتہ۔ کلام دلیڈ برش ہما متقاب و مستشنی'' ۔ خوب چند ذکا کی را ہے ان کے کلام پر سنے :
در چند ہے فکر شعر بطر زمیر می کند۔ اشعار ہے کہ از فکر بلندش دیدہ
از اں بوئے استادی می آبید۔

تمام تذکرہ نویسوں نے اپنے ذوق اور اپنی پبند کے مطابق ان کے پچے شعر نقل کیے ہیں۔ قاسم نے ان کے کے شعر نقل کیے ہیں۔ سب سے طویل انتخاب کمال کے جمع الانتخاب میں ملتا ہے جس میں بخلی کی کاغز لیں نقل کی ہیں۔ جن میں سے بعض غز لیس دیوان نسخۂ راقم مکتوبہ ملتا ہے جس میں بخلی کی کاغز لیں نقل کی ہیں۔ جن میں سے بعض غز لیس دیوان نسخۂ راقم مکتوبہ ملتا ہے جس میں موجود نہیں۔

تصانیف میں اردود یوان اور مثنوی کیلی مجنوں کاذکر تذکروں میں ملتا ہے۔ دیوان کے نسخ کمیاب ہیں ، اب تک صرف تین نسخوں کا پتا چلا ہے۔ یہاں تینوں نسخوں کامخضر حال درج کیا جاتا ہے۔

(۱) نسخهٔ مملوکهٔ راقم بیدمعاصر نسخ بے، شاعر کی زندگی میں ۱۹۷ھ میں لکھا گیا ہے۔ اوراق ۹۴، سطور فی صفحہ اا، پہلا ورق میرے نسخ سے ضائع ہوگیا ہے۔ دیوان کی پہلی غزل کے قوانی ور دیف جدا ہوا، ادا ہوا وغیرہ ہیں نسخهٔ راقم میں پہلاشعر پیملتا ہے:

مجھے مارکر کے وہ بج ادالگا کہنے اوروں سے ہوخفا مگر اک تجلی باوفا کہ بھونہ ہم سے خفاہوا

(صاالف)

ديوان كي آخرى غزل كالمقطع حسب ويل ب:

ہم گرفتاری الفت میں بجلی خوش ہیں ۔ تو ہے آزاد اسیری کا مزا کیا جانے

اس كے بعد حسب ذيل تر قيمه درج ب:

"تمت تمام شد بتاریخ غرهٔ جمادی الاولی ۱۹۵۴ بجری در عهدعالم شاه یعنی عالی گو هر در بلدهٔ غوث گره بحکومت نواب ضابطه خال بها در بدستخط احتر العباد فیض الله خال بها در طفر جنگ غفرله ولوالدیتجریه یافت"

يدديوان غزليات ٢، دوسر اصناف يخن قصائد ومثنويات، مخسات ومسدسات،

اور قطعات ورباعیات اس میں موجود نہیں۔غزلوں کی تعداد ۱۳۳۱ ہے۔الف کی تختی میں ۱۹ ن میں ۱۳۳ اور یے میں ۲۰ غزلیں ہیں، تعداد اشعار اس ننخ میں تقریباً دو ہزار ہیں۔ پچھ غزلیں اور اشعار جو بعض تذکروں میں دیکھنے میں آئے، دیوان نسخہ راقم میں موجود نہیں۔اشعار کی روایت میں بھی کہیں کہیں اختلاف ملتا ہے۔

جلی کاشعرے:

ہمتِ عشق بحلی ہے عبث رکھتے ہیں یار
وہ تو کو ہے میں بھی اُس کے بھو آیا نہ گیا
اس کی روایت عیارالشعراء عمدہ نتخبہ ، مجموعہ نغز اور تذکرہ ہندی وغیرہ میں اس طرح ہے:
عشق میں کرتے ہیں بدنام بحلی کو عبث

وہ بچارا کبھو اس کوچے میں آیا نہ گیا

آج ہے بچاس بچنین سال پہلے دیوان بخل کے کسی نسخے کے وجود کی اطلاع نہ تھی ورنہ مولا نا امتیاز علی عرفی مرحوم ، دستور الفصاحت (رام پور،۱۹۴۳ء) میں بخل کے ترجے کے حواثی میں ضرور ذکر کرتے ہے۔ سال پہلے دیوان کا ایک نسخہ میں نے دریافت کیااور اس پر میں نے دتی کا لج میگزین کے ''میر نمبر'' میں ۱۹۲۱ء میں ایک مخضر تعارفی مضمون شائع کیا۔

اباس کے مزید دوسخوں کاعلم ہوا ہے۔

ننځ اینا نک سوسائیٹی کلکته، رقم ۲۸ پنخ فورٹ ولیم کالج کے کتب خانے کا ہے اوراس
پراس کی مہر شبت ہے۔ اس نسخ کی اہمیت ہے ہے کہ مصنف کانسخہ ہاں پراس کے قلم کی تر میمات
واصلاحات موجود ہیں۔ تعداد اوراق ۲۱۳ سطور ۱۳ فی صفحہ۔ اشعار کی تعداد ۲۹۹۵ میکن ہے
دوچارشعر کم ہوں یا زیادہ۔ پہلی غزل کے قوافی وردیف قامت کا، قیامت کا ہے اور آخری غزل
بنالیں گے، دکھالیں گے ہے جوورق ۱۱ اپر تمام ہوئی ہے۔ ورق ۱۱ اپر رباعیات، ۱۲۸ پرمشنوی
جواب مخس میاں سکندردرج ہے، پھر مسنع مسمی بہ سبعہ سیار، دور جواب خمسہ متحیرہ میاں
سکندر۔ ورق ۱۱۱ قصیدہ ورق ۱۲۹، مثنوی آتش عشق ورق ۱۸۱۱ اور آخر میں ورق ۱۹۹ پرمثنوی

يرس رام ناله عوق درج ہے۔

اس نسخ پردیوان بخلی لکھا ہوا اے لیکن بید دراصل کلیات ہے اس میں غزلوں کے علاوہ مختس ، مسدس ، واسوخت ، قصائد ، مراثی اور بجویات وغیر ہ شامل ہیں اس کے اختیام پرکوئی ترقیمہ درج نہیں ۔ خیال ہوتا ہے کہ بیج کی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا انداز ہ خط دیوان میر کے اس نسخ کے خط سے مماثل ہے جومعتر روایات کے مطابق بخلی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ۔ بینسخہ کتب خانہ محمود آباد میں محفوظ ہے۔

ایشا نک سوسائیٹی کا بینسخہ پندرہ ہیں سال پہلے مطالعے میں آیا اس کت خانے میں بیٹے کرردیف الف سے ردیف 'ز' تک کی نقل تیار کرسکا تھا کہ کی گڑھوا پس آنا پڑا۔

میری تیار کرد فقل میں آخری شعریہ ہے:

پھر قافیہ بدل کے بجلی غزل کہوں مدود تو نہیں ہے رو گفتگو ہنوز

نسخۂ حیدرآباد:کلیات بخلی کا ایک نسخہ کتب خانۂ آصفیہ حیدرآباد میں محفوظ ہے۔رقم ۱۰۷۱۔اس کی عکمی نقل کے مطالعے کا اتفاق ڈاکٹرا کبرحیدری کی توجہ ہے ہوا۔

میر بخلی دہلوی کی تصنیف ہے ایک مثنوی دلیل مجنوں کھی ہے۔ متعدد تذکرہ نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے اور شیفتہ کے سواسبھوں نے اسے پندیدگی کی نگاہ ہے دیکھا ہے۔ اس کا بہت اچھامصور نسخہ ۱۲۳۲ھ کا کھوا ہے۔ ایک قدیم نسخہ ۱۲۳۲ھ کا لکھا ہوا میرے ذاتی کتنجا نے میں بھی موجود ہے۔ تعداد اور ات ۹۰ (صفحات ۱۸۰) سطور فی صفحہ ۱۳ ہوا میرے ذاتی کتنجا نے میں بھی موجود ہے۔ تعداد اور ات ۹۰ (صفحات ۱۸۰) سطور فی صفحہ ۱۳ ہوا میرے ذاتی کتنجا نے میں بھی موجود ہے۔ تعداد اور ات ۹۰ (صفحات ۱۸۰) سطور فی صفحہ ۱۳ ہوا میرے ذاتی کتنجا ہے میں بھی موجود ہے۔ تعداد اور ات ۹۰ (صفحات کی جاتی ہے کی عبارت یہاں درج کی جاتی ہے :

تمت تمام شدای کتاب مثنوی میر جخی مشهور بقصه مجنون ولیا بتاریخ ششم ماه ذائج ( زوالحبه ) ۱۲۳۲ بجری مطابق ۲۲ جلوس والا محمد اکبر بادشاه خلدالله ملکه، روز دوشنبه بوقت سه پهر بخط خام خواجه معین الدین خان تمام شدالله با قی منکل (من کات) فانی - مولا ناامتیازعلی عرشی مرحوم کی اطلاع کے مطابق بیمثنوی مولوی کریم الدین کے زیر اہتمام ۱۸۳۳ء میں شائع ہو پیکی ہے۔

Like the control of t

A STANDARD OF THE SECOND OF THE PARTY AND A STANDARD OF TH

# ميرتفي ميراورانعام اللدخال يقين

Wall to the way to be a great the second

اگرافھارویں صدی کے اُردوشاعروں کے تذکروں کا مطالعہ کیا جائے تو ہا سانی معلوم ہوجاتا ہے کہ دہلی میں اُردوشاعروں کے دونمایاں گروہ تھے۔ایک گروہ شاعروں کی پہلی نسل سے تھا، جس میں میرتفی میر جیسے پچھنو جوان شاعر بھی شریک تھے۔اس گروہ میں میر اور دوسرے چند شاعروں کے سواباتی سب ایہام گوتھے۔اس گروہ کی سر پرئی خان آرزواور نمائندگی میرتفی میرکر سے تھے۔ووسرا گروہ شاعروں کی دوسری نسل سے تھا، جس میں ایہام کے مخالف شاعر تھے۔یہ سب شاعر نوجوان تھے۔اس گروہ کی سر پرئی مرزامظہراور نمائندگی انعام اللہ خاں یقین کررہے سب شاعر نوجوان تھے۔اس گروہ کی سر پرئی مرزامظہراور نمائندگی انعام اللہ خاں یقین کررہے

اس گروہ بندی اور مخاصت کی بنیاد مرزامظہر جاناں کی ایہام کے خلاف تحریک تھی۔ مرزانے جس زمانے میں اس تحریک کا آغاز کیا، ایہام کی مقبولیت اپنے عروج پرتھی۔ ابتدامیں ان کوشاید کامیا بی نہیں ہوئی۔ لیکن پچھے، ی عرصے بعد اُن کی طرز جدید کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو ایہام گوشعرائے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے۔ کافی عرصے تک ان ایہام گوشعرا کا ڈ نکا بجا تھا۔ اُن میں سے بعض کا شار اساتذہ میں ہوتا تھا۔ لیکن ایہام گوئی کے خلاف مرزا مظہر اور ان کے شاگر دوں کی سادہ گوئی کی تحریک سے ان اساتذہ کی شہرت اور مقبولیت کو کاری ضرب لگ رہی تھی۔ بسی مجھی۔ بسی وجیر مخاصمت تھی۔

مرزامظہر جانجاناں بنیادی طور پر فاری کے شاعر تھے۔انہوں نے ریخۃ گوئی کی طرف کبھی سنجیدگی سے توجہ بیں کی۔ ریخۃ گوئی میں بہت کم شعر کیے۔مرزامظہرنے ایہام گوئی کے خلاف تحریک شروع کی اور اس مور ہے کے لیے اپ شاگردوں کو اس طرح تیار کیا کہ خاصے طویل عرص تک میدانِ شاعری ان کے ہاتھ رہا۔

مرزامظہر کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شاعرانہ صلاحیتیں انعام اللہ خال یقین میں تھیں۔ای لیے مرزامظہر نے ان ہی کی تربیت پرسب سے زیادہ توجہ کی اور یقین یہ کہنے کے قابل ہوگئے۔

شاعری ہے لفظ ومعنی سے تری لیکن یقیں کون سمجھے یاں تو ہے ایہام مضموں کی تلاش انعام اللہ خاں یقین کے بارے میں غلام ہمدانی مصحفی لکھتے ہیں:

''دورہ ایہام گویان میں اگر کسی نے بہت صاف اور سادہ ریختہ کہاوہ بہی جوان (انعام اللہ خاں یقین) تھا۔ بعد میں دوسروں نے اُن کا تنج کیا۔''

چنال چريفين كتے ہيں:

ا۔ حاتم کی ایک غزل کے دواشعارے معلوم ہوتا ہے کہ ساوہ گوئی کا مطلب ایہام گوشعرا کی مخالفت مول لینا تھا۔ حاتم کے شعر ہیں:

مجھ کو خالفوں کی بری ہے نہیں ہے خوف جو ہو ہو ہو ہے اپنے مجھے کام پر نگاہ کہتاہے صاف و شتہ سخن بلکہ بے الاش ماتم کو اس سبب نہیں ایہام پر نگاہ

حق کو یقیں کے یارو برباد مت دو آخر طرزیں مخن کی اُس کی تم نے اڑائیاں ہیں۔

(فارى سےزجمہ)

عیم سیدا حد علی خال یکتانے بھی یقین کی ریختہ گوئی کو' شستہ ورفتہ' کہا ہے۔
''از دور ہُ ایہام گویان اول کے کدر پختہ را بروضع فاری گویان شستہ ورفتہ گفتہ ایں بزرگ بود۔''ع

یہ حقیقت ہے کہ کانی عرصے تک میر تقی میر اور مرزامحد رفیع سودا کے چراغ بھی انعام اللہ خال یقین کے سامنے روشن نہیں ہو سکے۔ حاتم نے اپنے اکثر معاصرین کی زمینوں میں غزلیں کہیں تھیں۔ اگر چہوہ عمر میں یقین سے بہت بڑے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے و آلی کے بعد سب سے زیادہ غزلیں یقین کی زمینوں میں کہی ہیں۔ انہوں نے یقین کی زمین میں پہلی غزل ۱۵۱۱ اھاور میر تقی میرکی زمین میں پہلی غزل ۱۵۱۱ اھیں کہی تھی۔ تقی میرکی زمین میں پہلی غزل ۱۸۲۱ اھیں کہی تھی۔ ت

اس کا مطلب ہے جھی ہوسکتا ہے کہ میر کوانعام اللہ خال یقین کے کئی سال بعد مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اس کا ایک حاصل ہوئی تھی۔ یقین کو میر سے پہلے شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگئ تھی۔ اس کا ایک ثبوت ہے جھی ہے کہ جمیداور نگ آبادی نے اپنا تذکرہ 'دگلشن گفتار' ۱۲۵ اھیں لکھا تھا۔ انہوں نے اس تذکر سے میں میر کا ذکر تک نہیں کیا۔ سودا کا ذکر بہت معمولی الفاظ میں کیا ہے۔ اس کے برعکس مرز امظہر اور یقین کی مقبولیت اور شہرت کا اعتراف کیا ہے۔ انتخاب میں سودا کے صرف تین اور یقین کے پندرہ اشعار دیے ہیں۔ پھی نرائن شفیق نے اپنے تذکر ہے' چمنشان شعرا'' میں دو رباعیا نقل کی ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً پھی عرصے تک یقین اُردوشاعری پراس طرح جھائے رہے کہ پھی نرائن شفیق نے ابنے جوشا ندازتو صفی کلمات استعال استعال استعال سے خوشا ندازتو صفی کلمات استعال اے خالم ہمدان میں تذکرہ ہندی، اور نگ آباد، ۱۹۳۳ء، میں کا

۲\_ تحکیم سیداحد علی خال میکنا، دستورالفصاحت، مرتبه: مولانا امتیاز علی خال عرشی، را مپور، ۱۹۳۳ء، ص ۱۹ ۳\_ قاری محی الدین زور، سرگزشت و حاتم، حیدرآباد، ص ۱۵۲ کے ہیں۔وہ اپ تذکرے میں شاید ہی کی ریختہ گوشاع کے لیے استعال کیے ہوں۔ لکھتے ہیں:
شہنشا قِلم و مختد انی و یوسف کنعان معانی است ۔ طوطی شکر مقال
ازگلتان ہند برنخو استہ کہ بان عند لیب ہزار داستان شخن برنثا بہ
گراید، و شہسوارے جا بک خرام از رایضان دکن پیدا نہ شدہ کہ
قصب السبق از ان فارس میدان خوش تلاشی بر باید۔ بسیارے
از شکر مقالان متین خیال پرہم صفیری او بر داشتند ، آخر پشت
دست بز مین نارسائی بگذاشتند۔ و اکثر از نازک خیالان
شیرین مقالی بمقابلہ کو بر خاستند، آخر از قصور بگوش مالی خود
بر داختند۔ از وست:

یقیں، تابید حق میں شعر کے میداں کارستم ہے مقابل آج اُس کے کون آسکتا ہے کیا قدرت مقابل آج اُس کے کون آسکتا ہے کیا قدرت آسکتا ہے مین می زند، ومزاج عالیش معانی نازک می گزیند۔ ہر قطرہ کہ از سحاب خامہ اش بچکید، لآلی گران بہاشد۔ وہرسطرے کہ از وسرز د، فرحت عطا محن جانہاست معنی آفرینان این زمان از نام تضمین کلامش گرم بازاری می دارند، وخوش تلاشان این عصر از اصفای نام گرم بازاری می دارند، وخوش تلاشان این عصر از اصفای نام نامیش دست بگوش میگز ارند۔ چنانچے می گوید:

حق کو دیفیں کے یارو! برباد مت دو آخر تم نے بخن کی طرزیں اُس سے اڑائیاں ہیں عزیزے می گوید:

''رباعی'' جس طرح سے لاتے ہیں مضامین متیں اشعار میں ریختہ کے 'سودا' و 'یقین'
ایبا کوئی نہیں ہند میں، ہر چند کہ ہیں

'سجاد' و 'کلیم' و 'میر' و 'درد' و ' تسکیں'
اگرچہ یقین است کہ میرزا، سودا، درغزل ورباعی وخس ومثنوی و
تصیدہ و قطعہ بند وغیرہ اشعار ریختہ رہے ' رفیع میدارد، و عالی
تلاش فراوان می نماید، لیکن درریخته یقین، فصاحت و ملاحت
دیگراست:

#### (لمولفه)

اگر بزار برس تک یه میرزا سودا كرے جوفكر تنتج، يقيں، كا از دل و جاں کے گا معنی باریک و خوب شریں تر ولے نزاکت و پیلطف و پیہ قبول کہاں الحاصل، یقین یکتا ہے عصر ویگانهٔ ز مانداست چیثم روز گارچنین معنی آ فریخ نکته رس ندیده، و گوش سیهر دوارشل این والا منشے آتش دم نشنیده یخن سرایان والا گو هرو آتش نفسان گرامی قدر، مصرع طبع زادش را چون خیال مصرع قامت خوبان بدل جامید ہند، وبیت نفش بست کلکش راچون بیت 'ابرو' برچیم می نهند \_ فی الواقع اگر آن محریرداز، دعوی اعجازی کرد ، خن سازان را بجز ایمان آوردن چارهٔ نبود\_واین آیهٔ گران مایه 'واعبدر بک حي يأتيك اليقين " زنگ شبه از آئينهُ دل ميز دو دو گلثن جاويد بهارانش از آبشاری میرزا مظهر طراوتی پذیرفته، و این طوطی شيرين مقال، شكربياني ازان عندليب نغمه خوان چمن معاني گرفته است \_ واکثر جامیرزا را از راه استادی یادمی کند، وحق

شاگردی خود بربان ی آرد:

جیوں نماز اپنے پہ صبح و شام لازم کر 'یقیں' حضرت استاد لینی شاہ 'مظہر' کی ثنا ا

شورش نے یقین کے بارے میں لکھاہے:

"يقين قابلِ تحسين وآفرين .... بالا تفاق شاعر زبردست بود-تبوليتِ كلام به صدے رسيده كدر تمام مندوستان ديوان واشعار ايثان بخانه موجوداست -""

قائم لكصة بين:

"صدرنشين بزم شعرائ متاخرين انعام الله خال يقين شاعر صاحب طرز، يكانه عصر ووحيد د جراست-"

(مخزن تكات، ص٣٣)

جس برم میں میر، درد، اور سودا جیسی ہتیاں شامل تھیں۔ اس کا صدر نظین یقین کو قرار دینا کچھ کم اہم بات نہیں شفیق تو یقین کے سب سے بڑے مداح ہیں۔ لکھتے ہیں۔ دریقین شہنشا قلم دسخند انی و یوسف کنعانِ معانی است۔ طوطی

شکر مقال از گلتان مند برنخواسته که بآن عندلیب بزار داستان مخر مقال از گلتان مای برعه مربعان زاده است جیشی در گا

تخن برتشابه گراید .. یکتائے عصرویگاندزمان است چیم روزگار

چنیں معنی آفرین نکته رس ندیده-"

(چنتان شعراب ۱۳۷)

میر جویقین کے سب سے بڑے حریف ہیں۔ یہ کے بغیر نہیں رہ سکے۔ "لیقین شاعر ریختہ صاحب دیوان ازبس کہ اشتہار داردو مختاج

تعريف وتوصيف نيست \_"٢

ا می فرائن شیق، چنستان شعرااورتک آباد، ۱۹۲۸ء، ص۱۲۱ ۱۹۳۱ ۲ کس تذکره شورش -۳ میرتقی میر، نکات الشعرا، مرتب جمر حبیب الرحمٰن شروانی ، سنه طباعت عدارد، و ۸۱

یہاں بیرنا ہا کی مقبولیت میں یہ بھی ایک سبب ہوسکتا ہے۔ ان کے خاندان کے بارے میں رونیسر شاراحمہ فاروقی نے لکھا ہے کہ:

رونیسر شاراحمہ فاروقی نے لکھا ہے کہ:

" یقین کے والد کانام محمد اظہر الدین تھا، آئیس خانی کا خطاب تھا اور نواب محمد اظہر الدین خال مبارز جنگ کہلاتے تھے۔ آئیس اور نواب محمد اظہر الدین خال مبارز جنگ کہلاتے تھے۔ آئیس نواب محمد الدین خال نیمچے کی دختر منسوب ہوئیں۔اظہر الدین کے تیمن بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔سب سے چھوٹے انعام اللہ خال یقین تھے۔ "

صاحب تذكرة مرت نے يقين كے بارے من لكھا ہے:

مرزامظہر کی شاعرانہ صلاحیتوں کی کمل تصویران کے شاگردوں کے دیوان ہیں۔اگر مرزار پختہ گوئی میں غیر سجیدہ نہ ہوتے اوران کا دیوان مرتب ہوتا تو ان کے کلام کی بھی وہی تمام خوبیاں اور خرابیاں ہوتیں جود یوانِ یقین، دیوان احسن اللہ خاں بیان اور دیوان حسرت وغیرہ کی ہیں۔ مرزامظہرار دوشاعری میں ایک نیاا تدازی طرز فکر لے کرائے تھے۔ان کی درویشی اور

۲ ـ خاراحمه فارونی، تلاش میر، دیلی، ص ۹۱

ا\_ خاراحمة فارونى ، تلاش ير،ويلى

خافقائی معروفیات نے خود انہیں شاعری میں کوئی خاص جوہر دکھانے کا موقع نہیں دیا۔لیکن ان كے تلافدہ نے ان كامقعد بوراكرديا۔ مرزانے اپ تمام شاكردوں كي تعليم ايك خاص اعدازيركى تھی اور نوبت یہ آئی تھی کہ بعد میں لوگ کلام دیکھ کراندازہ لگانے لگے تھے کہ فلاں شاعرمرزا کا

محقی نے" کرنگ" کے بارے میں اکھا ہے:

"بقولے شاگر دخان آرزو و بقولے میاں آبرو۔ازفحوائے کلام

اش،چنین ی تراود که شاگر دمرز امظیر خوامد بود- عل

مرزا کے شاگردوں میں شاید یقین پہلے صاحب دیوان شاعر تھے اور ان کے دیوان کوسب سے زياده شمرت حاصل موئى \_

یقین شاعری کے میدان میں مرزا کا دیا ہوا ایک نیا انداز اور فی طرز قرلے کر آئے تھے۔ان کا کلام ایہام کی شعبدہ بازیوں سے پاک تھا۔سیدھی سادی روزمرہ، جوش بیان، زور تخیل ، فکرواحساس ، واردات قلب ،عشق ومحبت کے تجربات ،تفتی کا احساس ، تاکامی اور محرومی کا پیدا کردہ سوز وگداز، خون جگر کی ہلکی ہلکی آمیزش ان کے کلام کی خصوصیات تھیں۔ای لیے انہیں اہے دور میں سب سے زیاد ہ مقبولیت ہو گی۔

عنايت حسين خال مجور نے "مداح الشعرا" ميں يقين كومرز امظير كامنظورنظر اورمجوب دل بتايا ب- لكهة بن:

> "منظور نظر ميرزا مظهرجان جانال-شاعر مذكور سوادي نداشت \_مرزامظبراشعارخود نامزداوی فرمود " ی خان آرز وجمع النفائس من لكهة بين:

«مظهر... بيشتر گاه گا ب ريخته كهشعرا ميخته بهندى و فارى است. بطريق خاصه ي كفت - از تلامده خود را تربيت بسيار كرده -حي كر بعضى كويندخود گفته داد \_ والله اعلم \_ "

ا۔ تذکرہ بندی اس ۲۷۸ - ۲ ـ مدائح الشعر العلمی)ورق ۲۷،ب، کوالدوستورالفصاحت، م ۲۸ (متن) سے مجمع العفائس مخطوط (خدا بخش لا برری) دلچپ بات یہ ب کدرضالا برری رامپور کے نفخ سے بیعبارت مذف ہے۔ عالباً كاتب كى فنى ہے۔ خان آرزوجیے ﴿ عدار آدی کے بیان نے لوگوں کو یقین ولا دیا کردیوانِ یقین خود مرزامظرکا کہاہوا ہے۔ چنانچے سند ۱۹ ۱۱ ھیں حمیداور نگ آبادی لکھتے ہیں: "مرزاخود شخلص یقین ارشادفر مودعہ۔ ا

میرتقی میر فان آرزوگروہ کی نمائندگی کررہ تھے۔اس کا سب سے بردا جبوت 'نکات الشعرا'' ہے۔ یقین اور میر کے تعلقات پر کچھ کہنے سے پیشتر مناسب ہے کہ ہم خان آرزو اور میر کے تعلقات پر روشنی ڈالیں۔

میراورخان آرزو ، میراورخان آرزو کے تعلقات تحقیق کی دنیا میں ایک دلچپ موضوع بنے رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر مظہر اور مرزا آرزو کے معارضہ کی روشی میں ان دونوں کے تعلقات دیکھنے کی کوشش کی جائے تو شاید بیعقدہ حل ہوجائے۔ میر نے خان آرزو کے بارے میں لکھاہے:

"آب ورنگ باغ کنته دانی چن آرائے گلزارِ معانی ، متصرف ملک زورِ طلب بلاغت، پہلوانِ شاعر عرصهٔ فصاحت، چراغ ملک زود مانِ صفائے گفتگو کہ چراغش روشن باد۔...شاعر زبردست، قادر یخن عالم فاصل تا حال بمجوایشاں بہ ہندوستان جنت نشان بهم نرسیده ..... ہمہ استادانِ مضبوط فن ریختہ ہم شاگردان آل برزگوارند"۔ ی

ذكانے تابال كمعلق لكما ب

" كويند كداكثر فظاركيان جمالش اشعار خوش گفتار خود رامشهور بنامش ى كردند-"

نظار گیان جمال میں مرزامظبر کا بھی شار ہے۔ مرزااور دردمند کے تعلقات کو بھی قائم نے ای رعک میں پیش کیا ہے بت

لین اس افواہ کو بنجیدگی کارنگ دینے والے ای گروہ کے افراد ہیں۔ جیسا کے شروع میں کہا گیا تھا۔
ایک گروہ کی سر پرتی خان آرز واور دوسرے گروہ کی مرزامظیر کررہے تھے۔ اس معارضے کی ابتدا
خان آرزونے کی اور غالبًا مرزامظیرنے کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا بھی تو ہمارے علم میں
نہیں ہے۔ یقین کے بارے میں اس افواہ کو بنجیدگی خان آرزونے دی۔

چوں کہ بیر کوخان آرزو کی تعریف وتو صیف منظور ہے۔ اس لیے مبالغداور دروغ کوئی سے بھی گریز نہیں کیا۔ استادان فن میں صرف مضمون اور آبروکو خان آرزو سے تلمذ تھا۔ اور میر "معمد" کہتے ہیں۔ مرزا" فطرت" کے ترجے میں لکھتے ہیں:

"سراج الدين على خال صاحب كه اوستادو پيرومرشد بنده است."

لیکن آرزوکی وفات (۱۲۹ه) کے بعد میر (سند ۱۸۵ه ۱۵ ۱۳۰ه میک) '' ذکر میر'' لکھتے ہیں تو اس میں خان آرزوکا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں کہ پڑھنے والا چونک جاتا ہے۔ دوبارہ دتی آنے کاذکر کرتے ہوئے میر لکھتے ہیں:

"ناچار دوبارہ دتی پہنچا اور (اپ سوتیلے) بردے بھائی کے ماموں، سراج الدین علی خال آرزو کے احسانات کا بھاری ہوجھ المعالی ہوئی کے حصدت اُن کے ساتھ رہااور یاران شہر سے چند اُن کے ساتھ رہااور یاران شہر سے چند اے عیارالشعرا۔ (عکس) ۲۔ مخزن نکات بھی۔ ۲۹۔ سے نکات الشعرابی سے

كتابيل يرهيس - جباس قابل موكيا كركس كامخاطب ميح بن سكول تو بھائى كاخط (اينے مامول كے نام) پہنچا كە "ميرمحد تقى فتنة روزگار ب-اس كى تربيت مركز ندكرنى جاي بلكددوسى كے يردے يس اس كا كام تمام كردينا جاہے۔" وہ عزيز آرزو) کیے دنیادار تھے،ایے بھانج کی عداوت دیکھ کرمیرائر ا عاب لگے، اگر میں سامنے راجا تا تو پھٹکارنے لگتے ہیں نے نے كررہے لگتاتو سيرھياں ساتے۔ ہروفت انكى نگاہيں ميرے یکھے پڑی رہیں ،اکثر دشمنوں کاسابرتاؤ کرتے۔کیابیان کروں كمين نے ان سے كيا يايا، كس طرح كبول مجھ يركيا حالت گزری۔ ہر چنداینامنھ بندر کھتااورلا کھا حتیاج میں بھی ان سے بھی ایک رویہ تک نہ مانگتا ، گروہ برا بھلا کہنے سے بازنہ آتے تھے۔ان کی مثنی کا ماجرا اگر تفصیل سے بیان کروں تو ایک علاحدہ دفتر درکار ہے۔میرا دُ کھاہوا دل اور بھی زخی ہوگیا اور میں پاگل ہوگیا۔میراکڑھا ہوا دل اور بھی کڑھنے لگا۔وحشت پیدا ہوگئ جس جرے میں رہتا تھا، اس کا دروازہ بند کر لیتا اور اس جوم عم من تنها بين جاتا، جب جائد كلتاتو (كويا) قيامت سريرآتي تحى، اگرچاس وقت سے جب منھ دھلاتے وقت دايہ " چاند چاند " كهتى اور ميس آسان كى طرف ديكما تھا، چاند پرنظر كرتا تھا،ليكن نداس حد تك كه ديوائل كى نوبت آجائے اور وحشت اتى يره جائے كر (لوگ جھے) در كرميرى كوفرى كا ورواز ہندکردیں اور میری صحبت سے دور بھا گئے لگیں!"

ا- مرتقی مر، مرک آپ بی ، متر جمه پروفیسر خاراحد فاروتی ، و بل ، ۱۹۹۱م، ص۱۰۵ - ۱۰۵

"نكات الشعرا" كى تاليف ان واقعات كے بعد ہوئى ۔ امتياز على خال عرشى كاخيال ہے:

"آرزو كے متعلق جوانہوں نے عمد ہ تعریف کلمات استعال کے
ہیں۔ ہیں۔ وہ شعبان سنہ ۱۹۵ اہم كى سے قبل كے لکھے ہوئے ہیں۔
جب كہ وہ آرزو كے يہاں يا ان كے بروس ميں رہا كرتے
ہوئے۔ "

میر نے آرزو کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر شاید ہی کوئی شخص میر کی سلامت طبع سلامت ذوق کا قائل ہو۔ میر نے نکات الشعرا میں آرزوکوا پنا پیرومرشد کہا تھا۔ لیکن ذکر میر میں ان الفاظ میں اپنے پچھلے بیان کی تردید کرتے ہوئے اس سے بھی منکر ہیں کدائن کی ذہنی تربیت میں آرزونے بھی حصر لیا تھا۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں میر نے خان آرزوکو بالکل علا حدہ کر دیا۔

میں آرزونے بھی حصر لیا تھا۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں میر نے خان آرزوکو بالکل علا حدہ کر دیا۔

یاران شہر میں میر جعفر اور سعادت خلان کا ذکر کرتے ہیں۔ میر جعفر کے بارے میں فرماتے ہیں:

یاران شہر میں میر جعفر اور سعادت خلان کا ذکر کرتے ہیں۔ میر جعفر کے بارے میں فرماتے ہیں:

سعادت كمتعلق لكھتے ہيں:

"آن عزيز مرا تكليف موزون كردن ريخة ....كرد"

حالاں کہ تکات الشعرامیں ان کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے۔
"بابندہ ربط بسیار داشت۔"

"تکلیف کردن" کا مطلب صرف بیہ ہے کہ دعوت دی یا ترغیب دی" اس کا مطلب بینیں کہ میر نے خود کوسعادت علی کاشا گر دبتایا ہے، ہاں سعادت علی نے اگر میر کوشعر کہنے کی ترغیب دی تھی تو بیں اور واقعہ سنہ ۱۹۵ ااھے قبل کا ہے۔ پھر میر نکات الشعرائیں اس پر کیوں پر دہ ڈالے ہوئے ہیں اور خان آرز وکو ابنا استاد کیوں کہتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ خان آرز و نے سنہ ۱۹۲۱ھ میں خان آرز وکو ابنا استاد کیوں کہتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ خان آرز و نے سنہ ۱۹۲۱ھ میں فاری شاعروں کا تذکرہ "مجمع النفائس" ککھا تھا۔ میر فاری میں بھی شعر کہتے تھے۔ اس تذکر ہے اس تذکرہ "مجمع النفائس" ککھا تھا۔ میر فاری میں بھی شعر کہتے تھے۔ اس تذکرہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں کہتے تھے۔ اس تذکرہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں کہتے تھے۔ اس تذکرہ اللہ میں ال

میں میر کا ترجمہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آرزواور میر کے تعلقات اجھے نہیں تھے۔ورنہ شال ہند میں میرنظرانداز کیے جانے کے قابل نہیں تھے۔

ہمارے خیال میں میر کے ان مختلف بیانات کی وجہ ''معارضہ ظہروآرزو'' تھا۔ میر جب دہلی آئے ہیں تو دواد بی گروہ بہت نمایاں تھے۔ ذہنی اعتبار سے میر بمظہر، گروہ کے ساتھ تھے۔ گر حالات نے انہیں آرزو کے قریب کردیا تھا۔ غالبًا بیناممکن تھا کہ وہ آرزو کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے مخالف گروہ میں شامل ہوجاتے۔

چوں کہ ابتدا میں خود میرکی کوئی ادبی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے غیر جانب دار رہنا بھی مکن نہیں تھا۔ پھراس دور میں 'استاد' کی بہت اہمیت تھی، در نہ بے استادے کہلائے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ میرکوسعادت علی سے تلمذ ہو لیکن یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ اس لیے میرکوآرزو کا سہارالینا پڑا اور اپنی مرضی اور حقیقت کے خلاف استاد کہنا پڑا اور جب وہ خود استاد ہو گئے تو انہوں نے آرزو کو استاد مانے سے انکار کر دیا۔ ممکن ہے میر کے ذہن میں '' نکات الشعرا'' کی تالیف کا ادبی مقصد بھی ہو۔ لیکن اس کی تالیف کا ایک بڑا مقصد مظیر گروہ کی مخالفت تھا۔

میرتقریباً (سنه ۱۵۱ه) میں دہلی آئے تھے۔ یقین کی شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا۔ نکات الشعراکی تالیف کے وقت تک یقین کوسب سے زیادہ مقبولیت حاصل رہی۔اس لیے مظہر گروہ کے نمائندے یقین کوآرز واور پھرمیرنے اپنے ستم کا شکار بنایا۔

أب بهم نكات الشعراكي روشي مين ان دونو ل گروموں كا جائز وليتے ہيں ....

مرزامظہر کی ریختہ گوئی کے بارے میں عام تذکرہ نگاروں کی رائے پہلے بتائی جا پھی ہے۔ مگرچرت کی بات ہے کہ میرنے ان کی ریختہ گوئی کاذکر تک نہیں کیا۔

اگرچەمرزامظىرىنجىدگى سے اردو میں شعر کہتے تھے۔ گراب بھی تذکرے شاہد ہیں کہ مرزاکو بحثیت ریختہ گوتمام ہندوستان میں مقبولیت حاصل تھی۔مظہری غزلیں اتنی مقبول تھیں کہان کی زمین میں اکثر شاعر طبع آزمائی کرتے تھے۔بعض شاعروں نے ان مے مصرعوں کوتضمین بھی کیا ہے اور بقول میر، یقین کا پوراد یوان مرزا کا کہا ہوا تھا تواس دیوان کی روشنی میں مرزا پر تبھرہ یا تنقید

کی جاسکتی تھی۔ گرحقیقت بیہ ہے کہ میران کی ریختہ گوئی کے بارے میں ایک لفظ کہنا بھی خلاف مصلحت جھتے تھے مے رضرف اتنا لکھا ہے۔

''انعام الله خان یقین وحزین که شاعرر یخته اندشاگردان او بیندیا ایک طرف انہیں بحثیت ریخته گوتشلیم نہیں کیا ہے اور دوسری طرف ان کے تلامذہ کی فہرست اتنی مختصر کردی۔

اس کے برعس خان آرزو کے بار میں لکھتے ہیں:

ونهمه اوستادان مضبوطفن ریخته جم شاگردان آن بزرگوارند-"

حالاں کدان کے شاگردوں کی فہرست مرزامظہر سے کہیں زیادہ مختصر ہے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہا گردوں کی فہرست مرزامظہر سے کہیں زیادہ مختصر ہے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہا گردوں کے ایہام گو ہے کہا گردوں کے ایہام گو شعرا کی تعریف کرتے ہیں۔ شعرا کی تعریف کرتے ہیں۔

آبرو۔جن لوگوں نے ایہام گوئی کی بنیادر کھی، ان میں آبرو کا نام سرفہرست ہے اور آبرواس گروہ کے نمایاں شاعر ہیں۔ میران کے بارے میں لکھتے ہیں:

"شاع نادره كوئ ريخة -ى كويند كه طبع شوخ

داشت \_غرض مستغنی وقت خود بود\_"ع

شفیق ان کے بارے میں لکھتے ہیں: "اشعارایہام بسیاردارد-"

مصحفی نے حاتم کاایک قول قل کیا ہے:

"بادوسكس كمرادازناجى مضمون وآيروباشد بناع شعر بندى رابدايهام كوكى نهاده داد "ك

ا- تكات الشعراء م ٥ المات الشعراء م

س\_ڈاکٹر صابرعلی لکھتے ہیں: مرتفق میر لکھتے ہیں: ''خان آرز و پہلے تخص ہیں جنہوں نے ریختہ کوایہام کے خارزار سے پاک کیا۔ (سعادت یارخان رنگین میں ۲۵)

صارصاحب نے پہنیں کہاں ہے مرکی بیعبارت پڑھی۔ نکابت الشعرااور ذکر میر بیل تو ہیں اور ماری نظر میں میرکی اور کوئی تالیف نہیں ہے۔

ハ・しいとといっとうこと

۵-چنتان شعرای ۸

٣- نكات الشعراء ص

سوواطرز ایہام میں شعر کہتے ہیں تو ان الفاظ میں صفائی پیش کرتے ہیں: "اسلوب شعر کہنے کا تیرے نہیں ہے یہ مضمون و آبرو کا ہے سودا سے سلما" عجب بات بيب كمير جوايهام كافالفت كرتے ہيں۔احس الله ك بارے مي لكھے ہيں: "وطبعش بسيار ماكل به ايهام بود ازیں جہت معر او بے رتبہ ماند۔ " ا

احس الله خال بيان كاصرف ايك شعر پيش كيا ہے۔جب كه آبروجيے برے ايہام كو كے اثر تاكيس اشعار تقل کیے ہیں۔

ليكن ميران كے بارے ميں اپنى رائے كا ظہاران الفاظ ميں كرتے ہيں: "حريف ظريف- مشاش بشاش - گرم كن مجلسها - برچند كهم كو بود لیکن بسیارخوش فکروتلاش لفظ تازه زیاده - "ع

مضمون کے ساتھ میر کاوہی روپہ ہے جو آبرو کے ساتھ ہے۔ان کے بھی اٹھارہ اشعار کا انتخاب

آرزوكے باتی تین شاگردشهاب الدین فاقب، حس علی شوق اور اندرام مخلص بهت معمولي اورنا قابل ذكريي-

انکات الشعرا 'کے زمانے میں' 'گلشن گفتار'' کی تالیف ہوئی لیکن اس میں ان تینوں میں ہے کی کانام نہیں لیا۔ بعد کے اکثر تذکرہ نگاروں نے میر بی سے نقل کیا ہے۔ کیوں کہوہ میر - E 912 E 09 5 E

اب نکات الشعرامیں مظہر گروہ کے شاعروں کودیکھیے۔مظہر اوران کے تمام شاگر دوں اوران ہے متعلق شاعروں پرزیادتی کی گئی ہے۔

در دمند، در دمندسنه ۱۳۷۱ هیں دہلی آئے۔فاری اور اُردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔

آزادبلگرامی لکھتے ہیں:

٢- نكات الشعراء ص١٦

ا۔ نکات التعرامی ۲۷

#### "ازشعرائ خوش تقرير فارى وريخته بردوخوبى كويد"

شفيق لكصة بين:

مردر مخن رتبه بلند پایهٔ ارجمند می دارد اشعارِ فارسیش بین الجمور مشهور اند " ا

دردمند نے ایک ساتی نامہ لکھا تھا جے تمام ہندوستان میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ شاید ہی کوئی تذکرہ نگارہوجس نے "ساتی نامہ" کی تعریف یا کم از کم اس کا ذکر نہ کیا ہو۔

تذکرہ نگارہوجس نے "ساتی نامہ" کی تعریف یا کم از کم اس کا ذکر نہ کیا ہو۔

شخ چانداس" ساتی نامے" کے متعلق لکھتے ہیں:

"اس کی اہمیت اس وجہ ہے کہ اردوزبان میں ان مضامین کو اس شکل میں مستقل طور سے پہلی دفعہ اس قادرالکلای کے ساتھ قلمبند کیا گیا ہے۔ دردمند سب سے پہلا شاعر ہے جس نے اس اہتمام اور اس کا میابی کے ساتھ یہ نظم کھی کہ اس کے بعد کی اور شاعر کو لکھنے کی ہمت نہ ہوئی اور بہی وجہ ہے کہ تمام بعد کی اما تذہ ہے نہ ہوئی اور بہی وجہ ہے کہ تمام اسا تذہ نے اس کی تعریف متنق اللیان ہوکری ہے۔ "

"ساقی نائے" کواتی شہرت اور مقبولیت ہوئی کہاس کے جواب میں عبدالولی عزلت نے بھی ایک ساقی نامہ لکھا۔ در دمند کوفاری ،ار دو دونوں میں مقبولیت تھی لیکن میران کا تذکر ہاس انداز اوران الفاظ میں کرتے ہیں کہ اگر در دمند کا حال صرف" نکات الشعرا" میں پڑھا جائے تو وہ ہمیں ایک معمولی شاعر نظر آتے ہیں۔

مران كر جي من لكي بين:

برچند که یک ملاقات بداو کرده ام لیکن خوب از احوالش مطلع عیستم این قدردانم که نظریا فته مرز امظبر مسطور است واشعاراه بم

۲-چنستان شعراص ۷

ا۔ سروآزاد،جلدادل،ص۲۳۴۔

٣- ساقى ئامد ورومند ، اردو ،سنة ١٩٣٧ء م ١٨٠

### بگوش فقیرندرسیده مگربیت "ساقی نامهٔ" کے درمدح مدوح خود گفتهائ

میر نے ''اشعاراوہم بگوش فقیر نہ رسیدہ'' کہہ کر دردمندگی تمام شاعرانہ صلاحیتوں پر پانی پھیردیا ہے اور بیٹا بت کردیا کہ وہ است غیر مقبول شاعر سے کہ میرکوان کے اشعار بھی سننے کا موقع نہیں اس کا دردمندسنہ ۱۳ ۱۱ ہیں دبلی آئے اور'' نکات الشعرا'' کی تالیف کے وقت دبلی میں موجود سے بھر جب میر'' ساقی نامہ' کے دس اشعار کا انتخاب دے رہے تھے تو یہ لکھنے کی ضرورت بی کیا تھی کہ میں نے ان کے اشعار نہیں سنے ۔وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مظہر کے شاگر داوران کے گروہ کے شاعر سے اور میر آنہیں معمولی شاعر ثابت کرنا چاہتے تھے۔
گروہ کے شاعر سے اور میر آنہیں معمولی شاعر ثابت کرنا چاہتے تھے۔
حزین:

ان کے حال میں بھی میر کاوئی انداز قائم ہے۔ لکھتے ہیں: مددگاراز نصیریان میرزا جانجاناں مظہر، شنیدہ می شود کہ بنگال رفت ۔ دیگراحوالش تحقیق نمی گردد۔ "

میرنے ان کاصرف ایک شعرا نتخاب میں دیا ہے۔ حالاں کرمیراً گرجا ہے تو بہت آسانی سے ان کا کلام حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن حزین کی اوبی حیثیت کم کرنے کا بیسب سے مؤثر طریقہ تھا۔ گردیز تی نے حزین کے متعلق کھا ہے:

> "طبع ارسا داشت و در ملک سخن دری علم شاہی می افراشت۔" ع

یہ کہ کرگردیز کی نے ۱۲۳ اشعار کا انتخاب دیا ہے۔ گردیز کی کا تذکرہ سنہ ۱۲۱ ھیں لکھا گیا۔ ظاہر ا۔ نکات الشعرائی ۱۲۳

۲۔ نصیریان اس فرقے کوگوں کے کہتے ہیں جوحفرت علی کو اپنا خدامانے تھے۔ میرنے بیلفظ طنز آاستعال کیا ہے۔ جس سے مظہر گروہ کے شاعروں کے ساتھ ان کے رویے کا اندازہ ہوتا ہے۔
سے نکات الشعراج میں ۱۰۷ سے نکات الشعراج میں ۱۰۷ سے تذکرہ ریختہ گویان، ۳۹

کہ پر قومکن نہیں کہ شاعر بالکل معمولی اور غیر اہم ہو۔ لوگوں کو اس کے اشعار تک نیل سکتے ہوں اور پھر اچا تک ایک سال میں اتنی ترقی کرے کہ تذکرہ نگار ۱۳۳۳ اشعار کا انتخاب دے اور اس کے متعلق اتنی اچھی رائے کا ظہار کڑے۔

بيان:

میرنے بیان کاکوئی ذکر نہیں کیا۔ حالا تکہ سنہ ۱۲۷ انجری ہیں گردیز تی ان کی دی غراوں کا انتخاب پیش کرتے ہیں۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ اس وقت بیان اہم شاعر نہیں تو قابل ذکر ضرور تھے۔ گرمیر کوتو مرز اے شاگردوں کی تعداد کم کرنی مقصود تھی۔ بیان کے بارے میں میرصن لکھتے ہیں:
بیان کے بارے میں میرصن لکھتے ہیں:

" بیخ نامه از ومشهور است بسیار خوب گفته به رباعیات دل پذیر دارد به کلامش چون تبسم گل رخال و بیانش چون قند دل بران شیرین به بنده از فکراوبسیار محظوظ است "

میر کابیتم صرف بیان ہی پرنہیں ہوا بلکہ شخ غلام احمد مثنی ، بساون لال بیدار ، قلی خان حسرت وغیرہ بھی ای مظہر دشمنی کے شکار ہوئے۔

مظہر گروہ میں سب سے نمایاں یقین تھے۔ یقین کی شہرت اور مقبولیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان پر وہ وار بھی نہیں کیے جاسکتے تھے، جو دوسرے شاعروں پر کیے گئے۔ ان پر میر نے ایک نیااور سب سے زبر دست حربہ استعال کیا۔ خان آرزونے ''جمع النفائس'' میں لکھ کر کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ مرزاا پے شاگر دول کو کلام دیتے ہیں۔ میرکوایک نی راہ دکھائی دی، وہ سب سے زیادہ دل برداشتہ یقین ہی سے تھے۔ اس لیے ممکن ہے'' نکات الشعرا'' کی تالیف محض مرزا مظہراوریقین کی وجہ ہی ہو۔

یفین کے بارے میں بیافواہ تھی۔جس پرلوگوں نے توجہ بیں دی۔ مگرخان آرزوجیے ذے دارآ دی کے بیان نے کچھلوگوں کو یقین دلا دیا۔ چنانچے سنہ ۱۱۹ھ میں حمیداور نگ آبادی ا۔ تذکرہ میرحن جس ۲۷

#### ''مرزاخود شخلص یقین ارشا دفرمودند\_'<sup>2</sup>

میروه پہلے تذکرہ نگار ہیں جنہوں نے اس افواہ کو سیح ٹابت کرنے کی کوشش کی اور اس کے حق میں بہت ہے ثبوت فراہم کیے۔ میرایک واقعہ قل کرتے ہیں:

از فخصے منقول است کہ بہ خانہ عطیۃ للّد کہ پسرنواب عنایت اللّد خان مرحوم باشد ۔ یقین نشستہ بودومی گفت از ان روز ہے کہ مرزا (مظہر) دستِ اوستادی برسرمن داشتہ است شعرمن ترقی کردہ فخصِ مذکوراین مصرعہ نظامی پیش حضار مجلس باواز بلندخوا ند۔

شد آن مرغ کو خابی زرین نهاد حاصل او را بیضه در کلاه شکست <sup>ع</sup>

اس واقعے میں میر نے اس شخص کا نام نہیں دیا۔ جس نے بدواقعہ سنایا۔ پھر بدواقعہ خودا پنی جگہ ایک بے معنی سی چیز ہے۔ اس شخص کا شعر پڑھنا بالکل بے موقع ہے۔ کیوں کہ بقول فرحت اللہ بیک درمیری سمجھ میں نہیں آیا کہ نظامی کے مصرع میں وہ کون سی بات تھی جس سے (یفیتین)' رااورا بیضہ در کلاہ شکست' کی صورت پیدا ہوئی تھی۔ اگر مرزا مظہر کا انقال ہوگیا ہوتا یا اصلاح ترک کرنے سے یفیتین کی شاعری گرگئی ہوتی یا کوئی ایسی وجہ ہوتی جس کے باعث یفیتین کوشر مندہ ہونا پڑتا تو البتہ بدقصہ بامعنی اور برمیل ہوتا ہے۔ گرمیر اس بھونڈے پن سے اس واقعے کو صرف اس لیے پیش البتہ بدقصہ بامعنی اور برمیل ہوتا ہے۔ گرمیر اس بھونڈے پن سے اس واقعے کو صرف اس لیے پیش

کرتے ہیں کہ یہ یقین کے خلاف ثبوت ہے۔ کھرمیا ہونگ کری کریٹر اور ال سرطاقت کے دور اور لکھن

پھرمیرا پے گروپ کے ایک رکن شہاب الدین ٹاقب کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''میاں شہاب الدین ..نقل می کرد کدمن محض برائے امتحان

بخانداورفتم و یک غزل طرح کردم من غزل بانصرام رسانیدم و

از وے مصرعے موز ون نشدہ ۔اللہ اعلم''۔ یہ

۲- نکات الشعراء ۱۳ ۲- نکات الشعراء ۱۳ ا۔ مختن گفتار ہص۲۳ ۳سے دیباچہ دیوان یقین ہص ۳۸

پرمير، سين كيم كال شعر:

یقین کے شعروں پر ہیں برگماں بعضے کہ اُس کے تین فلط ہے ہم نے بوجھا ہے گا مرزا جانجاناں کو فلط ہے ہم نے بوجھا ہے گا مرزا جانجاناں کو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس شعر میں جو بجیب وغریب کنامہ ہے،اے صرف بخن فہم ہی جھے کتے ہیں اوران سب دلائل ہے بڑھ کرمیر ذاتی شہادت دیتے ہیں فرماتے ہیں:
''بعد از ملاقات ایں قدر خود معلوم شد کہ ذاکقہ شعرفہی مطلق ندارد شاید از ہمین راہ مرد مان گمانِ ناموز ونیت درعقِ او داشتہ باشند۔''

ان مختلف دلائل سے میر نے بیٹا بت کردیا ہے کہ، یقین جوان میں عمر سے چھوٹے تھے، شاعر ہی نہیں تھے۔ بلکہ:

"مرزا مظهر او را شعر گفته میدبدو وارث شعرهائ ریخته خود گردانیده." ع

اس طرح مظہر گروپ کے اس نو جوان شاعر کے قعرِ مقبولیت کومیر نے گرانے کی کوشش کی۔ بعد

کے اکثر تذکرہ نگاروں نے میر ہی سے روایت کی ہے۔ میر حسن لکھتے ہیں:

''میر تقی در تذکرہ خود نوشتہ کہ مشہور چنیں است کے مرزا مظہر تمام

دیوان گفتہ دادہ است ۔ خود موزون نیست مرابقین نہ بود لیکن

مرزا رفیع سودا تو میروسوز گواہی داد کہ روز نے مایان در خانہ

انعام اللہ رفتہ برائے امتحان غز لے طرح نمود یم۔ ہر چند مبالغہ

کردیم۔ یک مصرعہ موزون نکرد۔ ذاکھ یخی فہی ہم نداشت۔''ت

ا۔ و ۲۔ نکات الشعرام ۱۰۸۰ ۱۰ سے میٹوظ رہے کہ یقین کے خلاف یہ سازش پورے آرزو گروپ کی تھی۔ جس میں آرزو، شہاب الدین ٹا قب ، سودااور میرسب ہی شریک تھے۔ ۳۔ تذکرہ شعرائے اردو، میں ۱۰۱

#### مرزامظهراشعارخودنا مزداوى فرمودي

تحکیم سیوعلی میکنا، مردان علی خال مبتلائے مرزاعلی لطفت، وغیرہ نے بھی اس افواہ کوفقل کیا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اس افواہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جن میں عشق ہے، شورش ہے خوب چند ذکا لاء سرور علی خوب کے اس افواہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جن میں عشق ہے، شورش ہے خوب کو تذکرہ میر ورخ میں اللہ بن الاورگر دیر تی الوغیرہ قابل ذکر ہیں لیکن بعض حق گوتذکرہ فالرا بیے بھی ہیں جنہوں نے میر کے اس الزام کی ترمیم کی ہے۔ قد رت اللہ قاسم لکھتے ہیں۔
منظر داست ۔ افتر الے محض و کذب خالص است ۔ کہ از مرحمد منظر داست ۔ افتر الے محض و کذب خالص است ۔ کہ از مرحمد از و مجموعہ نغز سرز د۔ اکثر غز لہا بدیہ ہے بحضور سرا پا سرور آگاہ رموز فقلی سرور تا کی خال خال خوب کے خال میں تردید کی ہے۔ فقدرت اللہ شوق نے ان الفاظ میں تردید کی ہے:

''بعضے شعرا گمان بردہ اند کہ یقین شعر گفتن نمی دانست۔ مرزا مظہر اوراشعر گفتہ می داد محض خطااست۔ فامادراشعارش اکثر اصلاح استاد بیشتر است۔ چیز ہے مضا نقہ ندارد۔'''یا

ا دستورالفصاحت به ۱۸ می از برین اورق ۱۵۱۱ به ۱۸ و از بیور)

۳ می تذکره شقی به ۳۳ ما تکروفلم، دلی یو نیورش الا برین استرین الا برین الا بر

١٣ \_طبقات الشعراورق ١٤ \_ ١٢ بتلمي نسخ كتب خاندا صفيه

زبان آوران از مضامین تا زه رنگین اشعارش خورده ۱۰ نکاری نمودند وسخنوران از معانی تا زه وخوش آگین کلامش متحیرشده - بجانب مرزامظهرمنسوب می کردند \_ مسرت افزایص ۱۷۹ لطف یہ ہے کہ میر نے مختلف شہاد تمیں دے کر بیٹا بت کردیا کہ یقیتن کا پورا دیوان مظہر کا کہا ہوا تھا اوروہ خودایک مصرع بھی موزوں نہیں کر سے تھے۔لیکن میر پچھا یسے نشانات بھی چھوڑ گئے ہیں جن سے صاف بتا چاتا ہے کہ وہ صرف یقیتن کی مقبولیت سے دل برداشتہ ہیں اور ان کی شہرت کوختم کرنے کے لیے مختلف سہارے لے رہے ہیں۔واقعات اور حالات لکھنے میں میر پچھاڑیا دہ ایمان دار بھی نہیں ہیں۔وہ موقع کی مناسبت سے پچھوا قعات کی اختر اع بھی کر لیتے ہیں جس کی بیشتر منالیں ''ذکر میر''اور''فیض میر'' میں ملتی ہیں۔

غاراحمه فاروقي لَكھتے ہيں:

" پہریم مکن بھی نہیں کہ اتنا کم من بچہ درولیش کے صوفیانہ اقوال کو اس طرح پیش کر سکے کہ تقریباً چالیس سال کے بعد جب وہ اپنی سوائح عمری لکھنے بیٹھے تو انہیں من وعن نقل کردے۔ میرااپنا خیال ہے کہ سارے واقعات میر کے اپنے ذہن کی اختراع خیال ہے کہ سارے واقعات میر کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ ممکن ہے کہ خارج میں احسان اللہ اور بایز بیدوغیرہ کا وجود رہا ہو۔ کین اس سے جو ملفوظات روایت کیے گئے ہیں ، ان کا

بیشتر حصی جعلی اوراختر اعلی ہے''۔ مختصریہ ہے کہ میرنے یقین کے ترجمے میں جتنے واقعات لکھے ہیں، وہ سب اختر اع محض ہیں۔ کسک کا کا طاف تر نہد ہوں تھ لشل یہ نہدی ہوں۔

ریہ ہے کہ برے یہ ایک طرف میرانہیں شاعر بھی تناہیم ہی نہیں کرتے اور دوسری طرف ان کو تذکر ہے میں اتنی اہمیت دیے ہیں کہ ڈھائی صفحے پران کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ درداور تاباں کے علاوہ (جن کا ذکر ڈرٹے میں ہے۔ اگر یقین واقعی اسے معمولی فرکز ڈرٹے صفحے پرکیاہے) ہرشاعر کا ذکر صرف چند سطور میں کیا ہے۔ اگر یقین واقعی اسے معمولی شاعر تصاور کوئی ادبی یا ذاتی مخاصمت در میان نہیں تھی توان کا ذکر بھی مختصر الفاظ میں کیا جاسکتا تھا۔ شاعر تصاور کوئی ادبی یا ذاتی مخاصمت در میان نہیں تھی توان کا ذکر بھی مختصر الفاظ میں کیا جاسکتا تھا۔ جب ایک شخص کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ وہ ف نکار ہی نہیں اور پھر یہ کہا جائے کہ اس کے فن میں بہت سے نقائص ہیں تو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ میر نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یقین ایک مصرع تک موز وں نہیں کر سکتے تھے اور پھر فر ماتے ہیں:

کوشش کی ہے کہ یقین ایک مصرع تک موز وں نہیں کر سکتے تھے اور پھر فر ماتے ہیں:

کوشش کی ہے کہ یقین ایک مصرع تک موز وں نہیں کر سکتے تھے اور پھر فر ماتے ہیں:

٢-نكات الشعراء ص١٨٠ ١٥٠٢

ا۔ میرک آپ بی اس

میر کے ابتدائی بیانات کی روشنی میں یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میروہ تمام اعتراضات یقین پرکرتے ہیں جوا یک شاعراور صرف شاعر پر کیے جاسکتے ہیں: یقین کا ایک شعرہے:

> کیا بدن ہوگا کہ جس کے کھولتے جامہ کے بند برگ گل کی طرح ہر ناخن معطر ہوگیا

> > ميران يرس ق كالزام لكاتي بي فرماتين:

"فقع یقین لفظ لفظ متبدل آنند رامخلص است که گذشت-طرفه تراین که آن جم درسلیقه سرقه یکه بوده است -خداداند که این معنی دراصل از کیست مشعر این است - ناخن تمام گشت معطر چون برگ گل بند قبائے کیست که دای کنیم ملا

اس حقیقت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ایک شعر دوسرے شعر کا ترجمہ ہے۔لیکن میے کہنا بہت مشکل ہے کہ شعر پہلے س نے کہا تھا۔

شورش کا بیان ہے کہ''میرا ساعیل سمند تھنے کے طور پریفتین کا شعر بہت پہلے لائے تھے''اورآ نندرام مخلص نے بہت بعد میں کہا ہے۔'

لیکن اگرہم یفرض کرلیں کہ یقین نے بعد میں کہا ہے۔ تب بھی کیاحرج ہے۔ میر نے خود بہت سے فاری اشعار کا ترجمہ کیا ہے یا خود ان کے الفاظ میں سرقہ کیا ہے۔

مچھی زائن شفیق نے میر کے لگائے ہوئے اس الزام پر نفصیلی بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ ''این گناہیت کے درشہر شانیز کنند۔''

میر، یقین پر ہرممکن الزام لگاتے ہیں۔ پہلے تو ٹابت کرتے ہیں کہ وہ شاعر ہی نہیں۔ایک مصر عدیمی موزوں نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یقین کی شاعری نقص سے خالی نہیں اور آخر ہیں ان پر سرقے کا الزام لگاجاتے ہیں۔اس الزام تراشی کے متعلق فرحت اللہ بیگ کا خیال ہے کہ میر نے یعین کو (اس ملاقات میں جس کا انہوں نے '' ذکات الشعرا'' میں ذکر کیا ہے ) کچھا شعار سنائے ہوں

ا۔ نکات الشعراء ص ۱۸ مردش ماکروفلم سے چنستانِ شعراء ص ۱۲۸ مرد الم

كمان كي كالمعرى تعريف ندى مولى جويفين كوكم فهم كلم اكرصلوا تيس سنانے پراتر آئے۔

فرحت صاحب کی بات کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اگر صرف زاتی کا صحت تک کی بات ہوتی ہوتی۔ جیسے حاتم اور خاکسار وغیرہ کو کہا کا صحت تک کی بات ہوتی تو میر انہیں بھی برا بھلا کہد دیتے۔ جیسے حاتم اور خاکسار وغیرہ کو کہا ہے۔ اس طرح سازشی انداز اختیار کر کے ایک فنکار کے فن پرڈا کہ ندڈ التے۔

دراصل مظہرویقین دشمنی میں میرسب کھ کرسکتے ہیں۔ میرنے ''نکات الشعرا'' میں صرف دو چارشعراکی ہے حدتعریف کی ہے اور ہاتی سب کو برا بھلا کہا ہے۔ ان کے اس رویے کے ہارے میں شورش لکھتے ہیں:

''درتذکرۂ خودہم عصرخودرا پایئے الزام کشیدہ واکثر سے را ہجونمودہ گربعضاعز ہ کہاز ومر بوط بودند، آنرامحفوظ داشتند ۔''ئ ''بعضاعز ہ''میں صرف ان لوگوں کا شار ہے جو خان آرز و کے شاگر دہیں یا میر کے ان سے گہر ہے مراسم ہیں ۔

> شورش مرزامظهر کے بارے میں لکھتے ہیں: " از شاہ تا گدا بدر دولت می روند و اکثر مردم رشک از شاگردان می برند"

ظاہرے کہ شورش کی''مردم'' سے مراد میراوران کے ساتھیوں سے ہے۔ کیوں کہ انہیں احساس تھا
کہ میر ، مظہر کے شاگر دوں سے حسد کرتے ہیں۔ یقیّن کے ترجے ہیں انہوں نے میر کے الزامات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ فقد رت اللہ قاسم ، فنح علی حسین گردیز کی اور شفیق وغیرہ نے بھی ''نکات الشعرا'' کے بارے ہیں الی قتم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میر نے اگر چملی طور پر آرزو گروہ کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن حقیقت ہیں وہ ذہنی اعتبار سے مخالف گروہ کے ساتھ تھے۔ بہی وجہ کروہ کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن حقوصیات میر کے ہاتھوں نگھریں اور چمکیں۔ انہیں خصوصیات نے میر کے سرپر بقائے دوام کا تاج رکھا۔

کے ہاتھوں نگھریں اور چمکیں۔ انہیں خصوصیات نے میر کے سرپر بقائے دوام کا تاج رکھا۔
اردیوان یقین ہی ہے۔

٢- غلام سين شورش ، تذكره شورش ، مرتبه ذاكر محمود البي بكصنو ، ١٩٨٠ ع. ص ١٩٨٩

## ميراورانعام اللدخال يقيس

میر کے جوال مرگ معاصرین میں دونا م بطور خاص قابل ذکر ہیں، ایک میر عبدالحی تابال اور دوسر سے انعام اللہ خال یقیس ۔ تابال شاہ حاتم کے شاگر و تھے۔ وہ اپنے حسن فکر اور حسن تابال اور دوسر سے انعام اللہ خال یقیس ۔ تابال شاہ حاتم کے شاگر و تھے۔ میر صاحب کے الفاظ میں ''تا حال در فرقۂ شعرا ہجو او شاعر خوش ظاہرا زمکمین بطون عدم بعر صة ظہور جلو ہ گرنشد ہ' ان کی شاعری کے بارے میں بھی میر صاحب کی راہ بظاہر متوازن ہی معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں: ہر چند عرصة خون او ہمیں در لفظ ہاے گل و بلبل تمام است، امابیار برنگینی می گفت' اس پر مشز ادان کا میں عرصة خون او ہمیں در لفظ ہاے گل و بلبل تمام است، امابیار برنگینی می گفت' اس پر مشز ادان کا میں ارشاد ہے کہ '' نسبت بھر اواستا داورار تب شاگر دی او نبود'' ۔ ذاتی سطح پر میر صاحب اس کے بھی محرض ہیں کہ '' افقیر یک صفاے داشت'' لیکن صدت وصفا کی اس کیفیت کے باوجود اس کے مزاح کی بخی اپنار تگ دکھائے بغیر ندرہ کی جس کا شوت خودا نہی کے اس بیان سے ملتا ہے کہ '' از چند ب سبب کم اختلاطی ایں بچے مداں کدور تے بیمیاں آمدہ بود، اجلش مہلت تداد کہ تلافیش کردہ آبیر۔ اگر سبب کم اختلاطی ایں بچے مداں کدور تے بیمیاں آمدہ بود، اجلش مہلت تداد کہ تلافیش کردہ آبیر۔ اگر سائی خوت خودا نہی کے اس بیان سے ملتا ہے کہ '' نہیں چھوڑی سنظر غائر دیکھا جائے تو اپنے کی ہم پیشرہ ہم شرب سے تکدر پر ندامت کا بیا ظہار ایک و تی رو عمل سے نیادہ اہمیت نہیں رکھتا کیوں کہ اجل نے اس سلسلے کو برقر ار دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی سے نیادہ اہمیت نہیں رکھتا کیوں کہ اجل نے اس سلسلے کو برقر ار دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی

تھی۔معتبر شواہد کے مطابق تاباں ۱۲۱۱ھر ۴۸۷ء اور ۱۲۵۵ھ/۵۲ء کے درمیان کی وقت وفات یا چکے تھے۔

انعام الله خال یفین مرزا مظہر جانجانال کے سربرآوردہ شاگردوں میں شارہوتے تھے۔ان کا نقال '' نکات الشعرا'' کی تالیف کے تقریباً چارسال بعد ۱۲۹ اھر ۵۷ کا عیل ہوا۔ سرسری اندازے کے مطابق اس وقت ان کی عمرتمیں سال سے متجاوز نہتھی۔اس کم سی کے باوجود انھوں نے اپنے انقال سے برسوں پہلے بحثیت شاعر جوشہرت ومقبولیت حاصل کر لی تھی اور مرزا مظہر جیسے استاد کے منظور نظر بن کروہ جس درجہ امتیاز پر فائز ہو چکے تھے، وہ ان کے کسی بھی معاصر کے لیے باعثِ رشک ہوسکتا تھا۔ تذکرہ نگاروں کے بیان کےمطابق الحےمزاج میں''میرزامنشی'' کی جو کیفیت یائی جاتی تھی،اس میں اِن اوصاف ِ ذاتی کےعلاوہ بعض فضائلِ اضافی کا بھی حتیہ تھا۔ان کے نانا نواب حمیدالدین خاں اورنگ زیب عالم گیر کے انتہائی معتدامیروں میں ہے تھے۔اس کے بعد بہادرشاہِ اول اور محمد شاہ کے دورِ حکومت میں بھی وہ اعتماد و اقتدار کے اعلیٰ مناصب برمتمکن رہے تھے۔خودان کے والدیشنخ محمد اظہر مخاطب بدنواب اظہرالدین خال بھی شائی منصبداراورخان بہادراورمبارک جنگ کے خطابات سے سرفراز تھے۔اس اعتبار سے یقین کا شار دہلی کے امیرزادوں میں ہوتا تھا۔دوسری طرف ان کے استادمرزا مظیر جن جار بزرگوں ے بیعت تھے، ان میں سے ایک کا سلسلہ صرف ایک واسطے سے یقیس کے بردادا شیخ عبدالاحد معروف بہشاہ وحدت مخلص بگل تک اور باتی تین کاشاہ وحدت کے بڑے بھائی شیخ محم معصوم تک منتبی ہوتا تھااور بددونوں بھائی حضرت شاہ مجد دالف ٹانی سر ہندی کے یوتے تھے۔اس نبیت کی بنا پریقیں مرزا صاحب اور دوسرے ارادت مندوں کی نگاہ میں جس تعظیم وتکریم کے مستحق قرار پاے ہوں گے،اس کا اندازہ بھی بخوبی کیا جاسکتا ہے۔فلاہر ہے کہ ایسا کوئی شخص اگراہے کسی ہم پیشہ وہم مشرب معاصر کو نگاہ میں نہ لائے اور اسے وہ عزت وہ احتر ام نہ دے جس کا وہ بہزعم خود حقدار وخواستگار ہوتو ہے کوئی حیرت کی بات نہیں ۔میرصاحب اور یقین کے باہمی تعلقات کامعاملہ بجهاى مم كاتفار

یقین ک''بزرگ زادگی وشرافت و نجابت'' کا میر صاحب کو بھی اعتراف ہے۔ سرہند کے سفر کے دوران وہ ان کے داداشخ محمر تقی ہے بھی ملاقات کر چکے تصادران کے طرز تپاک اور حسن سلوک سے بے حدمتاثر تھے۔ لیکن ایک عام انسان اور شاعر کی حیثیت سے یقین کی شخصیت ان کی نزدیک کسی اعتبار سے لائق شخصین و شایسته آفریں نہ تھی۔ اس سلسلے میں انکے مشاہدات و اعتراضات کو بہ قصیل ذیل چارشقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(۱) "مردمان می گفتند که مرزامظهراو راشعر گفته می د بدو وارث شعر باے ریختهٔ خودگردانیده-از تبول کردنِ این معنی بنده راخنده می آید که بهمه چیز بدوارث می رسدالاشعرمثلاً (اگر) کے برشعر پیدر خودیا برمضمونِ اومتصرف شود، بهمه کس اورا دز دخوا بهندگفت تا بدشعرِ استا د چه رسد" -

(۲)''بر پروپوچ چندے کہ بافتہ است کہ ماوشانیزی توانیم بافت، ایں قدر برخود چیدہ است کہ رعونتِ فرعون پیشِ اوپشتِ دست برزمین می گزارد''۔

(۳) بعداز ملاقات این قدرخودمعلوم شد که ذائقهٔ شعرنهی مطلق ندارد - شایداز جمیس راه مرد مان گمانِ ناموز و نیت در عقِ او داشته باشند'' -

(٣) "جعے برایں اتفاق دارند که شاعری اولیتنی نیست چرا که شاعرایں قتم کم فہم نباشد"۔

میرکا پہلا الزام یا دعویٰ یہ ہے کہ بعض اشخاص کے بقول یقین خود شاعر نہ تھے، مرزا مظہر انہیں شعر کہہ کر دے دیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا تمام اردو کلام انہیں عطا کر دیا تھا۔ اگر چہ میرصا حب نے بظاہراس بات کو قبول کرنے میں تامل کا اظہار فر مایا ہے لیکن انداز بیان ایسا اختیار کیا ہے جس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ فی الواقع ان کا خیال بھی یہی ہے۔ بعد کے تذکرہ نگاروں میں میرحسن نے اس روایت کواس طرح دہرایا ہے:

"میرتقی در تذکرهٔ خودنوشته که مشهور چنین است که میرزا مظهرتمام دیوان گفته داده است،خودموزون نیست مرایقین نبودلیکن مرزار فیع ومیرسوز سلمهاالله گوای دادند که روز می مایال درخانهٔ انعام الله رفته برا مامتخال غز لے طرح نمودیم، هر چند

#### مبالغه كرديم، يك مصرع موزول نه كرد وا كفته بخن فهم بهم عراشت والله اعلم" (تذكره شعرات اردوه طبع جديد، ۱۹۴۰ء، ص ۲۰۱۱)

بظاہریہ پورابیان تذکرہ میرے ماخوذ معلوم ہوتا ہے لیکن میرصاحب کے ہاں سودااور سوزی گواہی
کا مطلقاً کوئی حوالہ موجود نہیں جمکن ہے کہ میرحسن کے سامنے "فکات الشعرا" کا کوئی مختلف فیانیخد
رہا ہو۔ایک امکان یہ بھی ہے "مرایقین نہ بود" کا مرجع خودا نہی کی ذات ہواور انہوں نے سودااور
سوز سے خود براہ راست اس امرکی تقدیقی کی ہو۔ بہر دوصورت یہ گواہیاں میرصاحب کے بیان
پراضافے کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس افواہ کے تیسرے اہم ناقل مصحیٰ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ''بقول بعضے ہمہ کلامش می مختفی میں ان کا بیان ہے کہ ''بقول بعضے ہمہ کلامش کفتہ مرزاست'' مصحفٰ ، یقین کے انقال کے پندرہ سولہ برس بعد دبلی پنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بیافواہ ای زمانے میں نی ہوگی میکن ہے کہ اس کے ناقل خود میر صاحب یا ان کے بعض ہم خیال احباب ہوں ، اس لیے اسے نکات الشعر اکی روایت سے علیحہ فہیں رکھا جا سکتا میر صاحب کے باتی دو ہم عصر تذکرہ نگار سید فتح علی گردین کا اور قائم چاند پوری جو یقین سے ذاتی صاحب کے باتی دو ہم عصر تذکرہ نگار سید فتح علی گردین کا اظہار نہیں کرتے بلکہ انہیں بلند خیال و واقفیت رکھتے تھے، نہ صرف بیر کہ اس می کسی شہرے کا اظہار نہیں کرتے بلکہ انہیں بلند خیال و صاحب طرز شاعر قرار دیتے ہیں اور ان کے کلام کے ''شیوع وقبول'' کے معتر ف ہیں ۔ قدرت الشرق جن کے تذکر ہے ' طبقات الشعرا'' کا نقشِ اول ۱۸۸۱ ھر ۵ کے اور کہ بی تیار ہو چکا تھا، عالبًا پہلے محف ہیں جنہوں نے میر صاحب کا سیان کو''خطائے محض'' سے تبعیر کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں: عالبًا پہلے محف ہیں جنہوں نے میر صاحب کا سیان کو''خطائے محض'' سے تبعیر کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں: عالبًا پہلے محف ہیں جنہوں نے میر صاحب کے اس بیان کو' خطائے محض'' سے تبعیر کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں: عالبًا پہلے محفی ہیں جنہوں نے میر صاحب کے اس بیان کو' خطائے محض'' سے تبعیر کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں:

"بعض شعرا گمال برده اند که یقیس شعر گفتن نمی دانست، میرزا مظهراو راشعر گفته می داد، محض خطاست دفاتما دراشعارش اکثر اصلاح استاد بیشتر است، چند مضا کقه ندارد دمشق سخن او بپایهٔ استادی رسیده بود "(طبقات الشعرا، مرتبه نثارا حمد فاروقی، مطبوعدلا بهور، ۱۹۲۸ء، ص ۷۷) عیم قدرت الله قائم نے بھی ای وثوق کے ساتھ میر صاحب کے متذکر ہالا خیال کی تردید کی ہے تھے ہیں:

" آن كه شاعر بنظير ، محمد تقى مير در تذكر هٔ خود تلمى نموده كه ديوان و ان آن مرزا مغفوراست ، افترا مخض وكذب خالص است كداز مر حسد از و مرز درا كثر غزل بابديه ، بخضور سرا با سرور آگاور موز خفی و جلی سيد فنخ علی سينی دام ظلهم گفته " ر (مجموعهٔ نغز ، مرتبه پروفيسر محمود شيرانی ، طبع لا بهور ، ۱۹۳۳ ء ، جلد دوم ، ص نغز ، مرتبه پروفيسر محمود شيرانی ، طبع لا بهور ، ۱۹۳۳ ء ، جلد دوم ، ص

شوق اور قاسم کے علاوہ'' جمنستانِ شعرا'' کے مولف لجھمی نرائن شفیق اور تگ آبادی اورصاحب "رموزالشعرا" میرغلام حسین شورش عظیم آبادی نے بھی میرصاحب کے اس سلسلے کے تمام بیانات کی بورے شدومد اور خاصی تفصیل کے ساتھ تر دیدی ہے۔ شفیق کا تذکرہ شوق کے تذكرے سے تیرہ چودہ سال قبل اور قاسم كے تذكرے ہے كم دبیش چھیالیس برس پہلے ۵ كا اھر ۲۲۔ ۱۲ کاء میں بعنی میر کے تذکرے کے صرف دی سال بعد مرتب ہو چکا تھالیکن وہ یقین کے ز بردست ارادت مندوں میں سے تھے، ختی کہ ای عقیدت وارادت کی بنا پریفین کی ہرغزل پر غزل كهدكرانهوں نے ايك مكمل ديوان بھى مرتب كيا تھا،اس ليےان كے بيانات ہے طرفدارى کے شاہے کی بنا پرصرفِ نظر کیا جاسکتا ہے لیکن شورش کی تحریراس قتم کے کسی شیھے کی زومیں نہیں آتی-انہوں نے اپنے مشاہدات کے اظہار میں جذباتیت اور خیال آرائی کو در کنارر کھتے ہوئے عموماً دلائل وشواہدے کام لیا ہے۔ان کابیان ہے کہ یقین کے خواجہ تاش میرمحمہ باقرحزیں نے ان کے دیوان کے جواب میں ایک مکمل دیوان مرتب کیا تھا۔ اگریقین کا دیوان واقعی میرز امظہر کا عطیہ ہوتا توجزی غزل درغزل اس کاجواب لکھنے اور اس طرح اینے استادیحترم کے مقابل آنے کی جارت نه كرتے \_شورش كاصل الفاظ حب ويل بين:

"اگرمرزا (مظبر) یقین را دیوان گفته می داد،میر باقرحزی

جواب دیوانِ میاں یقین نمی گفتند، چرا کدمیر باقرحزیں بے ادب نبود مد کہ جواب دیوانِ استادی گفتند۔ ایں غلط است کہ مرزا گفتهٔ دیوان بنام یقین رواج دادہ۔وآل دیوان امحال موجوداست کدمیر باقرحزیں درجواب گفته امک ی

شورش کے علاوہ ابوالحن امر اللہ الہ آبادی مولفِ تذکرہ مرت افزا کا ایک بیان بھی میں کے علاوہ ابوالحن امر اللہ الہ آبادی مولفِ تذکرہ مرت افزا کا ایک بیان بھی یعتبی کے حال یعتبی کی شعر گوئی کے سلسلے میں بطور شہادت پیش کیا جاسکتا ہے۔ برکت اللہ قریس بناری کے حال میں لکھتے ہیں:

"به شابجهان آباد رفته... باسخنوران قری شده و از برکتِ صحبت شان دائفه بخن گوئی یا فته خصوصی بدانعام الله خال یقیس سالها بم نشیس گشته \_خودی گفت کدروز بے انعام الله خال یقین سالها بم نشیس گشته در مجلس از تفاخری خواند وی گفت کداز شاعران زمانه کیست کددرمقابل این غز ل غز لے بگویدودری میدان مردانه بیوید فیران ایست تا کا ایست تا کا ایست تا که درمقابل این غز ل غز لے بگویدودری میدان مردانه بیوید فیران ایست تا که درمقابل این غز ل غز لے بگویدودری میدان مردانه بیوید فیران ایست تا که درمقابل این غز ل غز ال میدان مردانه بیوید فیران ایست که درمقابل این غز ال غز ال میدان مردانه بیوید فیران ایست که درمقابل این غز ال غز ال میدان میداند بیوید میدان میدا

جہاں دل گم ہوے دال کون جاسکتا ہے کیا قدرت خبر ان یوسفوں کی کون لاسکتا ہے کیا قدرت من غزل گفتہ در ہمان مجلس کہ معرکہ طبع آزمائی بود، خواندم و قرینِ تحسینِ سخنورال گردیدم'۔

(مسرت افزا مخطوطه خدا بخش لائبریری، پیشهٔ می ۱۰۹)

یقین کی موزوں طبعی اگر فی الواقع مظکوک ہوتی تو جزیں جو بقول خودان کے ہم صحبت اور ہم طرح رہے ہے مار خلی اور ہم طرح رہ نے ہے مار خلی کا تذکرہ نہ کرتے۔

یہ واقعہ بھی کہ شاہ حاتم نے جن کا شاراستادان عصر میں ہوتا تھا، یقین کی زمینوں میں کم

ہے کم آٹھ غزلیں کہی ہیں اور ان ہیں ہے قدیم ترین غزل ۱۵۱۱ھر، ۲۰۰۱ء کی کہی ہوئی ہے،
میرصاحب کے الزام کے خلاف آیک متحکم دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ای طرح مرز اسودانے بھی
یقین کے ایک مصرع ''کیا کام کیادل نے ، دیوانے کو کیا کہے' ایک مختس میں بطور ترجیع تضمین کیا
ہے اور مقطعے میں والہانہ انداز میں اس کی برجنگی کی داددی ہے۔ اگریفین اصلاً شاعر نہ ہوتے تو
سودا ان کے ایک مصرعے پر ہرگز اس قدر توجہ صرف نہ کرتے اور مقطعے میں اس کے ہیم ورد کا
تذکرہ کرکے اس کی اہمیت نہ برجاتے۔

میرصاحب کا دوسراالزام یقین کے اپنی شاعری پر دعونت کی حد تک پہنچے ہوئے تفاخر سے متعلق ہے۔ اس اعتراف کے باوجود کہ'' بابندہ ہم آشنائی سرسری دارد' اس سلسلے میں میر صاحب کا بیہ جارہانہ تبھرہ کہ'' رعونتِ فرعون پیش او پشتِ دست برز مین می گزارد' خودان کے دل کے چور کو ظاہر کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یقین کی بے دماغی و کئے کلا ہی میر صاحب سے بھی پچھ بڑھی ہوئی تھی۔ رومی ہوئی تھی اور میر صاحب برابر کی اس چوٹ کو آسانی سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا بیربیان ای کیفیت کے رومی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ شور آس نے اس سلسلے میں ایک واقعہ تو کر کے میر صاحب کے وارکوخود آتھی کی طرف بلٹ دیا ہے۔ شور آس نے اس سلسلے میں ایک واقعہ تا کر کے میر صاحب کے وارکوخود آتھی کی طرف بلٹ دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

"میان اصامت خان ثابت...گفتند که شخصے تقی نام شاعر در در مین ادبار پا بیادهِ می رفته شاه قدرت الله قدرت تخلص بمشیر زادهٔ میرشم الدین فقیر غفرله براحوال اور خم نموده برته خود سوار کرده چهار منزل آورده - درا ثناب راه شاعر مذکور از راه غرور باشاهِ موصوف یک حرف نه گفته - بجاست که رخونت فرعون پشت دست برزمین می گزارد - اگرذا نقهٔ شعرفهی می داشت، از شاه قدرت الله بهخن می آمد - " ( تذکرهٔ شورش ، مرتبه پروفیسر شاه قدرت الله بهخن می آمد - " ( تذکرهٔ شورش ، مرتبه پروفیسر محمود الهی مطبوع کهونو مطبوع ۱۹۸۸ ه می ۱۹۸۸ م

'' ذا کقهٔ شعرفهی'' کاتعلق میرصاحب کے تیسر ہالزام ہے ہے۔ بیالزام انہوں نے ذاتی تجربے

کی بنیاد پرعا کدکیا ہے۔ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جرباس اعتبارے تکخ رہا ہوگا کہ یقین نے متذكره ملاقات كے دوران ميرصاحب كے اشعارين كرياتو مطلقاً خاموشي اختيار كرلى موگى يااس طرحان کی دادندی ہوگی جس کی میرصاحب اپنے کی مخاطب سے توقع رکھتے تھے یا جوان کے نزدیک کی شخص کو خاطب میج تصور کرنے کا معیار ہی ہوگی۔ بیمعالمدایک نشست میں ساے گئے متعدداشعار میں سے کی ایک شعر سے بھی متعلق ہوسکتا ہے جومیر صاحب کی نظر میں نہایت ارفع و اعلیٰ ہواوریقین نے اے ایک عامیانہ یا مبتذل شعر سمجھ کرنظرانداز کر دیا ہو۔ بہرصورت یقین کی رعونت مزاج پرتبرے کے فور أبعداس تجربے كاحوالہ بھى يمى ظاہر كرتا ہے كماس كے بس يشت وہ مخصوص ذہنی کیفیت کارفر ماہے جو تریف کے خلاف ہرتم کے تربے کے استعال کو جائز بجھتی ہے۔ " ذا لَقَهُ شعرُنهی" کے مبینہ فقدان کے نتیج میں عوام کے "گمان ناموزونیت" کاذکر بھی یہاں بظاہر شمنی طور پر شامل بیان کرلیا گیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ نکتہ ہے جومیر صاحب كااصل مركز گفتگو ہے اور جس پروہ اپنے قارى كى توجہ بطور خاص مركوز ركھنا جاہتے ہیں۔ان كا مقصدصرف اورصرف يهي معلوم موتا ہے كمختلف دلائل سے بيثابت كرديا جائے كريفين شعر كہنے يرقادرند تھے۔اى سلسلے ميں انہوں نے بلاتامل مياں شہاب الدين ٹا قب كى گوائى قبول كرلى ب حالانکہ ٹا قب کے بارے میں خودانہیں کا مشاہدہ ہے کہ' در ہمہ چیز دست داردو پیج نمی داند''۔ الزامات كى چۇتھى شق''شاعرى اويقىنى نىست'' كواس گفتگو كاماحصل كہا جاسكتا ہے۔ حالا تكمير صاحب نے يہال بھي ذے داري باخبر حضرات كى ايك جماعت پرڈالى ہے ليكن واقعہ يمى معلوم ہوتا ہے كہ بيان كى ذاتى راے ہے۔ان كے يا ےكاكوئى اور مخص بظاہراس معاملے ميں ان كا ہم نوانہ تھا۔جولوگ ان كے ہم خيال ياان سے مفق تھے وہ يا توشهاب الدين ٹا قب جيے كم تر درج كے شاعر سے يا وہ سادہ ول عوام وخواص سے جو ہرروايت كو بلاتا مل قبول كر ليتے ہيں اور دریافت حقیقت کے لیے اس کی تہ تک چینے کی ضرورت محسوں نہیں کرتے۔ میرحس نے اپ تذكرے میں میرصاحب كے الزامات نقل كرنے كے بعد" واللہ اعلم \_ باشد، ماراازیں چه كار" ككھ کرای رجان میاطریق کارکی نمائندگی کی ہے۔

ترجمہُ احوال کے بعدانتخاب کلام کے تحت بھی میرصاحب نے یقین کی شاعری کو ہدف بلامت بنانے میں اپنی حد تک کوئی کرنہیں چھوڑی ہے۔یقین کی''میرزامنٹی''اور بے دماغی نے ان کی انایا احساس برتری پر جوضر ب لگائی تھی، اس کی شد ت کا اندازہ یقین کے ایک شعر کے متعلق ان کے اس بیان سے کیا جاسکتا ہے کہ'' فقیر نیز یک شعر دارد قریب بہمیں معنی و بداعتقادِ خود بمراتب ازیں شعر بہتر''۔یہاں انہوں نے اپنے نزد یک سب سے کاری واریقین پرسرتے کا الزام عائد کرکے کیا ہے۔ ان کے ایک شعر:

کیابدن ہوگا کہ جس کے کھولتے جائے کے بند برگ ملک کی طرح ہرناخن معظر ہوگیا پرتجرہ کرتے ہوئے کیسے ہیں:

"اگرچه اکشرشاعران ریخته را مبتدل بندی افته ام، مبتدل می گویند و تواردی نامند ... کین شعر یقین لفظ افظ مبتدل را به آنندرام مخلص است ... طرفه تر این که آن بهم درسلیقهٔ سرقه یکه بوده است به خداداند که این معنی دراصل از کیست شعر اینست:

اشعارے اخذ اور استفادے کی صد ہا مثالیں موجود ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ مندرجہ ً بالا اقتباس ہیں انہوں نے یقین پرجس مضمون کے سرقے کا الزام عائد کیا ہے، وہ بعینہ ان کی ایک غزل کے اس شعر میں بھی موجود ہے:

اس گل ترک قبا کے کہیں کھولے تھے بند رنگوں گلبرک کے ناخن ہے معظر اپنا یہ شعر جوالفاظ کے دروبت کے اعتبار سے مخلق اور یقین دونوں کے اشعار سے پست ترہے ، میر صاحب کے دیوان سوم کی ایک غزل میں شامل ہے۔ سرسری انداز کے مطابق بید دیوان ۹۰ ۱۱ھر مواجب کے دیوان او ۱۲۰ھ کے آس پاس یعنی یقین کے انقال کے تقریباً چالیس سال بعد مرتب ہوا ہوگا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میر صاحب کا بیشعر خود اٹھی کے الفاظ میں لفظ الفظ النعام اللہ خال یعین است وآس خان ہم درسلے تھ سرقہ کے بودہ اند۔

یہ شعراس اعتبارے بے حداہم ہے کہ اس سے یقین کے معاطع میں میرصا حب کے مشاہدے اور نیت کا فرق نمایاں ہوکر سامنے آگیا ہے۔ گردیزی کونظر انداز بھی کر دیا جائے کہ وہ بالوا سطر میر کے نکتہ چینوں میں شار کیے جاتے ہیں تب بھی قائم چاند پوری اور میر حسن دونوں یقین کے کلام کی تاثیر اور دردمندی کے قائل ہیں جبکہ صحفی نے ان کے ریختے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں دورہ ایہام گویاں کے بعد آنے والے سادہ گویوں کا سرخیل قر اردیا ہے۔ میرصاحب کی تحن فنہی و تحن شناس کے متعلق دورا کیں ہو عتی ہیں ،اس لیے یقین ہے کہ ان کا مشاہدہ بھی اس سے متعلق دورا کیں ہو عتی ہیں ،اس لیے یقین ہے کہ ان کا مشاہدہ بھی اس سے متعلق دورا کیں ہو تھی ہی ہم عصر کی برتری تو کیا ہمسری کے اعتراف کی بھی مختلف نہ ہوگا لیکن ان کی انا نہیں اپنے کسی ہم عصر کی برتری تو کیا ہمسری کے اعتراف کی بھی اجازت نہ دیتی تھی ،اس لیے انہوں نے بھی یقین کی تحن فنی اور موز ول طبعی سے انکار کر کے اور بھی انہوں نے خود فرا ہم کر دیا ، یقین کو جم م نے کم اس عمل کے لیے جس کے جواز کا ثبوت بعد میں انہوں نے خود فرا ہم کر دیا ، یقین کو جم م نے کم اس عمل کے لیے جس کے جواز کا ثبوت بعد میں انہوں نے خود فرا ہم کر دیا ، یقین کو جم م نے کم اس عمل کے لیے جس کے جواز کا ثبوت بعد میں انہوں نے خود فرا ہم کر دیا ، یقین کو جم م نے کم اس عمل کے لیے جس کے جواز کا ثبوت بعد میں انہوں نے خود فرا ہم کر دیا ، یقین کو جم م نے کم اس عمل کے لیے جس کے جواز کا ثبوت بعد میں انہوں نے خود فرا ہم کر دیا ، یقین کو جم م نے گر دائے۔

حواثي

ل نكات الشعراكي تينول مطبوعة شخول مين يهال "شاعرى اويقيني نيست" كي بجات "شاعرى او

خالی از نقص نیست ' درج ہے۔ بظاہر یہ متن کی تح یف شدہ شکل معلوم ہوتی ہے کیوں کہ اس تذکر ہے کے جو تلمی نیخے ہمار ہے پیش نظر رہے ہیں ، ان میں سے طبع ٹانی (مرتبہ مولوی عبد الحق) کی اصل (مخزونہ کتب خانہ انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی ، میں اس جگہ ' شاعری اوققصی نیست ' ککھا ہوا ہے جب کہ طبع ٹالٹ کی اصل (مخزونہ پیشنل لا بسریری ، پیرس) اور رضالا بسریری ، رام پور کے قالمی نسخ میں سے جملہ بعینہ ہمارتے پیش کردہ متن کے مطابق ہے۔ تذکر کو شورش میں منقول ' نکات الشعرا' کا قتباس بھی اس متن کی تائید کرتا ہے۔

ع تذکرہ شورش کی پیش کردہ عبارت نسخہ جون پور کے حاشے پردرج ہے جومرت (پروفیسر محمودالی ) کی خلطی ہے نیچہ مطبوعہ میں شافل ہونے ہے رہ گئی ہے۔اسے اس نسخے کے صفحہ ۵۵ پر "آل کس مومن نیست کے ظن او خیر نباشد، بہ باشد' اور' بازی نویسد کہ در بزرگ زادگ ...' کے درمیان درج ہونا جا ہے تھا۔

سے تینوں مطبوع نسخوں کے مرتبین نے اس عبارت میں ''مبتندل' (م ب ت ذل) کو ہر جگہ ''متبدل' (م ت بدل) ککھا ہے جو صریحاً غلط ہے۔ دہ بلی اور رام پور کے نسخوں میں یہاں واضح طور پر ''مبتندل' (م ب ت ذل) ککھا ہوا ہے اور یہی تیجے بھی ہے۔ پامال وفر سودہ مضامین شعری کو ''مبتندل' کہنے کی مثالیں شعراے فاری واردو کے ہاں بہ کثرت موجود ہیں تینی کا تمیری کا شعر میں میں میں میں میں کا شعر

ازبس کے شعرگفتن شدمبتذل دریں عہد لب بستن است اکنوں مضمونِ تاز ہستن خودمیر صاحب کا ارشاد ہے:

تخيس سب كى نظريس اس كى بھوديں افسوس يشعرمبتذل تھا

#### غالب انسٹی ٹیوٹ کی نئی مطبوعات

ا - با دگارنامه قاصی عبد الودود: قاضی عبدالودود کفن تحقیق پرمضامین کاضخیم مجموعه مرتبین: پروفیسر نذریاحد، پروفیسر مختارالدین احمد، پروفیسر شریف حسین قاعی صفحات ۲۰۳۰، -

قبت ۱۳۰۰ رو بے۔ (سائز 20x26)

٢ \_ نقش ہائے رنگ رنگ : جس میں کلامِ عالب پر تقیدی بحث کی گئی ہے۔

مصنف: پرونیسراسلوب احدانصاری صفحات ۱۸۲۷، قیمت: ۵۰ اروپ

٣- تلاش غالب: نو دريافت كلام اورفكرونن پر تحقيق مضامين كانمجموعه، يعني مرزا غالب

کے تیرہ غیر مطبوعہ خطوط مرتب: پرونیسر نثاراحمد فاروتی ،صفحات ۱۹۹۱، قیمت: ۱۰۰۰روپے سے۔ ۱۰۰۰روپے سے۔ ۱۰۵۰روپے سے۔ ۱۰۵۰روپے افکارِغالب: جس میں غالب کے منتخب اشعار کی شرح وتفییر پیش کی گئی ہے۔

مصنفِ: ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ، صفحات ۲۸۸ ، قیمت: ۲۰۰۰ رویے

۵-غالب ببلیوگرافی: جس میں غالب پر مختلف زبانوں میں بھرتے ہوئے مضامین کی ممل تفصیل ہے۔ مصنف: پروفیسرمحمدانصاراللہ صفحات ۲۹ میں، قیمت: ۲۰۰۰روپے میں اور شراہ ظفر: ایک مرطالہ نہ جس میں دیں ہوئے نائے کی سرمیں کا میں میں دیا ہے۔

۲- بها در شاه ظفر: ایک مطالعه: جس میں بها در شاه ظفر کی زندگی اور کارناموں کو متنب در بعد کے فکل شدہ شرک کا

مختف مضامین کاشکل میں پیش کیا گیاہے۔تر تیب: شاہد ماہلی صفحات ۱۳۱۱، قیمت: ۲۰روپے ۷۔ **دوق دہلوی: ایک مطالعہ**: جس میں ذوق کی ادبی زندگی پرسات تحقیق مقالے

بیش کے گئے ہیں۔ ترتیب: شاہد ماہلی صفحات ۱۰۸، قیمت: ۲۰رویے

٨\_مومن خال مومن: ايك مطالعه: جس مين مومن كي شخصيت اوران ي فن يرنو

تحقیق مقالے پیش کے گئے ہیں۔ ترتیب: شاہد ماہلی ،صفحات ۱۱۳، قیمت: ۲۰روپے

٩- غالب كے خطوط (حصر بنجم): جس ميں غالب كے تمام أردوخطوط كى تاريخ

وارفهرست مرت کی گئی ہے۔ ترتیب: واکٹر خلیق الجم ، صفحات ۱۲۵، قیمت: ۱۰۰روپ

۱۰ میر لقی میر تنقیدی اور تحقیقی جائز نے: بین الاتوای میر تقی میرسیناریں

پڑھے گئے مقالوں کا مجموعہ جومروہنی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترتیب: پروفیسر

نذراحمه، فیمت ۱۵۰رویے

طنے کا پتہ: غالب انسٹی ٹیوٹ، ایوانِ غالب مارگ، نئی دہلی۔ ۲

### ميريات اورلكھنؤ

آگرہ، دبالی اور الکھنو، میر کے سفر حیات کی تین اہم مزلیں ہیں۔ اِس مقالے میں میر اور میر یات کے لیے الکھنو کی اہمیت پر بات کرنا مقصود ہے۔ میر کے صحیفہ حیات کا پہلا باب آگرہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ میر کا سنہ ولا دت برسوں اختلافی مسکدر ہاہا ایکن محمود آباد ہاؤی سکھنو میں موجود میر کے چوتے دیوان کے معاصر نادر قلمی نسخ میں نوادر الکہ لاء کے حوالے سے بالآخر میر کا سنہ ولا دت اواخر ۱۱۳۵ ہے معین ہوا جو ۲۲ کاء کے مطابق ہے۔ میر کی سنہ ولا دت کے مطابق ہے۔ میر کی سنہ ولا دت کے مطابق ہے۔ میر کی سنہ ولا دت کے مطابق ہے۔ میر کی سنہ ولا نادر گھناف ۱۹۲۱ء میں نول کشور پر ایس کھنو سے چھنے والے کلیات میر مرتبہ مولا نا عبدالباری آسی کے مقد مے کے ذر یعے منظر عام پر آبیا تھائے حیات میر کے نقش اوّل یعنی میر کے سلیا سنہ ولا دت کے لیے اُردو تحقیق تکھنو کی رہین منت رہی ہے۔ میر کا سنہ ولا دت حیات میر کے سلیلے سنولا دت کے لیے اُردو تحقیق تکھنو کی در کے بغیر نہ مجھی۔ میر یات میں تکھنو کی یہا گھنو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میر یات میں تکھنو کی یہا گھنو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میر یات میں تکھنو کی یہا یہ واکونو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میر یات میں تکھنو کی یہا یہ کار کنٹری بیوثن کی پہلی تھی تھی جو تکھنو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میر یات میں تکھنو کیا یہ ایک یا دگار کنٹری بیوثن کی پہلی تھی تھی جو تکھنو کی مدد کے بغیر نہ مجھی۔ میر یات میں تکھنو کیا یہ ایک یا دگار کنٹری بیوثن کے دور کے دور کے بغیر نہ تاجھی۔ میر یات میں تکھنو کیا یہ یہ یہا کے دور کے دور کے اس کی سندولا دور کیا تھی تھی دور کیا ہوں کیا کہ کی کیا تھی تھی دور کیا تھی کیا کہ میں کیا کی تھی ہو تکھنو کی مدد کے بغیر نہ تاجھی۔

د بلی ہے میر کی لکھنؤ منتقلی کا زمانہ میریات کا وہ گوشہ ہے جس پراہلِ قلم میں برسوں

اختلاف رہا ہے۔ مولانا محرحین آزاد، میر کے سفر لکھنو کو ۱۹۱۰ ھا کا واقعہ بتاتے ہیں۔ وُاکٹر اکبر حیدری اور وُاکٹر گیان چند جین نے اِس سلسلے میں ۱۹۱۷ ھاکھا ہے۔ نادم سیتا پوری اور وُاکٹر محرعمر، میر کے سفر لکھنو کو ۱۸ کا واقعہ قیاس فرماتے ہیں تا۔ بیتمام اندراجات ترمیم کے طالب ہیں۔ اِس سلسلے میں خود میر کے ایک بیان سے انکشاف ہوتا ہے کہ وہ دبلی میں نجف خان کی وفات (تقریباً جمادی الاول ۱۹۹۱ ھراپر یل ۱۸۷۷ء) سے بچھ پہلے لکھنو آنے ہے تھے۔ سفر لکھنو کے زمانے کے تعین سے متعلق میر کا بیبیان اُن کی فاری کتاب و کر میر کے اُس نسخ میں موجود ہے جس کی سخیل اُن کے سفر لکھنو کے بعد ہوئی ہوگی تے رنظر بہ ظاہر و کر میر کے اِس نسخ میں موجود ہے جس کی سخیل اُن کے سفر لکھنو کے بعد ہوئی ہوگی تے رنظر بہ ظاہر و کر میر کے اِس نسخ کی شخیل کا واقعہ ، میر کے قیام لکھنو کی یادگار ہو۔

دیار کھنؤ میں میر کے قیام کی مدت پر بھی اہل قلم میں اختلاف رہا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی میدت اس سال قرار دیتے ہیں،خواجہ احمد فار وقی نے اس مدت کو سس سال قیاس کیا ہے ہے۔ یہ دونوں فرمودات ہمارے نز دیک حقیقت سے دور ہیں۔ اِس سلسلے میں سیجے صورت حال میہ ہے کہ میرا ہے ورود کھنؤ جمادی الاول ۱۹۹۱ھ سے اپنی و فات شعبان ۱۲۲۵ھ تک تقریباً سوا ۲۹ سال دیار لکھنؤ میں رہے ہتھے۔

آگرہ میں میرکا قیام کا سال سے زیادہ نہیں ٹابت ہوتا جو ۱۱۵۳ اھی مدت کو میں میرکا قیام کا سال سے زیادہ نہیں ٹابت ہوتا جو ۱۱۵۳ ھی میں ۱۱۵۳ ھے ہیئے میں میں ۱۱۵۳ ھے ۱۱۹۳ ھے کہ میرکوا پنی ۱۹۳ سالہ سکونت کے دوران سکون سے بیٹے کا موقع کم بی ملا تھا۔ وہ قلیل شخواہ کی معمولی نوکر یوں کے لیے دبلی سے باربارنکل کر مختلف دیارو امصار کی مسافرتوں میں برسوں سرگرداں رہے نہ اِن مسافرتوں کی مجموعی مدت سولہ سر ہ سال امصار کی مسافرتوں میں بھوگی مدت سولہ سر ہ سال سالہ میں برسوں سرگرداں رہے نہ اِن مسافرتوں کی مجموعی مدت سولہ سر میں اصل سے کم ندر بی ہوگی جے میر کے قیام دبلی کی ۱۹۳ سال میر کے قیام دبلی کی ۱۹۳ سال جم کر قیام کیا تھا اور مدت کا کیا تھا اور مدتوں ہوتا ہے کہ دہ شر جہاں میر نے اپنی زندگی کا گئے تھے اور دہ بھی قلیل و قفے کے لیے ۔ اِس سے داختے ہوتا ہے کہ وہ شہر جہاں میر نے اپنی زندگی کا

سب سے زیادہ زمانہ گزارا تھاوہ آگرہ یا دبلی کے بجائے تکھنؤ قرار پائے گا۔

دبلی ہے کھنٹو کے لیے میرکی جمرت میں جو عوال و محرکات کار فر مار ہے تھے ذراا کیے نظر
اُن پر ڈال لیمنا چا ہے۔ دبلی میں میرکی مالی د شواریاں اُنہیں پے در پے مسافرت پر مجبور کرتی رہیں
مگر پریشاں حالی برابر اُن کے ساتھ رہی۔ ۱۳۵۱ھ ہے ۱۸۵۱ھ تک کی طویل مسافرت ہے اُکتا
کر میر آخرکار تقریباً ۱۳ سال بعد دبلی آکر کس میری کے عالم اور بے روزگاری کی حالت میں
۱۸۵ھ ہے ۱۹۹۱ھ تک خانہ نشین رہے ہے۔ زندگی کے اِسی اذبیت ناک اور نازک دور میں والی
اودھنواب آصف الدولہ نے پوری تعظیم کے ساتھ میرکولکھنو آنے کی دعوت دی۔ بیدعوت ایسی
بروقت اور آتی پُرخلوص تھی کہ میر ۱۹۹۱ھ میں ہمیشہ کے لیے خرابہ جہاں آباد کو خیر باد کہ کر بہارستان
کھنو میں ایک نی اور خوش حال زندگی کے لیے خوشی خوشی چل کھڑے ہوئے۔ میر قیام دبلی کے
دوران کھنو روانہ ہونے ہے بہت پہلے کھنو کے نواب آصف الدولہ کی مدح میں ایک مثنوی اور
ایک قصیدہ کہ چکے تھے کے اِس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر این قیام دبلی کے دوران خودنواب
آصف الدولہ سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کوشاں تھے۔

میر کا قیام لکھنو گان کے صحیفہ حیات میں ایک نے اور تاب ناک باب کاعنوان بن گیا۔ لکھنو میں نواب آصف الدولہ کی مشہور زمانہ فیاضیوں کی بدولت میر کووہ پچھ ملاجس ہے دہلی میں وہ محروم ہی رہے تھے۔ دہلی جس میر کو پچیس تمیں روپے کی نوکری سے زیادہ نہ دے کی کھنونے نائیس میر کومر زاعلی لطف کے بہموجب تین سوروپے ماہانہ کی تنخواہ دی دوبلی میں نگ دی کی بدولت میر کی زندگی جن ختہ مکانوں میں گزری اُن کا حال خود میر کی ہجو یات میں اہلِ نظر سے مخفی نہیں۔ ۱۲۳ اھیس میر کے فرزند فیض علی پرتو دہلی میں گھر کی چھت ہی گر پڑی تھی (بہدوالہ میر اور میر میر یات میں اہاں اتا ۱۹۱۱)۔ د تی میں میر نے اپنے ایک گھر کی کیفیت یوں بیان کی ہے:

میریات میں اتا تا ۱۹۱۱)۔ د تی میں میر نے اپنے ایک گھر کی کیفیت یوں بیان کی ہے:

ایک چھیٹر ہے شہر دِ تی کا جسے روضہ ہوشنے جاتی کا

لکھنؤ کی نئی زندگی میں تین سورو ہے کی شخو او کے سبب میر کور ہنے کے لیے اِس سے بہتر گھر ملا ہوگا۔

دبلی میں میر نہ صرف معقول گھر بلکہ اس نعمت سے بھی محروم ہو چکے تھے جے عرف عام میں "کھروالی" کہتے ہیں۔اس کے علی الرغم الکھنو کی نئی زندگی میں میر صاحب کوا چھے گھر کے ساتھ عقدِ فانی کے بعد رفاقت کے لیے ایک "کھروالی" بھی ال گئی تھی "۔ میرکی بید دوسری شادی بروصا پ فانی کے بعد رفاقت کے لیے ایک" کھروالی" بھی ال گئی تھی "۔ میرکی بید دوسری شادی بروصا پ میں ہونے کے باوجود اولا دے معاطے میں کامیاب رہی۔ میرکے فرزند میرکلوعرش (متولد کھنو) ای شادی کی یادگار تھے "۔

اِن تفصیلات سے پتا چاتا ہے کہ کھنو کی نئی زندگی نے میر کوروزگار، گھر ،نئی زوجہ،خوش حالی اورعزت جیسی اُن سعادتوں سے مالا مال کردیا جن سے وہ دہلی میں محروم تھے۔ میر کو کھنو کی بیہ نئی زندگی اِس درجہ راس آئی کہ وہ پھر زندگی بھر کہیں اور نہ گئے اور لکھنو ہی کے ہور ہے۔ میر نے لکھنو میں نہ صرف اپنی زندگی کی (۱۹۲ ھے۔ ۱۲۲۵ ھ تک ) کم وہیش آخری تین دہائیاں گزاریں بلکہ وفات کے بعد بھی وہ لکھنو میں آج تک پیوند خاک ہیں۔

میری آخری بیاری ، وفات ، نماز میت اور تدفین وغیره کے متعلق اہم و متند معلومات میریات کے لیے لکھنو کو کول کشور میریات کے لیے لکھنو کی وین ہیں جو مولا ناعبدالباری آسی نے ۱۹۴۱ء میں لکھنو کے نول کشور پرلیس سے چھنے والے کلیات میر کے مقد مے میں پیش کی تھیں اور اُن کا ماخذ محمود آباد ہاؤس لکھنو میں موجود میر کے جو تھے دیوان کا وہی نا در معاصر قلمی نسخہ تھا جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے گا۔ اِن معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ میر ۹۰ ہر س کے سن میں جمعہ ۱۲۲۵ ہو کہ بوقت شام لکھنو ہی معلومات کا خلاصہ یہ ہے تقویم یوم وفات جمعہ کی بنیاد پر ۲۰ رشعبان ۱۲۲۵ ہو کو اہر تمبر ۱۸۱ء کے مطابق قر اردیتی ہے ۔ میر نے اپنے مکان واقع محلہ سُت ہمی کھنو میں وفات پائی اور ان کی تدفین مطابق قر اردیتی ہے ۔ میر نے اپنے مکان واقع محلہ سُت ہمی کھنو میں وفات پائی اور ان کی تدفین کھنو کے محلہ اکھاڑا بھیم کے قبرستان میں شنبہ ۲۱ رشعبان ۱۲۲۵ھ (مطابق ۲۲ رخمبر ۱۸۱ء) کو دو سے ہوگے وقت ہوئی تھی ۔ میر کی نماز جنازہ میں تقریبا جارسولوگ شریک تھے ۔ میر کے مرض موت وربیر کے وقت ہوئی تھی ۔ میر کی نماز جنازہ میں تقریبا جارسولوگ شریک تھے ۔ میر کے مرض موت کی تفصیل بھی نہ کورہ دیوان پر ملنے والی تحریبیں موجود ہے گا۔

مطبوعہ کلیات میں میر کے چھے دیوان ہیں جن میں سے پہلے دو دیوان دہلی میں کمل

ہوئے اور بقیہ چار دواوین کی جمیل میر کے قیام لکھنؤ کی خوش گوار یادگار ہے الکھنؤ میں مکمل ہونے والے میر کے آخری چار دواوین میں غزلوں کی تعداد ۸۹۱ (آٹھ سوچھیا سٹھ) بتائی جاتی ہے۔ یہ امور میر کے آخری چار دواوین میں غزلوں کی تعداد ۸۹۱ (آٹھ سوچھیا سٹھ) بتائی جاتی ہے۔ یہ امور میر کے ۲۹ سالہ قیام لکھنؤ کے دوران اُن کے ادبی سرماے میں قابلِ کھاظ اِضافے کے شاہد ہیں لا۔ ڈاکٹر گیان چند جین کی تحقیق کہ میر نے اپنے قیام لکھنؤ کے دوران دی عدد مثنویاں

بھی کہی تھیں جن کی تفصیل ہماری کتاب ادبی مقالے (ص ۱۲۲۵۸) میں موجود ہے۔ لکھنو کا نام میرکی فہرستِ تلاندہ میں بھی ملتاہ۔ میر کے جن شاگردوں کالکھنو سے

وطنی یاسکونتی تعلق رہا ہے اُن کی تعداد ایک درجن سے کم نہیں اے۔

میریات کے سلسلے میں اکھنو کی میہ اہمیت بھی قابل ذکر ہے کہ میر کے متعدداد بی آثار دیار ایکھنو کے پہلی ہارشائع ہو چکے ہیں یا اہل اکھنو کی بدولت منظر عام پرآئے ہیں۔ فاری نثر میں میر کاغیر مطبوعہ نادر رسالہ ' فیض میر'' پہلی ہار لکھنو کے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے شائع کرایا تھا۔ پروفیسر ادیب کے فرزند پروفیسر نیز مسعود رضوی جو لکھنو کے سربر آوردہ اہل قلم میں ہیں، میر کا فاری دیوان پہلی بارشائع کرانے کا فخر رکھتے ہیں۔ میریات پرکام کرنے والے لوگوں میں ڈاکٹر اکبر حیدری کا نام بھی قابل فی کرے جن کے لیے کھنو وطن نانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں ڈاکٹر اکبر حیدری کا نام بھی قابل فی کرے جن کے لیے کھنو وطن نانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں ڈاکٹر اکبر حیدری کانام بھی قابل فی کرے جن کے لیے کھنو وطن نانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں ڈاکٹر اکبر حیدری کانام بھی قابل فی کرے جن کے لیے کھنو وطن نانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کتب خانہ ندوہ کھنو میں کلیات میر کاوہ پہلا نا دراڈیشن موجود ہے جواا ۱۸اء میں کلکتہ

ے چھپا تھااورجس سے دُنیا کے بہت سے کتب خانے خالی ہیں۔

نول کشور پریس لکھنو نے کلیات میر کے متعدد اؤیشن شائع کرکے کلام میر کواد بی طقوں تک پہنچانے میں قابل ذکر خد مات انجام دی ہیں ۔ نول کشور پریس لکھنو سے کلیات میر کا ۱۸۲۸ء میں دوسرااؤیشن چھپا تھااور اِسی پریس سے مولا ناعبدالباری آئی نے ۱۹۴۱ء میں کلیات میر کاایک نہایت اہم اؤیشن شائع کرایا جومیر کے احوال واد بی آثار کے سلسلے میں یادگار شے ہے۔ میر کاایک نہایت اہم اڈیشن شائع کرایا جومیر کے احوال واد بی آثار کے سلسلے میں یادگار شے ہے۔ آل انڈیا میر اکادی لکھنو کر سوں سے میر کے لیے کام اور میر کے نام پر انعام دے رہی ہے۔ میر اکادی لکھنو کو مقبول احمدلاری کی سر پری حاصل رہی ہے۔

میریات کے سلسلے میں آٹر لکھنوی کی خدمات بھی یا در کھنے کے قابل ہیں جن کی بدولت ادبی حلقوں میں میر بنہی اور میرشنای کا ذوق پھیلا۔ میر بنہی اور میرشنای کے نداق کوتقویت دینے میں شمس الرحمٰن فاروقی کی چارجلدوں کی جس کتاب 'مشعرِ شورائگیز''کاذکرنا گزیر ہے اُس کی تسوید کے ایک قابلِ کیا ظاھنے کا کام لکھنو میں انجام دیا گیا تھا۔خود میری بھی ایک کتاب 'مرولیات میرکا تقیدی جائزہ''کا داوا ہم نہیں۔ تقیدی جائزہ''کا دوا ہم نہیں۔

پروفیسرخواجہ احمد فاروتی نے اپنے ایک مقالے (مطبوعہ آج کل، نئی دہلی، مارچ ۱۹۸۴ء، ۲۲) میں دہلی کو مشہر میر' قرار دیا ہے مگر ہمارا یہ معروضہ بھی قابلِ غور ہے کہ میر کے آخری مسکن ومدفن ہونے کافخر دُنیا میں جس واحد شہر کو حاصل ہے وہ لکھنؤ ہے۔

حواشي:

لے برائے تفصیل دیکھیے: (۱) میرتقی میر۔ حیات اور شاعری: خواجہ احمد فاروقی۔ دبلی جولائی ۱۹۵۳ء، ص۲۶ تا ۲۱۔

(٢) ادبی مقالے: کاظم علی خال کھنؤ دیمبر ۱۹۸۳ء ص ۲۷ (حاشیه نمبرا)

ع كليات مير: مرتبه عبدالبارى آى مطبع نول كشور لكهنؤ ١٩٨١ء (مقدمه ص ١٦٥)

س رجوع كنيد: (١) آب حيات: محمصين آزاد اله آباد١٩٢٢ء ص٢٠٥

(٢) نقوش لا مور - مير نمبرا كتوبر ١٩٨٠ ع ١٥٥٠

(۳) حدیثِ میر:مرتبه مقبول احمد لاری - آل انڈیا میر اکادمی لکھنؤ ۱۹۸۹ء ص ۳۵ (مقاله نادم سیتایوری)

(۳) اشار ہویں صدی میں ہندوستانی معاشرت (میر کاعہد): ڈاکٹر محمد عمر۔ دہلی ۱۹۷۳ء صدی میں ہندوستانی معاشرت (میر کاعہد): ڈاکٹر محمد عمر۔ دہلی

> (۵) اردومثنوی شالی مهندمیں: ڈاکٹر گیان چندجین \_1979ء ص199 سے بہحوالہ: (۱) میرکی آپ بیتی (اردو): شاراحمہ فاروقی نئی دہلی 1997ء ص192

(۲) قاموس المشاہیر (جلد دوم): مرتبہ نظامی بدایو نی۔بدایوں ۱۹۲۲ء ص۲۵۳ هے بہ حوالہ: (۱) محمدتقی میر: ڈاکٹر جمیل جالبی ۔ دہلی ۱۹۸۳ء ص۳۳ (۲) آج کل نئی دہلی ۔ میرتفق میر نمبر ۔ ماہ مارچ ۱۹۸۳ء، ص۲۷ (مقالہ خواجہ احمد فاروقی)

تے رے: (۱) نقوش لا جور میر نمبر نومبر ۱۹۸۰ عص ۱۵۱ تا ۵۵ (مقاله قاضی عبد الودود)

(٢) مير كاعبد: ۋاكىر محمر عرص ٢٧ نيز ص ١٢

(٣) ميرکي آپ بيتي: شاراحمه فارو قي د بلي \_نومبر ١٩٥٧ء ص٠٠١ تا ١٢١

(٣) نقوش لا مور\_ميرنمبرا كتوبر ١٩٨٠ ع ١٢٢

کے دیکھیے: (۱)عیارستان: قاضی عبدالودود بیٹنا کوبر ۱۹۵۷ء ص٠٣٠

(۲) میر کی آپ بیتی طبع ۱۹۵۷ء ص۱۹۲۷، ۱۹۷۷ نیز ص ۱۷۸ کی وہ عبارتیں جن میں میرنے دہلی میں اپنی گوشہ شینی کاذکر کیا ہے اور لکھنؤ سے دعوت آنے کی

اطلاع دی ہے۔

△ ر-ك: (١) اردومثنوى شالى مندميس ص ٢٣٩

(٢) نقوش لا بور، ميرنمبر، نومبر ١٩٨٠ء ص ٢٠٨ مقاله دُا كثر ابومجد سحر

ع مند: لطف - يو يي أردوا كادمي لكصنوً ١٩٨٦ ع ١٥٣

المراورميريات: صفدرآه-بمبئي جنوري ١٩٢١ء ص ١٨١

لا تذکرهٔ خوش معرکهٔ زیبا:سعادت خال ناصر \_مرتبه مشفق خواجه (جلداول) مجلسِ ترقی ادب لا مور \_ایریل ۱۹۷۰ عص۱۳۵ تا ۱۳۵

ال رك: (١) ميراورمريات، ص١٨٥

(۲) دیوانِ عرش بمیر کلوعرش مرتبه ایم حبیب خان بنی دتی ، دنمبر ۱۹۸۷ ع اا تا ۱۱ ا ۳۱ کلیات میر بمرتبه مولا ناعبدالباری آتی مطبع نول کشور لکھنو ۱۹۳۱ مقدمه ص ۲ تا ۹ نیزص ۳۸ میل برائے تفصیلات رک میراور میریات ص ۲۵ تا ۲۳ تا ۲۵ 

# ميراورغالب

میراورغالب کانام ایک ساتھ ذہن میں جوآتا ہے قوصرف اس لیے نہیں کہ دونوں نے اپنا اظہار کے لیے شعری ایک ہی صنف کواولیت دی ، یا بید کہ دونوں کا تعلق ادب اور تہذیب کی ساتھ ہماری اجتماعی زندگی کے ایک ہی مرکز یعنی دتی میں ساتھ ہماری اجتماعی زندگی کے ایک ہی مرکز یعنی دتی میں مرتب ہوئی شخصیتوں شخصیتوں شخصیتوں کے زبر دست فرق کے باوجود کئی حوالوں سے دونوں میں اشتراک کے متعدد پہلو بھی نکلتے ہیں۔ گراس تفصیل میں جانے سے پہلے بچھ حقائق پر نظر ڈال لی جائے۔

یادگارغالب میں حاتی نے غالب کے واسطے سے میر کا بس مختصر سا ذکر کیا ہے، ان لفظوں میں کہ:

> جس روش پرمرزانے ابتدا میں اُردوشعر کہنا شروع کیا تھا، قطع نظراس کے کدائس زمانے کا کلام خود ہمارے پاس موجود ہے، اُس روش کا اندازہ اس حکایت ہے بخو بی ہوتا ہے۔خودمرزا کی

زبانی مناگیا کہ میرتقی نے جومرزا کے ہم وطن تھے، اُن کے اوکین کے اشعار سُن کریہ کہا تھا کہ ''اگراس لڑکے کوکوئی کامل استاد مل گیا اور اُس نے اِس کوسید ہے راہتے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ ممل کھنے لگے گا''۔

یادگار غالب کے اُسی صفحے پر (۱۰۹) یو عبارت درج ہے ، حاتی نے پیماشیہ بھی لگایا ہے کہ

در مرزاکی ولا دت ۲۱۲اھ میں ہوئی ہے اور میرکی وفات میں واقع ہوئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزاکی عمر میرکی وفات

کے وقت تیرہ چودہ برس کی تھی۔ مرزاکے اشعار اُس کے بچپین

کے دوست نواب محسام الدین حیدر خال مرحوم والد ناظر حسین
مرزا صاحب نے میر تنی کو دکھائے تھے، (یادگارِ
غالب [ایڈیشن ۱۸۹۷ء] اشاعت ۱۹۸۱ء، غالب انسٹی
میوٹ، بی د بلی)

مولا ناغلام رسول مہرنے اپنے ایک مضمون بیعنوان''میرزاغالب اور میرتفی'' (مطبوعہ ماہ نو، کراچی بنیاد فروری ۱۹۴۹ء) میں میر اور غالب کے تعلق ہے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور مختلف دلیلوں کی بنیاد پراس نتیج تک پہنچے ہیں کہ یادگار غالب میں حاتی نے جو حکایت بیان کی ہے، درست نہیں ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ:

ا۔ حالی نے اس روایت کی سند کے سلسے میں جوالفاظ استعال کیے ہیں اُنے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حالی نے یہ روایت بلا واسط غالب سے نہیں تی بلکہ کی اور نے اسے بیان کیا تھا۔

۲۔ مولانا مہر نے اس مضمون میں یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے شہات کا اظہار انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سامنے بھی کیا تھا اور آزاد نے اس پریتبھرہ کیا تھا گہ' غالب کی قدرتی استعداد اور مناسبت' کے پیشِ نظر ممکن ہے کہ غالب نے ''گیارہ برس کی عمر میں شعر کہنا شرع کردیا ہواور ندرت وغرابت کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہوئی کہ کی نے شرع کردیا ہواور ندرت وغرابت کی وجہ سے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہوئی کہ کی نے

ية تذكره مير صاحب تك پهنچاديا هو' -ليكن مهر كاشك اس روايت كی صحت ميں بهر حال باقی رہا۔ كہتے ہيں:

مجھے تعجب اس بات پرنہیں تھا کہ غالب نے گیارہ برس کی عمر میں شاعری شروع کی ۔ تعجب اس بات پر تھااور ہے کہ گیارہ برس کی عمر کے لڑے کے شعر آگرہ ہے میر تھی میر کے پاس لکھنو کیوں عمر کے لڑے کے شعر آگرہ ہے میر تھی میر کے پاس لکھنو کیوں کر پہنچ ؟ اس کے متعلق میر جیسے کہنہ مثق اور کہن سال استاد ہوئی ؟ گیوں محسوس سے دائے لینے کی ضرورت کے محسوس ہوئی ؟ کیوں محسوس ہوئی ؟ آگرہ میں ایسا کون تھا جس نے غالب کے طبعی جو ہروں کا اندازہ بالکل ابتدائی دور میں کرلیا تھا۔ پھر مزید اطمینان کی غرض سے اس معاملے پر میر سے مُہر تھدین شبت کرانا ضروری غرض سے اس معاملے پر میر سے مُہر تھدین شبت کرانا ضروری خرض سے اس معاملے پر میر سے مُہر تھدین شبت کرانا ضروری محبھا گیا؟۔ (ماہ نو، چالیس سالہ مخزن، جلد اوّل، اشاعت سمجھا گیا؟۔ (ماہ نو، چالیس سالہ مخزن، جلد اوّل، اشاعت سمجھا گیا؟۔ (ماہ نو، چالیس سالہ مخزن، جلد اوّل، اشاعت

۔ مولانام ہر کاخیال ہے کہ''اگر میر تقی میراور مرزاایک شہر میں مقیم ہوتے تو (بھی) اس حالت میں میر صاحب کی''بدد ماغی''یا'' تنگ د ماغی'' کے پیشِ نظراس فتم کا واقعہ تعجب انگیز سمجھا حاتا ، کیونکہ میر

یوے بوے سے کو کرمکن تھا کہ اور رئیسوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ کیونکرمکن تھا کہ نوے برس کی عمر میں گیارہ برس کے بچے کے شعرد کی تھے اوران پردائے زنی کرتے۔''
سے میراور غالب کہ نسبت سے اس حکایت میں مولا نا مہر کے شک کو تقویت اس واقعے سے بھی ملتی ہے کہ''میر عمر کے آخری حقے میں ضعف بھر اور بعض دوسرے امراض مئر منہ میں مبتلا ہوگئے تھے۔ میل جول اور خلا ملا سے متعقر تو پہلے ہی تھے۔ امراض کی شد ت گرفت نے انہیں بالکل گوشہ نشیں بنادیا۔ وفات سے تین برس پیشتر ان کی صاحبز ادی کا انتقال ہوگیا۔ اگلے برس بالکل گوشہ نشیں بنادیا۔ وفات سے تین برس پیشتر ان کی صاحبز ادی کا انتقال ہوگیا۔ اگلے برس ایک صاحبز ادہ فوت ہوگیا۔ اس سے اگلے سال المید داغے مفارقت دے گئی۔ ان صدموں کے ایک صاحبز ادہ فوت ہوگیا۔ اس سے اگلے سال المید داغے مفارقت دے گئی۔ ان صدموں کے

باعث أن كے حواس ميں فتور آگيا تھا''۔''غرض جس بزرگ كى زندگى كے آخرى دو تين برى وارفتگى حواس اور جوم امراض ميں گزرے اُس كے متعلق بيروايت كيونكر قابل يقين ہو عتى ہے كہ آگرہ سے گيارہ بارہ برس كے بچے كے اشعار اُس كے ملاحظہ كے ليے لكھنؤ بھيجے گئے۔اُس نے اشعار ديھے اور بيرائے ظااہر كى كه''آگراس بچے كوكامل استادل جائے گا ورسيد ھے راستے پر ڈال دے گاتولا جواب شاعر بن جائے گا ور نہمل مجے گئے۔''

مالکرام نے ذکر غالب میں اس روایت کوقرین قیاس تھہرایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس نہایت ابتدائی زمانے میں بھی ایسے ارباب نظری کی نہیں تھی جومیر زاکے کلام کو وقعت کی نگاہ سے دیکھتے اورائے ایک جگہ ہے دوسری جگہ بطور تحفہ لے جانے کے قابل جھتے تھے '۔ مالک رام کا خیال ہے کہ غالب کے بارے میں مشہور اس فقرے پر بھی میر کی مخصوص چھا ہا گئی ہوئی ہے۔' واللہ عالم بالصواب۔

مجھے اس روایت کے شیخ یا غلط ہونے سے زیادہ سروکار اس مسئلے سے ہے کہ میراور غالب کی شاعری کے رنگ اور آ ہنگ میں نمایاں فرق کے باوجودوہ عناصر کون سے ہیں جوایک کو دوسر سے سے قریب کرتے ہیں۔ میر نے غالب کے متعلق جو پچھ بھی رائے قائم کی ہو، قائم کی ہویا نہ کی ہو، مگر ایک بات طے ہے کہ خود غالب، میر کی شاعری اور ان کی استادی کے بہر حال قائل شھے۔ یدوشعر:

ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

اور

غالب اپنا ہے عقیدہ ہے بقول ناتئے آپ اپنا ہے مقید میر نہیں آپ ہے جو معقد میر نہیں

نەصرف يەكى ميراورغالب كے ناموں كوا كيك الرى ميں پروتے ہيں،ان سے غالب كے وجدان كى كىك اور شعور كے پھيلا و كا بھى انداز وكيا جاسكتا ہے۔ پھر غالب سند كے طور پر ناسخ كو بھى چے ميں لاتے ہیں۔ گویا کرمیر کی شاعری میں عالب کو تخلیقی تجربے کی جن بلندیوں کا سراغ ملتا ہان کی دادایے اصحاب بھی دے سکتے ہیں جومیر کے شاعرانہ وجدان سے زیادہ مناسبت نہ رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ عالب نے ناتنے کے کمالات کا قائل ہونے کے باوجود ناتنے کا رنگ بخن اختیار نہیں کیا۔ غالب تک غزل کی جوروایت بہنچی تھی اس کے حماب سے دیکھا جائے تو پیتہ چاتا ہے کہ اپنے بیشرووں میں بیشمول ناتنے ، سب کوعبور کرتے ہوئے ، غالب سیدھے میر تک گئے۔ اپنے ایک اور شعر میں عالب نے کہا تھا:

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں

یعنی کہ میر کادیوان غالب کے لیے حسن کے وفوراوروقار بخیل کی عظمت اور زرخیزی ، جذبوں کے عفو کا ور زنگار نگی کا ایک غیر معمولی مرقع تھا۔اردو کی شعری روایت میں واحد شخصیت میر کی ہے جو غالب کے لیے ایک مثال ، ایک موڈل (model) ایک آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی نالب کے لیے ایک مثال ، ایک موڈل (model) ایک آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی نے اپنے معروف مضمون بوغوان ''میر ہمارے عہد میں'' (مشمولہ: خشک چشمے کے کنارے ، اشاعت ۱۹۸۲ء، ص ۱۲۹۹ء، میں کہا تھا:

اردوشاعری پرمیری شاعری کے اثرات بوے گہرے اور دوررس ہیں، اُن کے بعدا نے والے بھی کا ملائی فن نے اُن سے تھوڑ ابہت فیض ضروراٹھایا ہے مگر اُن کی تقلید کسی کوراس نہیں اَن کے عالما بیا شاید ہی کوراس نہیں اَن کے عالمی ایسا شاعر ہے جس نے میرسے بودی کاری گری اور کامیا بی سے رنگ لیا اور ایک الگ ممارت بنائی، بلکہ میں تو یہ کوں گا کہ میرصاحب کا پہلا تخلیقی طالب علم غالب ہی میں تو یہ کوں گا کہ میرصاحب کا پہلا تخلیقی طالب علم غالب ہی

تو کیا واقعی غالب نے میر کی تقلید کی؟ شاید نہیں۔ دونوں کی فکری مناسبت، تجربوں کی منطق اور اظہار کے طور طریق میں بہت فرق ہے۔ قائل تو غالب، ناشخ کے بھی رہے ہوں گے ور نہ میر کے

مليلے ميں ناشخ كوحواله نه بناتے ليكن ناشخ اور غالب كى تخليقى شخصيت كے عناصر ميں، ناسخ كى بابت افتخار جالب اورشمس الرحمٰن فاروقی کے بعض تعبیرات کے باوجود ، اختلاف اتناہے کہ ناتخ کا رمگ غالب کوراس نہیں آسکتا تھا۔ ناتے ہماری شعری تاریخ کے معمار ہیں۔ شعری روایت کے نہیں۔ چنانچداین روایت کے سہارے ماضی میں جا ہے جتنی دورتک کا سفر کیا جائے تاتنے پرنگاہ تو کھرتی ہے، لین روایت کے مرکزی سلسلے سے وہ الگ، بلکہ لاتعلق سے دکھائی دیتے ہیں۔وتی، سراج ،سودا، درد، قائم ، مصحفی ، آتش، یہاں تک کہ ذوق ،ظفراورمومن کے نام اس سلسلے سے نسلک ہوتے جاتے ہیں جس کی روشن ترین کڑی غالب کی شاعری ہے۔ مگرہم غالب کے ساتھ، اُن سے پہلے کے ناموروں میں تفصیل کے ساتھ نظر صرف میر پرڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ نمایاں وجہیں ہیں جن میں ہے ایک کی طرف اشارہ ناصر کاظمی کے اس اقتباس میں موجود ہے کہ غالب نے میرے استفادہ تو کیا، تاہم اپنی الگ عمارت کھڑی کی۔میر اور غالب کی غزل میں فرق کی نشاند ہی ناصر کاظمی نے ایک اور مضمون (عنوان: غالب، مشمولہ خشک چشمے کے کنارے) میں اس طرح کی ہے کہ: ''میرجذبات کے شاعر ہیں اور فکروخیال کوبھی جذبات بنا کراشعار کاروپ دیتے ہیں کیکن غالب کی شاعری میں لطیف جذبات واحساسات بھی سوچتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں فکری عضر غالب ہے۔وہ ہربات کو بیج دے کر کہتا ہے۔اس کے کلام کاحس یمی ہے کہ وہ برانے الفاظ اور برانے خیالات کوبھی نے انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے لیکن اس طرح كدسننے والا يمحسوں كرتا ہے كہ يہ بات تو اس كے ول ميں بھى مدت سے اظہار كے ليے بیقرار تھی کیکن وہ اسے لفظوں کی شکل نہیں دے سکا۔''اس مضمون میں ناصر کاظمی نے ایک اور توجہ طلب بات بھی کہی ہے۔ کہ "غالب کا تنات کی ہر چیز اور زندگی کے ہر سکلے کے بارے میں محض جذباتی انداز ہے نہیں سوچتا۔ اُس کا آشوب لاعلمی یا محض جذبات سے پیدا ہونے والا آشوب نہیں ہے۔ بلکے شعوراور آگھی کا آشوب ہے اور بیآشوب ہمارے عہد کے انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے' قطع نظراس کے کہ خود غالب نے دل کے چے وتاب کونصیب خاطر آگاہ (چے وتاب دل نصيبِ خاطرِ آگاہ ہے) قرار دیا تھااور غفلت شعاری کووسیلہ آسائش (رشک ہے آسائش ارباب

غفلت پراسد ) بتایا تھا،شاعری میں جذبے اور شعور کی معنویت کا مسئلہ آسان نہیں ہے۔ چنانچے میر اور غالب کے بارے میں بھی ایک عام تصور جو قائم کرلیا گیا ہے کہ میر جذبات کے شاعر ہیں، غالب شعور تعقل یا آگہی کے شاعر ہیں ،اس تصور کی بنیاد پر کئی غلط فہیاں رواج پا گئی ہیں۔ شمس الرحمٰن فاروقی نے نئغزل پراہے مضمون (مشمولہ: لفظ ومعنی) میں نئغزل کے بنیا دی اسالیب کی شاخت متعین کرتے ہوئے سودا کے اسلوب کومنطقی اسلوب کا نام دیا تھا۔ سودا کے اسلوب ک صلابت کے فیق صاحب بھی بہت قائل تھے۔لیکن اس سے بینتیجہ تکالنا کہ سودا کے مقابلے میں میر کااسلوب اپنی انفعالیت، دھیمے پن، حزنیہ آ ہنگ اور جذباتیت سے پہچانا جاتا ہے اور تعقل کے عناصرے عاری ہے، درست نہیں ہوگا۔ غالب کی شاعری اپنے تصورات اور تفکر سے زیادہ پر کشش اینے اس طلسم کے باعث بنتی ہے جومعنی کی تکثیر سے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بڑے شاعری طرح میری شاعری بھی معنی کی کشرے کا تاثر قائم کرتی ہے۔اس کشرے کوصدمہ پہنچتا ہے ا كهرتِ تعقل اورا كهر ب جذبات سے -اس مطح پرمير اور غالب دونوں اردوغزل كى روايت بنانے والے دوسرے شعراہے ممتازیوں نظراتے ہیں کہ دونوں نے اوپر سے کسی بڑے منعتی تغیر کابوجھ اٹھائے بغیرغزل کی ماہیت میں غیر معمولی وسعت بیدا کی۔ میراورغالب کے فرق کا ذکر کرتے ہوئے عسکرتی صاحب نے کہا تھا (مضمون غالب کی انفرادیت ،مشمولہ تخلیقی عمل اور اسلوب) کہ "ميرعام زندگي کوايخ اندرجذب كرناچا ج بين،غالب اے اپنے اندرے خارج كرنا چاہتے ہیں۔ یعنی غالب روحانی بلندی کا صرف ایک ہی تصور کرسکتے ہیں کہ تعینات کو نیچے چھوڑ کر او پر الخيس - ميراً نهى تعينات ميں ره كراوران تعينات كى تهدميں جاكروه روحاني درجه حاصل كرنا جا ہے ہیں''۔ یہ میراور غالب کی کسی قدر دوراز کارتعبیر ہے۔ عام زندگی کی طرف دونوں کے رویتے ، دونوں کے انسان دوستانہ شرب کی وسعت کے باوجودا نتخابی تھے۔نہ تو میر ہجوم میں گم ہونا جا ہے تھے، نہ غالب۔ بیمر تبہتو کسی نہ کسی حد تک میر اور غالب کے عصر سے قرابت کارشتہ رکھنے والوں میں نظیرا کبرآبادی ہی کوحاصل ہوسکا کہ انہوں نے زبان، بیان، لیجے، تجربے، احساس اور ادراک کے لحاظ ہے اُردو کی شغری روایت کوایک واضح جمہوری مزاج عطاکرنے کی کوشش کی۔جہاں تک

میراورغالب کاتعلق ہے،ان دونوں کی شاعری انسانی اوصاف اور عناصرے مالا مال ہونے کے باوجود ایک اختصاصی سطح رکھتی تھی اور بیددونوں روش عام اختیار کرنے سے گریزاں تھے۔فراق صاحب نے ذوق کو'' پنجایتی شاعر'' یوں کہا تھا کہ ذوق کی شاعری میں ان کے وجدان اور تخلیقی تج بے کی سطح زبان پرانکی ماہرانہ گرفت اورفکری طمطراق کے باوجود بہر حال ایک عموی حدے آگے نہیں جاتی۔ گرمیر کا یہ کہنا کہ انہیں'' گفتگوخواص ہے ہے' یا غالب کا یہ کہنا کہ آگبی ساعت کے جال جاہے جتنے بچھالے اُن کے مدعا کا گرفت میں آناممکن نہیں ، ایک تہد در تہداور پیچیدہ تخلیقی تج بے تک رسائی کا پہتہ دیتے ہیں۔وقت کے دوالگ الگ منطقوں سے متعلق ہونے اور ایک دوسرے سے خاصا مختلف تہذیبی اورسوائی پس منظر رکھنے کے باوجود میر اور غالب کے ذہنی مراتب میں بگانگت کے کئی پہلونگلتے ہیں۔میرایے کسی بھی ہم عصر کو برابری کا درجہ دیے برآمادہ نہیں تھے۔قریب قریب یہی حال غالب کا تھاجومیر کی جیسی قلندرانہ بے نیازی اوراستغنا تونہیں رکھتے تھے لیکن این معاصرین کی حیثیت اور اپنا منصب اچھی طرح پہچانے تھے۔شاعری کے اختصاصی رول اور تخلیقی تجربے کی انفرادیت کا ایساا دراک اور منظم معاشروں میں رہتے ہوئے بھی ذہنی تنہائی کا اتنا گہرااور کھر ااحساس اٹھارویں اور انیسویں صدی کے شاعروں میں اور کی کے

یہاں بیرونی سطح پر بھی دونوں کے یہاں کئی مماثلتوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ دونوں نے اردواور فاری کو ذریعہ اظہار بنایا۔ دونوں ہی ایک اجراتی ہوئی بہتی کے ہولناک تماشے سے دوچار ہوئے۔ در بدری کا تجربہ دونوں کے حقے میں آیا۔ لیکن اس سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ میراور غالب دونوں اپنے اپ عہد کوعبور کرتے ہیں اور ہمارے عہد کی اس بات کی ہے کہ میراور غالب دونوں اپنے اپ عہد کوعبور کرتے ہیں اور ہمارے عہد کی حقیت میں اپنے قدم اس طرح جماتے ہیں کہ ہمارے لیے یدونوں صرف پیش رونہیں رہ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یدونوں صرف پیش رونہیں رہ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے معربی بن جاتے ہیں۔ بیسویں صدی کے شعری منظر نامے پر دونوں کا اقتدار مسلم ہے۔ ایسا گلتا ہے کہ میر اور غالب کے توسط سے ہم اپنے آپ کو دریا فت کررہے ہیں۔ اور ان کے اختشار آگیں زمانوں میں ہم اپنے عہد کا چیرہ درکھیر ہے ہیں۔ گرتقیم ، بجرت ، فسادات کے دور میں جس

زوروشور کے ساتھ اٹھارو میں اور انیسو میں صدی کی دتی ہے جو بوں کو یاد کیا گیا اور اتباع میر کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ ای طرح فکری مہم جو کی ، تشکیک ، بختس اور آگی کے عذاب و آشوب کے نام پر ہمارے ذمانے میں غالب کا جو چر چا ہوا، وہ غالب کے شایانِ شان نہیں ہے۔ زبان و بیان کے پچھ ہل الحصول ننحوں سے مدد لینایا ایک خاص وضع رکھنے والے تصورات اور تج بوں کا اعاطہ کر دینا، اپنی روایت کے دوسب سے براے شاعروں کے حقوق کی اوائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ عسکرتی نے اپنے مضمون براے شاعروں کے حقوق کی اوائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ عسکرتی نے اپنے مضمون میں کہارے شاعر اور اتباع میر ' (مشمولہ تخلیقی عمل اور اسلوب) میں کھا تھا۔ میرکی تقلید کے ضمن میں ہمارے ذمانے کے بعض بہت اچھے شاعروں (فراتی، ذوق ، ناصر کاظمی) کے لیے بھی اوائی اور مور کون کوایک شاعرانہ تجربے کے طور پر قبول کر لین تخلیقی جدوجہد کا ماصل بن کررہ گیا۔ اس طرح کی تقلید ذہنی کاوش سے بالعموم محروم رہ جاتی ہے۔ مزید بر آن صرف ایک آ ہمتہ خرام بحر میں اور ہندی قبیر کرنا شاعری کے مجموع عمل اور میر کے تخلیقی منصب آمیز زبان میں شعر کہد لینے کورنگ میر سے تعبیر کرنا شاعری کے مجموع عمل اور میر کے تخلیقی منصب آمیز زبان میں شعر کہد لینے کورنگ میر سے تعبیر کرنا شاعری کے مجموع عمل اور میر کے تخلیقی منصب کے ساتھ ذیا دتی ہے۔

غالب، میرکا استادی کے دل سے قائل سے لیکن نہ تو انہوں نے میرکا آہنگ اور لہجہ اختیار کیا، نہ میرکی زبان استعمال کی ۔ دونوں کی شخصیتیں متحکم اور پا کدار بہت تھیں جنہیں نہ تو اپ اپنے عہد کا نداق مغلوب کر سکانہ ذاتی سوائے اور حالات ۔ جس قتم کے تج یوں سے میر اور غالب کا سابقہ پڑا، اُن کی شخصیتیں اندر سے اگر اتن مضبوط نہ ہوتیں تو دونوں بھر گئے ہوتے تخلیقی اعتبار سے میر اور غالب کی سے میر اور غالب دونوں کی شخصیتیں جیرانی کی حد تک منظم دکھائی دیتی ہیں۔ میر اور غالب کی عظمت اور انفر ادیت کا انحصار اُن کے باطن کی اِی شظم پر ہے جو انہیں پریشان تو رکھتی ہے، لیکن عظمت اور انفر ادیت کا انحصار اُن کے باطن کی اِی شظم پر ہے جو انہیں پریشان تو رکھتی ہے، لیکن پہلے نہیں ہونے دیتی ۔ دونوں اپنے اپنے زمانے پر پہلی مغلوب نہیں کر پاتا۔ دونوں اپنے اپنے زمانے پر میں بھی ڈو بنے ہیں۔ فیر کا دونوں اپنے اپنے زمانے پر علی بھی ہوا ہے جس میں شاید علی ہے ہے۔ نہیں گئی ہوا ایک طنز بھی شامل ہے۔ شعر ہے کہ:

### نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا

ا پی ذات کی صد تک اس معر میں ذوق کا اعتراف بجر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اب رہے غالب تو میر سے عقیدت کے باوجود غالب اپنے آپ کو اُن کا ہمسر بھی بچھتے تھے۔ ای لیے میر کے انداز انہوں نے اُس طرز پر اختیار کرنے کی جبتو بھی نہ کی جو مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں فراق کے یہاں دکھائی ویتا ہے:

اب اکثر بیار رہیں ہیں کہیں نہیں نکلیں ہیں فراق حال چال لینے اُن کے گھر کھو کھو ہم ہولیں ہیں صدقے فراق اعجازِ تخن کے کیسے اڑالی یہ آواز ان غزلوں کے پردے میں تو میر کی غزلیں بولیں ہیں

وغیرہ وغیرہ، ای طرح ناصر کاظمی پرمیر کے تغیم میں ناکامی کا الزام عاید کرتے ہوئے ان کے ایک معاصر نے کہا تھا:

#### نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب کوٹ پتلون پہن کر کئی بابو نکلے

اصل میں آزمودہ اسالیب میں توسیع کے بغیر تقلید کاکوئی مطلب نہیں تکاتا۔ تقلیداگر بامعنی ہوگا۔
اس کا انحصار گئے وقتوں کے دس بیس محاوروں اور متروکات کے النے سید سے استعال پڑہیں ہوگا۔
دتی کے مانوس پیرائے میں بات کرنے والا میرامن کا جانشین نہیں ہوجاتا۔ بہ قول عسکری ''جس اوب کی خلیق میں و ماغ استعال نہ ہو، برساتی کھمبیوں کی طرح ہے جس سے زمین تو ڈھک جاتی ہے۔ گرغذا حاصل نہیں ہو کئی ۔ ہر بڑا شاعر، اپنے بیش رو بڑے شاعر سے استفادہ اس کے تجر بوں کی گردان کرنے کے بجائے اس طرح کرتا ہے کہ تقلید کے ممل میں روایت کا دائر ہ پہلے کی بینست وسیع تربھی ہوجائے اور اس میں نظے تجر بوں اور احساسات کی بیان کی گئی تی تشریعی نکل آئے۔ ہمارے زمانے میں میراور غالب کی تقلید اس طے پڑھی کی گئی ہے اور اس سے خطر نے احساس اور

پرائے اسالیب یا بعض بنیا دی حیثیت رکھنے والے انسانی تجربوں کی تخلیقی توسیع بھی ہوئی ہے۔ یہ مسكدا يك اورتفصيل كاطالب باس ليے في الوقت ہم اس سے دست بردار ہوتے ہيں اور غالب ك طرف واليس آتے ہيں۔ غالب كے ليے اگر تمام را ہميت صرف مير كے اسلوب كى تعمير ميں كام آنے والے بچھ خاص لفظوں ، ترکیبوں اور اُن کی پہچان قائم کرنے والے مخصوص کہیجے کی اور آ ہنگ کی ہوتی تو انہوں نے ایک نے شعری قواعد وضع کرنے ،لفظیات کا ایک نیا ذخیرہ کرنے کے بجائے ساراز ورمیر کی شعریات اور لغت کے استعال برصرف کر دیا ہوتا لیکن غالب نے اس سطح ے آگے بڑھ کرمیر کی پوری تخلیقی اور تہذیبی شخصیت کو، اُے تقیم کیے بغیر، اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی۔میرایے ہم عصروں کی روش ہے خود کو بچاتے کس طرح ہیں،ابتری اور انحطاط کے حوصلة مكن ماحول مين ميراين تخليقي شخصيت كااعتبار كس طرح قائم ركھتے ہيں ،شاعرى كى مُرمت اور وقار کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں، غالب کے نزدیک اصل اہمیت ان باتوں کی تھی جو کام میر نے اپنی جذباتی کیفیتوں سے لیا تھا، غالب وہی کام اپنی آگہی اور ادراک سے لیتے ہیں۔جذبہ آ گھی میں منتقل کس طرح ہوتا ہے اس کی بہترین مثالیں غزلیہ شاعری میں میر کے یہاں ملتی ہیں 'کیا جنوں کر گیاشعور ہے وہ'۔ غالب کے مزاج کی ترکیب اور نوعیت کچھالی تھی وہ اوّل تو میرکی راہ اختیار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ بالفرض وہ ایسا کرتے بھی تو اُن کی تخلیقی بصیرت میر كے معيارتك يہنجنے سے قاصررہ جاتی ۔اى ليے غالب نے تسلسل سے زيادہ تبديلي كى خواہش سے سروکاررکھااورمیر کی روایت کے تتبع کی جگہانی ایک علا حدہ روایت اور شناخت متعین کرنے میں كامياب ہوئے۔ چنانچيغزل كى روايت دونوں كے تخليقى تجربات ميں يكساں طور يرپيوست دكھائى دیت ہے۔ میراور غالب کی شاعری ہے جس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے، یہ ہے کہ بڑی اور مجی شاعری کی بندھے مجے نسخ کی پابندنہیں ہوتی بلکہ جری پری توانا تخلیقی شخصیت کے اظہار سے وجود میں آتی ہے،ایی شخصت جو بلندو پست یامعمولی اور منفر د کے خانوں میں بانٹی نہ جاسکے۔میر كے طرز اظہارے جہاں اس بات كا ية جاتا ہے كديڑے جذبات شعور كى اعانت كے بغير بروئے كارنبيں آتے ، وہيں غالب كا گردوں شكار خيل ہميں بير بتا تا ہے كہ شعور كى اعلاترين سطحيں جذبات

کی دنیامیں بلچل کے بغیر دریافت نہیں کی جاسکتیں۔ بردی شاعری ہمیشہ زندگی کی متضاداور باہم متصادم سچائیوں اور مختلف الجہات تجربوں پر ایک ساتھ توجہ ہے جنم لیتی ہے۔ ای لیے اہمیت صرف اس بات کی نہیں ہوتی کہ شاعر نے زبان میں معنی کے کتنے گوشے نکالے ہیں یا ایک لفظ میں معنی کے کتے معنی سموے ہیں۔ اہمیت دراصل اس بات کی ہوتی ہے کہ اس جہان معن میں ہمیں ائے آپ کو،ائے عہد کو، زندگی کے بنیادی مسکوں کو بچھنے کے جورائے دکھائی دیے ہیں اُن کی حثیت کیا ہے۔ان ہے ہمیں جوبصیرت مل ہے اُس کی سطح کیا ہے۔اس کا تخلیقی مرتبہ کیا ہے۔اس میں دریائی کتنی ہے۔انسانی روح کو بے چین رکھنے والے کتنے سوالوں کو مجھنے میں یہ بھیرت ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ایک رنگ کے مضمون کوسورنگ میں باندھنے کا ہنرخوب ہے، مگر آخری تجزیے میں تو یہی دیکھا جائے گا کہ ہمارے شخصی اور اجتماعی وجود کے سیاق میں اس ایک مضمون کی اور اس مضمون ہے وابستہ رگوں کی بساط کیا ہے۔ میراور غالب میں بیا متیاز مشترک ہے کہ ہمارے اپنے زمانے کی حست اور ہمارے تجربوں کی کائنات پر دونوں کا سابیا لیک جیسا طویل اور گہرا ہے۔ دونوں ہمارے لیے مکسال طور پر بامعنی ہیں اور ایسا لگتاہے کہ دونوں کے شعور کی میجائی ہے ایک مسلسل برجة سيطية موئ دائرے كى يحيل موئى ہے۔اس دائرے نے بميں برطرف عے مير رکھا ہے۔ میر کے انقال(۱۸۱۰) کودوصدیاں بوری ہونے کو ہیں۔ غالب کی پیدائش (۷۹۷ء) کودوسوسال گزر نیکے ۔ مگر ہماراا پناشعور بھی ابھی ان کے دائرے سے نکلنے پر آمادہ نہیں

## اٹھارہوی صدی کے تاریخی ماخذ میں "زکر میر" کامقام

شالی ہندوستان کے مختلف تاریخی ادوار میں اٹھارہویں صدی عموماً سیاسی ابتری ، مرکزی حکومت کی کروری ، بیرونی حملے ، معاشی بدھالی اور ساجی انتشار کے لیے متعارف ہے۔ تاہم یہ صدی جملے علوم ، دانشوری ، تہذیب و ثقافت کی ترقی اور ندہی تحریکو یکوں کے آغاز واشاعت کے لیے بھی ممتاز ہے۔ اس دور میں خصوصاً علم التاریخ کے مطالعے اور تاریخ نگاری کو بے صدفر وغ ہوا۔ یہ ''اردوشاعری کی غیر معمولی ترقی کی صدی ہے اور میر وسودا کا دور اس کا ایک نقط عروج ہے '' اس زمانہ کے دانشوروں ، شاعروں ، تاریخ نگاروں ، علیا وفضلا کے علمی و تحقیق کارنا موں کی اہمیت بہ اعتبار تعداد یا موادستر ہویں صدی کے ادبی ورثے ہے کہ نہیں ہے۔ جن ناسازگار ھالات میں یہ اعتبار تعداد یا موادستر ہویں صدی کے ادبی ورثے ہے کم نہیں ہے۔ جن ناسازگار ھالات میں یہ تخلیقی کارکردگی عالم ظہور میں آئی ان کے پیش نظر اس کی قدر شناسی و تحسین اور زیادہ بردھ جاتی ہے۔ اور نگ زیب کے جانشینوں میں سے کی نے (بہادر شاہ اول سے محمد شاہ کے ۱ میں میں انہوں کیا و تاہم بندگرانے تھی اسے عہد کے سوائح یا ذاتی ھالات یا وقائع بادشاہان وائم اے پیشین کی طرح قلم بندگرانے تک ) اپنے عہد کے سوائح یا ذاتی ھالات یا وقائع بادشاہان وائم اے پیشین کی طرح قلم بندگرانے تک ) اپنے عہد کے سوائح یا ذاتی ھالات یا وقائع بادشاہان وائم اے پیشین کی طرح قلم بندگرانے

کار کاری طور سے با قاعد ہ انتظام نہیں کیا اور مذہی کسی تاریخ نولیس کی اِسلسلسلیس ہمت افزائی

گر چنا نچہ اس نصف صدی میں مورخین شاہی دربار کی سر پرسی سے محروم رہے۔ محمد بخش

آشوب (۱۷۱۷ ـ ۱۸۵۵) کے بیان کے مطابق محمد شاہ (۱۵۱۹ ـ ۱۸۵۵) نے اپنے عہد کی تاریخ

مرتب کرنے کی قطعی ممانعت کردی تھی ۔ اِس سب سے دربار کے اُمرائے بھی فن تاریخ نولیس کی نشو

ونما اور ارتقامیں دلچہی نہیں گئے۔ گو اِس طبقہ خاص کی کوشش سے دبستانِ علوم و دانشوری کے

دوسر سے شعبوں موسیقی ، شاعری ، ادب، علم اللغت ، طب، ہینت و نجوم ، مصوری اور فلفے میں نئی

توانائی اور تابانی پیدا ہوئی ۔ گذشتہ تہذیب و ثقافت کا ہر گوشہ آراستہ و مزین رہا ، جس کے نقوش

ہماری تہذیب میں آج تک پائے جاتے ہیں ۔ محمد شاہ کے تھم سے میر احماعی خاں اجمیری نے

اخلاقی اقد ار پر ایک بصیرت افروز کتاب اخلاق محمد شاہی مشتمل ہر کیفیت عقل ورا سے ، اخلاق و

آداب اور حسن محاشرت و غیرہ ۱۲ کاء میں تحریر کی تاری بادشاہ کے مشورہ اور اجازت سے داجہ

تر مندر (جنتر منتر) تغیر کروایا (۱۲۷ اے ۱۲۸۲) زیج محمد شاہی مرتب کرائی اور دہلی میں

جنتر مندر (جنتر منتر) تغیر کروایا (۱۲۷ اے ۱۲۸۲)

تاریخی اوب میں تحقیق و تصنیف کی طرف بادشا پان وامرائے وقت کی ہے استطاعت کے باوجود دبلی کے چندانشا پر دازوں اور مستخبر ان احوال نے کئی واقعاتی تاریخیں اپنی ذاتی درلی ہے بادرا زادانہ طریقے سے تصی مثلاً ایک واقع نویس نے جس کا شاہی دربار سے تعلق رہا تھا ' تاریخ احمد شاہی 'تحریر کی ۔ اُس نے اِس تالیف میں احمد شاہ کی تخت سے اُس کی تخت سے معزولی تک (۱۲۵۸ سے ۱۲۵۸ کے سیاسی واقعات و دربار کے حالات کا اپنے ذاتی مشاہدات اور تاثرات کی بنیا دیر جائزہ لیا ہے۔ چونکہ اُس نے احمد شاہ ، اُس کے والدین (محمد شاہ ۔ اود جم بائی) ، وزر ااور دیگر امرا سلطنت کے اعمال وافکار پر شدید تنقید کی ہے ، اس وجہ سے اپنا نام خاندان و پیشرکا کسی جگدا شارہ نہیں کیا ہے ۔ اِس طرز اور نظر ہے ہے دبلی کے دوسر سے نامعلوم واقع نگار نے بادشاہ عالم گیر ٹانی کے عہد (۱۲۵۷ سے ۱۲۵ سے متعلق 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تصنیف کی ۔ سے بادشاہ عالم گیر ٹانی کے عہد (۱۲۵۷ سے ۱۲۵ سے متعلق 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تصنیف کی ۔ سے بادشاہ عالم گیر ٹانی کے عہد (۱۲۵۷ سے ۱۲۵ سے متعلق 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تصنیف کی ۔ سے بادشاہ عالم گیر ٹانی کے عہد (۱۲۵۷ سے ۱۲۵ سے متعلق 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تصنیف کی ۔ سے بادشاہ عالم گیر ٹانی کے عہد (۱۲۵ سے ۱۲۵ سے متعلق 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تصنیف کی۔ سے بادشاہ عالم گیر ٹانی کے عہد (۱۲۵ سے ۱۲۵ سے متعلق 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تاریخ عالمگیر ٹانی 'تاریخ عالم گیر ٹانی کے عہد (۱۲۵ سے ۱۲۵ سے ۱۲ سے ۱۲

دونوں گراں قدر معاصر تصانیف ذکر میر کے مطالعہ اور اُس میں مندرج تاریخی واقعات کی تفصیل و تشریح کے لیے خاص اہمیت کی حال ہیں۔ آئندرام مخلص (۱۲۹۹۔۱۵۵) نے بدائع وقائع وہلی تشریح کے لیے خاص اہمیت کی حال ہیں۔ آئندرام مخلص (۱۲۹۹۔۱۵۵) نے بدائع وقائع وہلی میں مکمل کی محید تاریخی حقائق کی صحت و صدافت اور اسلوب بیان کی موزونیت و توازن کی خصوصیات کے سبب اِس معاصر تاریخ کا درجہ بلند ہے مخلص کا شار دہلی کے مشہور اہل قلم اور شاعروں میں تھا۔ وہ مرزا بید آل (۱۲۳۳۔۱۵۵) کا شاگر دتھا اور سراج الدین علی خاں آرزو شاعروں میں تھا۔ وہ مرزا بید آل (۱۲۳۳۔۱۵۵) کا شاگر دتھا اور سراج الدین علی خاں آرزو کوشائی منصب اور جا گیر عطا ہوئی تھی۔ میر تھی میر نے (۱۲۳۵۔۱۵۵) نکات الشعرائیں آئندرام مخلص کا مخضر حوالہ دیا ہے۔ لیکن ڈ کر میر میں کوئی تذکر و نہیں کیا۔

شاہ عالم نے اپ عہد میں (۱۵۹۱–۱۸۰۱) شاعروں کے علاوہ مورخوں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ کی مورخ اس کے دربار سے نسلک تھے۔ عبدالرحمٰن المعروف شاہ نواز خال نے اس عہد کی جامع تاریخ مرات آفتاب نما کھی فیے مولوی فخر الدین الد آبادی (۱۵۵۱–۱۸۲۷) نے اس عہد کی جامع تاریخ مرات آفتاب نما کھی فی مولوی فخر الدین الد آبادی (۱۵۵۱–۱۸۲۷) نے اُس وقت کے سیاسی حالات اپنی کتاب عبرت نامہ میں درج کیے نامخصوصاً غلام قادر دو ہمیلہ کا دبلی پر جملہ، شاہی کی پر قبضہ، شاہ عالم کو تخت سے معزول کر کے اُس کو نامینا کردینے کے دردناک سوانحات (۱۵۸۸–۱۵۸۸) کا چٹم دید بیان واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ 'ذکر میر' بیدواقعہ چند جملوں میں ختم کردیا ہے۔ لیکن بیرون دبلی علم ون کے دیگر مراکز میں تاریخی ادب کا چرت انگیز فروغ ہوا۔ فرخ آباد، کھنو، بنارس، عظیم آباد، مرشد آباد، حیدر آباد اور لا ہور میں کیٹر التعداد تاریخی کی قدردانی واعات سے شائع ہو کیں لئے۔ اِن معاصر ما خذ کے تاریخی مواد سے 'ذکر میر' کے تاریخی مواد سے 'ذکر میر' کے تاریخی مواد سے 'ذکر میر' کے تاریخی مواد سے ذکر میر' کے تاریخی مواد سے کو تحقیق حقیقت دریا فت کی صحت وصدافت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اور مختلف مباحث کی تحقیقی حقیقت دریا فت کی حاسم حاسکتی ہے۔

جس وقت میرتقی میرآگرہ ہے بہلی بارتلاش معاش کے لیے دہلی آئے ، یہاں خوشحالی

رونق ،سکون اور آسالیش اپنی بلندی پر تھا۔ گوم بھوں نے گجرات اور مالوہ کے بیشتر علاقوں پر اپنا فوجی تسلط قائم کر لیا تھا اور وہاں کے مالی وسائل کی لوٹ کھسوٹ شروع کر دی تھی تاہم اس کے اثرات دبلی کی سیاسی اور معاشرتی زندگی پر زیادہ گہر نظر نہیں آتے تھے۔ شالی ہندوستان کا کوئی علاقہ کسی اور ہی کہ کہ اقتدار میں نہیں آیا تھا۔ مرکزی حکومت کا وقا اواور شوکت قائم تھی ۔ نہ صرف اُمرا اور منصبداروں کو اپنی جا گیروں سے کم وہیش آمدنی وصول ہورہی تھی بلکہ اراکین و ملازمین حکومت کو تخواجیں اوا کی جاتی تھیں۔ شاہی کا رخانہ جات میں حسب دستور سابق اراکین و ملازمین حکومت کو تخواجیں اوا کی جاتی تھیں۔ شاہی کا رخانہ جات میں حسب دستور سابق ہوتم کی مصنوعات کی تیاری برابر جاری تھی ۔ مرتضٰی حسین بلگرامی اپنے مربی و آقامر بلندخاں کے ساتھ احمد آباد سے ۲۰۰۰ کا میں و بلی آیا۔ وہ یہاں کی فراوانی دولت اور کشرت آبادی پرتجرہ کرتے ہو ہے لکھتا ہے:

اُس وقت شہر دہلی کی آبادی اور خوشحالی بہت زیادہ تھی، ممارات کی خوبصور تی، بازاروں کی نفاست، رونق اور خلقت کا ہجوم بیان سے باہر ہے۔شام کے وقت چاندنی چوک اور سعداللہ چوک سے گھوڑ ہے پرسوار ہوکر گزرنا ناممکن تھا۔ بیدل بھی صرف دی ہیں قدم ہی چلا جاسکتا تھا۔ دہلی کے بازاروں میں انواع و اقسام کا سامان افراط سے موجود تھا۔ علاوہ مصنوعات، قیمتی زیورات اور کپڑ نے فوج کے لیے پورااسلی جنگ کاسامان خریدا حاسکتا تھا۔ "

درگاہ قلی خال نے جو نظام الملک آصف جاہ اول (۱۲۱۱–۱۷۳۸) کے ساتھ وکن سے وہلی درگاہ قلی خال نے جو نظام الملک آصف جاہ اول (۱۲۱۱–۱۲۸۸) کے ساتھ وکن سے وہلی کا ۱۲۳۷ء میں آیا تھا، شہر کی معاشرت، طرز زندگی، رسم و رواج اور طبقۂ خاص کے عیش ونوش کی مخفلوں اور دیگر دلچپ مناظر کا دلچپ مرقع پیش کیا ہے۔ لیکن وہ ساجی مناظر و کیفیات کا صرف ایک رُخ جس میں اُس کو اپنے میلان طبع کی وجہ سے دلچپی تھی، دکھا سکا سے وہلی اُس وقت

سربرآ ورده و نامورصوفیوں ، اکابر دین اورعلوم و معارف کامرکز تھا۔ پینکڑوں کی تعداد میں مدر ہے اور خانقابیں موجود تھیں جہاں طالبان علم و معرفت کے لیے رُشد و ہدایت اور ارشاد و تلقین کا اعلیٰ سطح برانظام تھا۔ اگر ایک طرف مدر سرجیمیہ میں شاہ و لی اللہ (۲۰ کا ۱۳۲۱) بلندم تبد مذہبی مفکر اور بتحرعالم قران و حدیث و دیگر علوم دین کی ترویج و تبلیخ میں مصروف سے تو دوسری طرف مرزا مظہر جان جانان (۱۲۹۹۔ ۱۲۵۹) اپنی خانقاہ میں برم فیضاں آراستہ کیے ہوے تھے۔ میر تھی میر فیضان آراستہ کیے ہوے تھے۔ میر تھی میر فیضی اُن کی خدمت میں حاضر ہوکر سعادت حاصل کی تھی سے

میرتقی میرنے 'ذکرمیر' میں دہلی آنے کے بعد کا پہلا واقع میر بخشی خان دوران ہے اپنی ملاقات اورایک روپیے روزین کے مقرر ہونے سے متعلق لکھا ہے۔ لیکن اِس واقع کے سال و ماہ کا حوالہ ہیں دیا ہے۔ اور نہیں این اس پہلے محن کے عہدہ اور اُس کی سیرت پر روشنی ڈالی ہے۔ نا درشاہ کا حملہ واحمرشاہ کے حملے اور مابعد کے انقلابی حالات کوسرسری طریقہ سے بغیر سنین و ماہ کی ترتیب کے تر کردیا ہے۔ اِس مختر تذکرہ میں زبان شیریں اور فصاحت زیادہ ہے تاریخی معلومات کم ہیں۔اہم واقعات کوبھی چندسطور میں اجمالی انداز سے بیان کردیا گیا ہے۔ حقائق کو تلاش اور جبچو کے بعد جمع کرکے اُن کو میچے سیاق وسیاق میں تحقیقی و تنقیدی تجزید کرنے کی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔سانحات کے وقوع پذیر ہونے کی ظاہری یامخفی اسباب وعلل کی توجیح اور استخراج نتائج کی جامع تشری اوراُن کا ماضی ہے عقلی ونظریاتی تعلق پوری کتاب میں شاذونادر ہی ملے گا۔'ذکرمیر' میں دیے ہوئے تاریخی مواد کا اگر دوسرے جمعصر مآخذے موازنہ ومقابلہ کیا جائے اور اٹھار ہویں صدی کے اوا خرایام میں تاریخ نویسی کے جو بنیادی فنی اصول مقرر ہو گئے تھے اور جن کی یا بندی ہر ایک مورخ پرلازم تھی ان کی بنیاد پر مجموعی طورے غایر معائنہ کیا جائے تو بیتاریخ کی کتاب کے معیاری پیانہ پر پوری نہیں اترتی ۔ میرتقی میر ریختہ کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔ بلاشہ خدا ہے تن تھے۔مورخ ندیھے۔انہوں نے کی مقام پرندہی اس کادعویٰ کیا ہے۔ ذاتی حالات کا تذکرہ ان کی توجه كاخاص مركز تھا۔سياى واقعات وسوائح روز گارو حكايات ونقل باجوأن كے حافظ ميں ره كئے سے اور جن کا اُن کی سوائے حیات یا آپ بیتی (احوال خودراط) سے تعلق تھااور اِس ضمن میں ضروری سمجھتے سے اُن کو مختراً لکھ دیا۔ اِس لیے کتاب کو تاریخ ہندیا تاریخ زوال سلطنت مغلیہ کی بحائے در رہے موسوم کیا۔اور اِس کا جائز ہ سوائے عمری کے زاویہ نگاہ سے ہی لینا بہتر ہوگا۔

لین سوان عرب کے داخلی حالات کا نصف حصر فی ہے۔ مثلاً مصائب اور آلام کی داستان طویل ہے آسایش و آرام کے ایام کا بیان ایک دوسطور میں اشار تا دینا کائی سمجھا گیا۔ نی الحال 'وکر میر' کی خامیاں یا خوبیاں بحثیت سوانح عمری بحث و تحیص کا موضوع نہیں ہے۔ میر تقی میر' نے اپ خاندانی حالات کے باب میں جو معلو مات فراہم کی جیں اُن کے بیشتر محصر کو پر وفیسر نئر احمد فاروقی نے جعلی واخر آعی بتلایا ہے <sup>14</sup>۔ جبکہ مولوی عبدالحق نے میر صاحب کو مورخ کا درجہ نئاراحمد فاروقی نے بعلی واخر آعی بتلایا ہے <sup>14</sup>۔ جبکہ مولوی عبدالحق نے میر صاحب کو مورخ کا درجہ دیا بلکہ اُن کو مورخانہ بصیرت کی صفت سے بھی نواز اہے۔ دور حاضر کے موزخین نے 'و کر میر' کو انظار ہویں صدی کے معاصر ماخذ میں شار نہیں کیا ہے۔ البتہ بعض فاضل اور ناموراد یبول نے اس کے تاریخی خلاکو پورا کرنے کی غرض سے تاریخ کی ثانوی درجہ کی قدیم کتابوں سے غیر ناقد انہ طریقہ سے اقتباسات اخذ کر کے اپنی تصانف میں شامل کردیے جیں <sup>14</sup> بعض نے سیاسی حالات پر طویل مضامین لکھے جیں۔ اِس غیر ضروری عمل کا نتیجہ سے ہوا کہ عصری رجانا سے، میرتقی میر کا سیاس زاویہ نگاہ اور شخصیات وافراد سے متعلق نادرود کیسپ معلومات جو 'و کر میر' میں ملتی جیں اُن پر پردہ پڑا رہاور اِن تیمروں اور تحریروں سے نمایاں نہ ہو سکیں۔

دوسرامتازع نیه مسئلہ ذکر میر'کاز مانہ تصنیف ہے۔ یعنی یہ کتاب کس من اور مقام پرتحریر ہوئی۔ آیا کئی حصوں میں اور کئی مقامات پر کبھی گئی یا ایک بارا یک ہی مقام پر تحمیل ہوئی۔ میر تقی میر کے بیان کے مطابق یہ ۱۸۵۱ء میں کمل ہوئی۔ لیکن کتاب کا خاتمہ غلام قادر روہ یلہ کے مظالم کی داستان پر ہوتا ہے جو ۸۸۷اء کا واقعہ ہے۔ مصنف نے مقام تحریر کا کوئی اشار ہمیں دیا۔ البتہ وجہ تصنیف میں مندرجہ ذیل جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایام برکاری میں انہوں نے اپنی سوائے حیات لکھنا شروع کی اور تحمیل کی:

''دریں ایام بیکار بودم در گوشته نہائی بے یاراحوال خودرا... نگاشم'' ان ایام بیکاری کے تعین کرنے میں اختلاف رائے کا بیدا ہونا اس لیے بھی لازی تھا کہ تمر صاحب کی زندگی میں ایسے مواقع جب وہ بیکار واحباب سے دور شھے کئی بار در پیش آئے ۔ کیاانہوں نے اپنی سوائے حیات وہلی یا کامان یا لکھنو میں لکھنا شروع کی ۔ دور حاضر کے مشہور ادیب اور نقادخواجہ احمد فاروقی کی رائے ہے کہ میرتفی میر نے یہ کتاب اے کاء سے لکھنا شروع کی اور ۱۹۸۸ء میں لکھنو میں ختم کی فار کے بعد اس کے بیکس تحریر کیا ہے:

الکھنو میں ختم کی فار کی جند صفحات کے بعد اس کے بیکس تحریر کیا ہے:

اور 'ذکر میر' ان کے مرنے کے بعد ۱۵۵۱ء میں لکھنا شروع

پروفیسر نثاراحمد فاروقی کے رائے ہے کہ میرنے''اُسے اے کاء سے بہت پہلے لکھنا شروع کر دیا تھا اور آخر عمر تک اُس میں اضافہ و ترمیم کرتے رہے''۔قاضی عبدالودود صاحب کا قیاس ہے کہ: '' کتاب کا بیشتر حصہ کا مان میں قلم بند ہوا ہے۔محض چند صفح (صفحہ الاسے ۱۲۸ سطر س) دہلی میں اور باقی لکھنؤ میں''<sup>12</sup>

چودھری محرنعیم نے اپنی حالیہ تصنیف میں اوکر میر کی تاریخ پر تفصیلی بحث کی ہے اور اِس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اُوکر میر کا ۱۷۸۲ء میں مکمل ہوئی۔ یعنی میر تقی میر کے لکھنو جانے سے پیشتر (اپر بل ۱۷۸۷ء) اوروہ اِس تخلیقی شاہ کارکونواب آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ مزید یہ کہ کتاب کے پہلے مسودہ کو آخری شکل اے کاء اور ۲۵۷ء کے درمیان کسی وقت دی گئی۔ میر صاحب نے کئی مسودے کو تاریخ میں ہو پائی۔ یہ دائے مسودے مختلف اوقات میں تیار کیے تھے اور اُس کی شخیل کافی دراز عرصے میں ہو پائی۔ یہ دائے انہوں نے کئی دستیاب شخول کی تاریخوں کا معائد کرنے کے بعد قائم کی ہے تئے۔

ک -ایک سال سے چند ماہ زیادہ کی مت میں اُس کوختم کرلیا۔ کتاب کامتن اس قدر مختصر ہے (مطبوعة ١٥ اصفحات) كه حافظه كى مدد سے بغير كى كاوش اور يريشانى كے مير جيسے زبان وكلام كے مسلمه أستاد و دانشور کے لیے باعث دفت نہ تھا۔ گیارہ سال کے عرصہ دراز (۱۷۸۱–۱۷۸۲) میں كانى تاريخي معلومات فراجم موسكتي تحيس جوكتاب كي ضخامت اورافاديت مين اضافه كرتين \_ إس سلسلے میں انہوں نے کوئی سعی پیم وجدوجہد نہیں کی۔ کسی بھی معاصر مآخذ کا جو اُس وقت مرتب ہوگئے تھے اور تاریخ سے دلچین رکھنے والوں کے زیر مطالعہ تھے ،حوالہ بین دیا ہے۔ تسلسل بیان اور طرزنگارش سے بھی بیاندازہ ہوتا ہے کہ تالیف ایک ہی وقت میں یا یہ محمیل کو پینجی ۔۱۵ اصفحات کی كتاب كوااسال كى مدت مين ختم كرنے كا مطلب يہ ب كرتقرياً مواصفحات ايك سال ميں لكھے۔ متواتر ترمیم اور اضافہ کرتے رہے اور اِس طرح کئی مسودے تیار کیے گئے۔ بظاہر بیمل میر صاحب کی اُفتاد طبع اور مزاج کے خلاف تھا۔ دراصل نواب آصف الدولہ کے دور (۵۷۷۱-۷۹۷) میں مطالعه کاریخ اور تاریخ نویسی کا ماحول طاری تھا۔ اُس وفت لکھنؤ میں کئی مورخ جیے محر بخش آشوب، مولوی فخر الدین اله آبادی (بیددونوں دبلی ہے آکریہاں مقیم تھے) اور ديكر ابل علم وفن تاريخي اور تحقيقي كام مين مصروف تنصه بنارس مين على ابراجيم خال (۱۷۹۰ مصنف گلزار ابراہیم ، صحیفهٔ ابراہیم ، تاریخ مر ہشاور سوائح چیت سنگه کوشهرت عاصل ہو چکی تھی۔میرتقی میراینے دائر واحباب میں اپنے اجداد ، خاندان ،حالات زندگی ، دہلی کی گذشته شان وشوکت، اوراس کی تباہی و بربادی کے مبالغہ آمیز قصے اکثر سناتے تھے۔ انہوں نے میرصاحب سےخواہش ظاہر کی ہوگی کہ و دان حالات اوراحساسات کوقلم بند کریں۔غالبًا یہ ماحول اوردوستوں کی خواہش ذکرمیر' کی تحریر کے لیے محرک خاص رہے ہوں گے۔''دریں ایام'' سے سے بی گمان بیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب مکھنؤ کے قیام میں ایک بی وقت میں تالیف کی۔ کا تبوں اور کتب فروشوں نے اول اور اصل سنے کے ساتھ کیا تھلواڑ کی ، بحث کامختلف موضوع ہے۔دور حاضر کے سب ہی تبصرہ نگاروں نے 'ذکر میر' مرتبہ مولوی عبدالحق کواستعال کیا ہے۔ چونکہ کتاب کا

خاتمہ ۸۸ کاء کے واقعہ پر ہوا ہے، اِس لیے اصولی طور سے اِس کی تکمیل کی تاریخ بھی یہی ہونا جا ہے سی۔

جیسا پیشتر عرض کیا گیا کہ و کرمیر میں دوعوانون کے تحت حالات کا خاکہ دیا گیا ہے۔
اولاً سیا کا انقلابات اوران کے شہر دبلی پر تباہ کن اثر ات دویم میر صاحب کی آپ بیتی جس میں
اُن کے سر پرستوں ، معاونوں اور شفقت کرنے والوں کا مختصر ذکر خیر ہے ۔ نی الحال اِس مضمون کا
تعلق آخر الذکر پہلو ہے ہے۔ کتاب میں اِس جہت ہے جن شخصیات کی نشاندہ ہی گئی ہے اور میر
صاحب نے اُن سے اپنے ذاتی تعلقات کی نوعیت کا اجمالی تذکرہ کیا ہے وہ مندر جہ ذبل ہیں:
(۱) صمصام الدولہ خاندوراں میر بخشی (۲) رعایت خاں (۳) جاوید خاں (۴) جگل کشور
الکہ بن خاں (۹) ابوالقاسم خاں (۱) نواب آصف الدولہ لیکن یہاں صرف دبلی کے چار اُمرا
کے میر صاحب سے تعلقات اُن کی سیر ہے اور ان کی علم وادب سے دلچہی پر مختصر طور سے تبعرہ
کرنے پراکتفا کیا گیا ہے ۔ یعنی میر بخشی خاندوراں ، رعایت خاں ، جاوید خاں ، ناگر ال ۔ یہ بی اِس

مير بخشى خاندوران:

وراصل جب میرتقی میرآگرہ سے پہلی بار تلاش روزگار کے لیے آئے وہ کسی بیشے یا ملازمت کو اختیار کرنے کی نہ صلاحیت اور نہ ہی تجربہ دکھتے اور نہ ہی ذہنی طور سے کسی ایسے عہدہ کے خواہش مند سے جو مستقل آمدنی کا ذریعہ ہوسکتا تھا۔''میر بخشی خاندوراں' اپنے وقت کا جلیل القدرامیر تھا۔ مرکزی حکومت کے نظم ونسق کا روح رواں تھا۔ اُس کا اپنا ذاتی عملہ نہایت وسیع اور عظیم تھا جس میں علاوہ سیاہ کے سینکٹروں ملاز مین کا رخانوں اور دیگر دفتروں میں کام کرتے عظیم تھا جس میں علاوہ سیاہ کے سینکٹروں ملاز مین کارخانوں اور دیگر دفتروں میں کام کرتے سے سیرتقی میرہم وطنی کے رشتے اوراپ والدمرحوم سے قر بی تعلق کے سبب اِس فراخدل، وضعدارامیر کبیر سے حکومت کے کسی محکمہ میں ملازمت کے لیے درخواست کر سکتے تھے۔اگرایک

قیاس کے مطابق ان کی اس وقت ۱۳ سال کی عمرتھی ، وہ بغیر کس تکلف کے شاہی منصب اور جا گیر کے لیے بھی اصرار کر سکتے تھے۔انہوں نے خاندوراں پر لفظ قلمدان کے بے موقع اور غلط استعال کی بابت اعتراض کیا ہے۔ یعنی ان کو اس وقت فاری زبان کی استعداد اور مہارت حاصل ہو پچکی تھی۔ اِس قابلیت کا حال نو جوان دفتر دیوانی یا دارالا نشامیں ملازمت کے لیے موزوں تھا۔اُس وقت شہر دبلی میں بے روزگاری کے آثار نہ تھے جس نے ۵۵ کاء کے بعد مہیب شکل اختیار کر لی تھی۔ عالبًا معاشی زندگی کے آغاز میں انہوں نے اپنی المیت اور فضیلت کے باوجود ملازمت کی باوجود ملازمت کی باوجود ملازمت کی باوجود ملازمت کی بیا محض شعروشاعری کو جوایک خداداد وعطیہ تھا، اپنا ذریعه معاش بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

خاندوراں علم دوست امیر تھا۔اینے ادبی وعلمی ذوق کی تسکین کے لیے علمی اجتماعات اورمشاعروں کا اہتمام کراتا تھا۔شاعروں اوراد بیوں کے ساتھا اس کاسلوک رواداری اور فیاضی كا تفات للاساطع كثميري ملازمت كي جنتو كے سلسلے ميں وہلي آيا تھا۔ خاندوراں كى پيشهرت من كروہ ایک صبح کواس کے مکان پر حاضر ہوا۔جس وقت امیر اعظم دربار شاہی جانے کے لیے باہر آیا ملا ساطّع نے باواز بلند فاری کا ایک شعر پڑھا جوامیر کے کسی شعر کے مصرع اول پرتضمین کیا گیا تھا۔خاندوراں شعرین کرمخطوظ ہوااور دو ہزار روپیانعام کے طور پردینے کے لیے مقرر کیے۔ ساقع نے بھد شکریہ انعام قبول کرتے ہوے منصب اور ملازمت کی درخواست کی۔ اُسی وقت خاندوراں ملاساطع کوایے ساتھ دربار میں لے گیا۔اُس نے محد شاہ کی خدمت میں تصیدہ پڑھااور صلے میں ملازمت و جا گیر عاصل کی سینے۔اُس دور کے دوسرے اُمراے عظام بھی شاعروں اور اديوں كے ساتھ لطف وكرم اور رواداري كاسلوك كرتے تنے اور مالى امداد سے علم وادب كى خدمت کرتے تھے۔ بہادر شاہ اول (۷۰۷-۱۲۱۷) کے ابتدائی عبد میں مرزا محد رضا امید اصفہان ہے ہندوستان آیا۔امیرالامرانواب ذوالفقار جنگ میر بخشی کی سفارش اور کوشش ہے ا یک ہزار ذات کا شاہی منصب اور قز لباش کا خطاب عطا ہوا۔ لیکن اِس رہے پر قناعت نہ کی اور ا بي كم حيثيت كانالا ل اورروز گارز مانه كا ظبهار كرتا تها:

## بيجوبلبل بميشه نالانم اين بودمنصب بزاري ما

چنانچہوہ مزید ترقی کی غرض ہے ۲۳ اء میں نظام الملک آصف جاہ اول کے ساتھ دکن چلاگیا۔ وہاں کئی عمدہ منفعت کی خدمات پر فائز ہوا۔ کافی مال و دولت جمع کیا۔ ۲۳۷ء میں نظام الملک کے ساتھ دبلی واپس آیا۔اور دوبارہ دکن واپس نہ گیا۔موسیقی میں دسترس رکھتا تھا۔اہل فن اُس کی صحبت کوعزیز رکھتے تھے گئے۔

چونگہ روزینہ آمیر الامرا خاندوروں کی سرکارے مقرر ہوا تھا اُس کی جنگ کرنال میں وفات (۱۱م کی ۱۳۹۵ء) کے بعد بیواحد فر ربعہ آمد نی ختم ہو گیا۔ روزینہ کی اصطلاح وظیفہ کے معنی میں استعال ہوتی تھی۔ کسی خدمت کے عوض تخواہ کے طور پرنہیں۔ اگر حکومت کی طرف ہے بیہ وظیفہ دیا جاتا تو سند کی بنیاد پرتا حیات بحال اور جاری رہتا۔ اِس سانحہ دلخراش نے اُن کو دوبارہ تنگ دی اور معاشی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔

آگرہ شہر میں تلاش معاش کے لیے حتی الوسع کوشش کے باوجود کامیا بی نہ ہوگی۔ اِس معاملہ میں اُن کے والد میر مجمع ملی کے مریدوں اور عقیدت مندوں نے بھی ان کی کوئی امداد نہ کی۔ ان کومجورا و بلی کاسفر کرنا پڑا جہاں ملازمت کے مواقع نظر آتے تھے قیے۔ اِن انقلا بی تغیرات کا بیان 'ذکر میر' میں اس قدر مختصر اور مہم ہے کہ صورت حال کی پوری تصویر نہیں اُ بھر تی ہے۔ اور کئی سوال سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ میر صاحب یہ روزینہ کس مدت تک اور کس مقام پر۔ و بلی یا آگرہ۔ وصول کرتے رہے۔ دوم اِس دوران میں اُن کے کیا مشاغل تھے۔ تاریخی شواہد کی غیر موجودگی میں وصول کرتے رہے۔ دوم اِس دوران میں اُن کے کیا مشاغل تھے۔ تاریخی شواہد کی غیر موجودگی میں اِن سوالات کا قطعی اور صرح جواب دینا مشکل ہے۔

البتہ میرتقی میرکی سوائح عمری کے محققین اور تبصرہ نگاروں نے ذکر میرکی اندرونی شہادت سے ان مسائل کاحل نکا لنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً قاضی عبدالودود وصاحب کاخیال تھا کہ میرصاحب بیدوظیفہ آگرہ ہی میں وصول کرتے رہے جس کا انتظام میر بخش نے (غالبًا ہنڈی کے فرصاحب بیدوظیفہ آگرہ ہی میں وصول کرتے رہے جس کا انتظام میر بخش نے (غالبًا ہنڈی کے فرصاحب بیدوظیفہ آگرہ ہیل جالبی نے اس رائے سے اتفاق کیا ہے جی۔ اگر مضمون کی مخصوص فرراید کے کردیا ہوگا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس رائے سے اتفاق کیا ہے جی۔ اگر مضمون کی مخصوص

عبارت (آن روزینه می یافتم ....ناچار باردیگر بد بلی رسیدم ) تک کوبغورایک ساتھ پڑھا جائے تو یہ بى تا ژبنة ہے كەمىر صاحب آگر ہ ميں خاندوران كى وفات تك مقيم رہے، ليكن بياستدلال كەمير نے نادرشاہ کے حملے اور دہلی کی بربادی کا کوئی ذکرنہیں کیا ہے اس لیے مزور ہے کہ انہوں نے آگرہ کی حالت اور وہاں کی ساجی زندگی کے تذکرہ کو بھی نذرانداز کیا ہے۔ گھر کی تگرانی کا سئلہ زیادہ اہم نہ تھا کیونکہ میرصاحب اپنے چھوٹے بھائی کواپنا قائم مقام بنا کرآئے تھے۔اُس زیانے میں محلّہ والے اور یروی ایک دوسرے سے اخلاص اور ہمدردی زیادہ رکھتے تھے۔اس کے برخلاف خواجه احمد فاروقی نے نہایت وثو ق اوروضاحت ہے لکھا ہے کہ میر تقی میر بخشی امیر الامراخاندورال ے روزینہ حاصل کرنے کے بعد دہلی میں زندگی گزارنے لگے۔ اُس وقت ان کی عمر کم از کم ۱۳ سال کی تھی۔خاندوراں کی وفات، دہلی پر نا درشاہ کا قبضہ اور وہاں قتل عام اور غارت گری کے حادثات نے میرکومجبور کیا کہ وہ اپنے وطن اکبرآباد میں جاکر پناہ لیں۔نا درشاہ کے حملے کے وقت یعنی ۳۹ کاء میں میر کی عمرستر ہ سال کی تھی۔ اِس انداز ہ کے مطابق وہ تین یا جارسال و ظیفے ہے متنفید ہوئے تورشید الاسلام صاحب کاخیال ہے کہ میر صاحب صرف ایک سال ہی یہ وظیفہ حاصل کر سکے عظمے بہر کیف ۱۱مئی ۱۹مئی ۱۹ او محدشاہ نے پہلا در بارمنعقد کیا۔ حالات معمول پر آنے لگے۔ ہزار ہالوگ جو اُس وقت کی ہنگامہ خیز حالت میں (مارچ مئی روساے اء) محفوظ مقامات کو چلے گئے تھے، دہلی واپس آ گئے ۔

میرتقی میر اس بار دبلی میں اپ سو تیلے ماموں سراج الدین خاں آرزو کے پاس
رہے۔اورنوسال کے قریب (۱۷۳۹–۱۷۴۸) اُن بی کے ساتھ رہ کرزندگی گزاری۔ اِس عرصه
میں میرصاحب نے کی ملازمت کی تلاش نہ کی اور کسی جگہ سے وظیفہ بھی نہیں لیا۔ خاں آرزواُن
کے اخراجات کے گفیل تھے۔ خال آرزوشاعری، فاری اوب اورفن لغت میں یکتا ہے روزگار
تھے، تھاورا مام المتاخرین کے لقب سے مشہور تھے۔ میرصاحب اُن کواپنااستا داور پیرومرشد شلیم
کرتے تھے اُن سے کسب فیض کیا اوراُن کی صحبت میں جملہ علوم کی تعمیل کی۔ اُس وقت کے سب

بی با کمال اکابراور عالم فاضل افراد ہے خان آرزو کے دوستاندروابط تھے۔ چنانچے سید سعادت علی امروبوی نے اُن کوریختہ میں اشعار موزوں کرنے کی ترغیب دی۔ ریختہ قلعہ شاہی کی زبان بن چکی تھی اور شہر دبلی میں اُس کافاری کی بجائے عام رواج ہوگیا تھا۔ میر صاحب نے سید سعادت علی کی تجویز پر ممل کیا اور ریختہ میں شعرو تخن کے لیے خوب مشق کی ، چند ہی ایا میں اُن کی شاعری کی شہرت تمام شہر میں کپھیل گئے۔ 'مشعر من در تمام شہر دوید و بگوش خردو برزرگ رسید' میں اُن فی شاعری کو فواب میں اُن کی شاعری کی شہرت تمام شہر میں کپھیل گئے۔ 'مشعر من در تمام شہر دوید و بگوش خردو برزرگ رسید' میں اُن کی شاعری نواب رعایت خال:

۴۸ کاء کے شروع میں میرتقی میر کاتعلق ایک اتفاقی امر کے نتیجے میں نواب رعایت خاں پسرعظیم اللّٰہ خال و بھانجاوز پر قمرالدین خال سے پیدا ہو گیا ہے۔ ایک انجان مخض علیم اللّٰہ خال اِن دونوں کے مابین ملا قات کا ذریعہ بنا۔میر صاحب کی بیان کردہ کہانی کے مطابق وہ ایک دن اینے ماموں خان آرزو کے انداز گفتگو ہے بدمزہ ہوکر گھرے باہرنکل آئے ،اور بے چینی کی كيفيت مين مجد جامع كى جانب رُخ كيا ليكن فلطى سے دوض قاضى ير پہنچ گئے۔ (حالا تكد دوض قاضی ہے بھی ایک سڑک مسجد جامع کی طرف جاتی تھی )۔ وہاں علیم اللہ خاں اُن سے ملا اور مطلع كيا كدرعايت خال أن كى شاعرى سے متاثر ہوكر ملاقات كا مشاق ہے۔ حوض قاضى كے قريب (اجمیری دروازه) دز رتمرالدین خال کی حویلی همال رعایت خال رمتا تھا۔ میر صاحب کوأس ونت ذہنی پریشانی کی حالت میں ایک نے سرپرست کی جنجو تھی۔ وہ بغیر تامل اور تاخیراً س شخف کی معیت میں رعایت خال کے مکان پر گئے ۔نواب اخلاق اور شرافت سے ملا اور اپنی رفاقت میں كليا-إس طرح ان كوننك دى سے نجات ملى - " آ دميانه برخور دوبا خو دريقم كرد يمتعى از وبستم واز قید تنگدی رستم "قضے کے اختام سے ظاہر ہے کہ نواب نے میر صاحب کو کوئی خدمت سپر دنہیں کی تھی بلکہ رفاقت اور مصاحبت کا اعز از بخشا۔ اِس کیے کسی مشاہرہ کی رقم کا اشارہ نہیں کیا گیا <sup>ہیں</sup>۔ میرصاحب کارعایت خال ہے تعلق ۴۸ کاء ہے ۵۰ کاء تک رہا۔ اِن تین سال میں كئ اہم تاریخی واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ ذکر میر میں اُن كا اجمالی ذكر آیا ہے۔ یہاں اِن كی تفییلات سے سروکارنہیں ہے۔ صرف دو واقعات کا جن میں رعایت خال شریک رہ اور جن کا میر صاحب نے اپنے متر بی کے ساتھ رہ کرمشاہدہ کیا، جائزہ لینا مقصود ہے۔ پہلا سانحہ احمد شاہ در آنی (۱۲۵ ـ ۱۷۵ ـ ۱۵ ـ ۱۵ والی افغانستان کا پنجاب پر حملہ اور سر ہند کے قریب مانو پور دیہات کے وسیح میدان میں مغل فوج اور افغان حملہ آوروں کے مابین خونریز جنگ کی بابت ہے اور (۱۱ رماری وسیح میدان میں مغل فوج اور افغان حملہ آوروں کے مابین خونریز جنگ کی بابت ہے اور (۱۱ رماری ماری کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ میر تقی میر رعایت خال کے ہمسفر تھے اور سر ہند میں اُس کی خدمت میں رہے۔ فتح کے بعد رعایت خال دبلی واپس آگیا اور میر تقی میر بھی اُس کے ساتھ واپس ہوئے۔ سوائح نگاروں نے اپنی واقعاتی تاریخوں میں صرف اُمراے عظام ہی کے نام درج کیے ہیں۔ رعایت خال کا اِس جنگ میں کیا رول تھا، اِن معاصر مافذ میں کوئی حوالہ یا اطلاع نہیں ملتی ہے۔ اُس کی شرکت کی اطلاع صرف 'وکر میر' میں معاصر مافذ میں کوئی حوالہ یا اطلاع نہیں ملتی ہے۔ اُس کی شرکت کی اطلاع صرف 'وکر میر' میں معاصر مافذ میں کوئی حوالہ یا اطلاع نہیں ملتی ہے۔ اُس کی شرکت کی اطلاع صرف 'وکر میر' میں

رعایت خال کواپ ماموں اور خسر و زیر تقرالدین سی کی موت کا اِس جنگ میں صدمہ بوا۔ بلکہ اِس حادثے ہے پور ہے تو رانی اُمرا کے حکر ان طبقہ کی عظمت اور و قار کو خرب کاری گئی۔ ایک ماہ بعد ۱۲ اراپہ میل ۱۷ علی میں انتقال ہو گیا۔ اُس کا بیٹا اور جائشین شنم اوہ احمد شاہ تخت نظین ہوا۔ تاج پوٹی کے موقع پر اُسنے مجاہد الدین احمد شاہ بہا در عازی کے القاب اختیار کیے۔ وزارت کے عبدہ پر ابوالمنصور خال صفار جنگ کا تقرر ہوا۔ اور ساوات خال و والفقار جنگ کو میر بخشی بنایا گیا۔ مرکزی حکومت میں نئے تقررات کی فہرست میں رعایت خال کا نام شامل نہیں میر بخشی بنایا گیا۔ مرکزی حکومت میں نئے تقررات کی فہرست میں رعایت خال کا نام شامل نہیں اعتماد بحال کہ باہوگا اور در بار میں اُس کی عزت و اعتماد بحال رہا ہوگا۔ و کر میر میں اُس ہے متعلق دوسرا سانحہ اُس کا راجہ بخت سنگھ و میں اُس کے متعلق دوسرا سانحہ اُس کا راجہ بخت سنگھ نے اختلاف اور وہاں ہے دبلی کو الیس کے حالات کا وہ عینی شاہد ہے لیکن مارکردگی ، بخت سنگھ سے اختلاف اور وہاں سے دبلی کو واپس کے حالات کا وہ عینی شاہد ہے لیکن کا رکردگی ، بخت سنگھ سے اختلاف اور وہاں سے دبلی کو واپس کے حالات کا وہ عینی شاہد ہے لیکن و دیس سے میر صاحب نے راجپوتانہ کے عصری و دیگر معاصر تاریخوں میں اِس قسم کی اطلاع موجود نہیں ہے۔ میر صاحب نے راجپوتانہ کے عصری و دیگر معاصر تاریخوں میں اِس قسم کی اطلاع موجود نہیں ہے۔ میر صاحب نے راجپوتانہ کے عصری

تاریخی پس منظر کے دیے بغیر بے ربط طریقہ سے مندرجہ ذیل سطور تحریری ہیں:
میر بخشی (سادات خال) نے راجہ بخت سنگھ کوجس کا بردا بھائی
(رام سنگھ) ریاست جودھپور کا مالک تھا،صوبہ اجمیر کا نایب
صوبیدار بنایا اور اُس کے خلاف روانہ کیا۔ راجہ بخت سنگھ نے
رعایت خال کو اپنی فوج کا سردار بنا کراہے ساتھ لے گیا ہے۔

اس اطلاع کی صحت وتقیدیق معاصر مآخذ کے متندموا دکی روشنی میں کرنا مناسب ہے۔اُس وقت راجپوتانہ میں سیاس خلفشار، ہنگامہ آرائی، اورافراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ کئی ریاستوں کو جانشینی کے مئلہ پرخانہ جنگی کے شعلوں نے گھیرلیا تھا۔جس کے سبب ہرریاست کی اندرونی سالمیت، اِستحکام اور آپسی اتحاد کوخطرہ پیدا ہو گیا تھا۔مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہ بنایا جاسکا۔ ہے پورے مہاراجہ ہے سنگھ سوائے کی وفات (۲۱رسمبر۳۲۷) پر اُس کے دو بیوُں مادھوستگھ اور البری سنگھ میں با قاعدہ نبردآ زمائی ہوئی۔البری سنگھ فنچ یاب ہوکر ہے پور کا راجہ بن گیا۔ ۲۱ رجون ۴۹ کاء کو جودھپور کامہاراجہ ابھے سنگھ فوت ہوا۔ ور اُس کا بیٹا رام سنگھ گدی نشین ہوا۔لیکن اُس کے چیا بخت سکھ زمیندار نا گورنے جودھپور کے راج کے لیے دعویٰ کیا۔ایے منصوبے کی کامیابی کے لیے نوجی کارروائی شروع کردی۔ بخت سنگھ کامغل دربار ہے قدیم تعلق تھا۔احمد شاہ کے جلوس اول میں اُس کو مجرات کا صوبیدار نامز دکیا گیا تھا۔وہ مغل حکومت کا تعاون حاصل کرنے کے واسطے بادشاہ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اُس کی عرضد اشت قبول كرلى اورمير بخشى سادات خال ذوالفقار جنگ كوجوأس وقت صوبها كبرآ با داورصوبها جمير كاناظم نقا، راجیوتانہ بخت سکھ کی رفاقت واعانت کے لیے روانہ ہونے کی اجازت دیدی۔ غلام حسين طباطبائي لكحتاب كدراجه بخت سنكهاحمرشاهك جلوس اول میں دہلی آیا اور ذوالفقار جنگ بامیدرفاقت و اعانت او در او اخر ۱۲۲ اه با چهارده یا نزده بزارسوار وشروع

سال (۱۹۳۱ه) ازال کو چید - بخت سنگھ بخضور بادشاہ آمدہ ذوالفقار جنگ راتز غیب رفتن بصوبہ اجمیر براے غرض خود در ضمن آل بظاہر بندوبست آنجا نمودہ خود بنا گور کہ دارالملک او بودراہی شدہ بود۔ ایم

سرالمتاخرین میں اس واقعہ کی تفصیلات اور تو ارخ کے نبیٹا زیادہ ہیں۔ اور معتبر اس لیے ہیں کہ مصنف کے تین چیا ذوالفقار جنگ کے ساتھ راجیوتا نہ کی فوج کشی میں شریک تھے ہیں۔ جادو ناتھ سرکار نے اِن حالات کے تذکرہ کے لیے پورا مواد اِسی کتاب سے نقل کیا ہے ہی طباطبا کی رعایت خال کا حوالہ نہیں دیتا ہے۔ دوسرے معاصر سوائح نگار مصنف تاریخ احمد شاہی نے بھی رعایت خال کا نام نہیں دیا ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

ذوالفقار جنگ میر بخش اراده کرد که بطرف اجمیر تعلقه صوبه داری خود رفته بندوبست آل ضلع خود نمایم و راجها ے عمده امبرو ج پورو جود هپور ومیر تھو غیر آل را ... مبلغے کثیر بطریق پیشکش از آنها بگیرم - بایس عزیمت از حضور رخصت شده درماه ذی الحجه سل مع بال سمت کوچ کرد.. و باراجه بخت سکھ زمیندارنا گورد راجمیر ملاقات نمود ... "

مندرجہ بالا اقتباسات میں رعایت خال کا راجہ بخت سنگھ کے ساتھ اجمیر جانے کی اطلاع کی غیر موجود گی کے سبب ہے 'ذکر میر' کے بیان کومستر دنہیں کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ رعایت خال اور بخت سنگھ کے مابین یہ معاہدہ ذاتی اور غیر سرکاری تھا۔ موزھین نے اِس واقع کو جزوی وغیرا ہم سجھ کر نظرانداز کر دیا۔ رعایت خال کی مرکزی حکومت میں امتیازی حیثیت نہیں تھی اور نہ ہی اس نے راجیوتانہ کی جنگ میں کوئی نمایاں کا رنامہ انجام دیا تھا۔ لیکن میرتقی میر کے لیے یہ امر حقیقی اور اہم اس لیے تھا کہ وہ رعایت خال کے ساتھ اجمیر گئے تھے۔ اُنہوں نے بحنت سنگھ اور عایت خال میں اس میں ایک کے ساتھ اجمیر گئے تھے۔ اُنہوں نے بحنت سنگھ اور عایت خال میں

صلح صفائی کرائی۔اوردرگاہ خواج غریب نواز کی زیارت کی۔بالآخررعایت خال اپنی تخواہ اورخر چہ کی رقم راجہ سے وصول کر کے دبلی واپس آگئے۔ پچھ دنوں بعد میر صاحب نے رعایت خال کی رفاقت چھوڑ دی۔ علیحد گی جو وجہ بیان کی ہے وہ غیر مصدقہ ہے اور قابلِ اعتاد نہیں۔ ڈوم کے لاکے کواپنے کلام کے چندا شعار کو چھے تنفظ سے یاد کر انا ایساعمل نہ تھا کہ جوان کی طبع نازک پرگراں گرا۔حقیقت کو پوری طرح واضح کرنے سے احتر از کیا گیا ہے۔ زمانے کے رواج کے مطابق قوال، ڈوم وڈو نمیاں اور دوسرے گانے والے شعراکے کلام کو جوعوام وخواص میں مقبول، تھے یاد گرکے سناتے اور دادو وہ ش حاصل کرتے۔ نی الواقع اِن ہی لوگوں کے ذریعہ میر صاحب کا کلام گی کو چوں میں گایا جاتا تھا اور مشاعروں کی مختل سے باہر ہر مقام میں مشہور ہوا جس کا اُن کو خرتھا۔ رعایت خال نے میر صاحب سے تعلقات کو خوشگوار واستوار رکھنے میں اعلیٰ ظرنی اور بلند خیالی کا شوت دیا ہے۔

جاويدخال:

میرتقی میرنے چندہ ماہ بیکارر ہے کے بعد جاوید خال خواجہ سرا کے یہال ملازمت کرلی۔ فرکر میرئیس ایس نئی ملازمت کے لیے کئی تاریخ کا اشارہ نہیں ویا گیا ہے۔ چونکہ میر صاحب وزیرالہما لکِ صفدر جنگ کی فوج کے ساتھ فرخ آباد گئے تھے (سمبرہ ۱۵۵ء) اِس لیے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُن کو یہ ملازمت ۱۵۵ء کے اوایل میں ل گئی ہوگی۔ جاوید خال چھ ہزار دائے اور چار ہزار سوار کامنصبدارتھا۔ یہ منصب محضِ ذاتی تزک واختشام کی علامت کے طور پر مرحمت نہیں کیا گیا تھا۔ جاوید خال با قاعدہ سپاہ رکھتا تھا اور داغ تصحیحہ کے قواعدو آئی کین کے نفاذ اور اُن کی تکہداشت کے لیے بخشی تعینات تھا۔ اُس کا نام اسدیار خال تھا۔ جب میرصاحب ملازمت کے لیے باس اپنی درخواست لے کر پہنچے اُس نے حسب ضابطہ اُن کا نام حلیہ۔ گھوڑے کی بابت تفصیلات رجمڑ میں درخ کرنے کے لیے دریافت کیں۔ اُن کے پاس نہ گھوڑا کے قوادر نہ کی بابت تفصیلات رجمڑ میں درخ کرنے کے لیے دریافت کیں۔ اُن کے پاس نہ گھوڑا کھوڑا دور کی بابت تفصیلات رجمڑ میں درخ کرنے کے لیے دریافت کیں۔ اُن کے پاس نہ گھوڑا کھوڑا کھوڑا دور کی بیٹر انطوں کو تھے۔ ملازمت کی ضرور دری شرائطوں کو تھا اور دنہ پیشے سپاہ گری کے لیے کئی تھے۔ ملازمت کی خروری شرائطوں کو تھا اور دنہ پیشے سپاہ گری کے لیے کئی تم کی تربیت یا تج بدر کھتے تھے۔ ملازمت کی ضرور دری شرائطوں کو تھا اور دنہ پیشے سپاہ گری کے لیے کئی تھی گر بیت یا تج بدر کھتے تھے۔ ملازمت کی ضرور دری شرائطوں کو تھا اور دنہ پیشے سپاہ گری کے لیے کئی تم کی تربیت یا تج بدر کھتے تھے۔ ملازمت کی ضرور دری شرائطوں کو

پورائبیں کرتے تھے۔ بخش اسدیار خال نے میرصاحب کی درخواست کو بجائے خود خارج کرنے

کے پوری صورت حال سے اپنے آقا کو مطلع کیا۔ جاوید خال میرصاحب سے واقف تھا۔ اُس نے

اُن کے لیے گھوڑ سے اور خدمت یا کام کی شرائط معاف کردیں۔ میرصاحب لکھتے ہیں کہ جاوید
خال اُن کا نہایت لحاظ اور تعظیم و تکریم کرتا اور بہت امداد واعانت کرتا الا ہم بیہ مشاہرہ یا مالی امداد جو

بغیر خدمت سے سریری کے طور یردی ، گئی وظیفہ کے خانہ میں آتی ہے۔

جاویدخاں کا بیروبیاً س کے ذوقِ شعرو تخن پر دلالت کرتا ہے۔ کسی معاصر مورخ نے أس كى إس حسن خوني كونمايال نبيس كيا ہے۔ أس كے برعكس تاريخ احد شابئ كے نا معلوم مصنف نے اُس کو ناخواندہ و ناتر اشیدہ کہا ہے''حتی کہوہ پیاس سال کی عمر میں بھی پڑھنالکھنانہیں جانتاتھا"۔ اُس کے خیال کے مطابق جاوید خال کے مدارج میں روزافزوں ترتی و اِنتیاز کا باعث اُس کے بادشاہ کی والدہ اودھم بائی (حضرت صاحب الزمانی) سےخصوصی اختلاط وروابط تھے نہ کہ لیافت ،علیت یا کار ہاے نمایاں۔وہ بیگم کے مزاج میں دخیل ہوگیا اور رفتہ رفتہ عنانِ حکومت اُس کے قبضہ اقتدار میں آگئی ہے۔ دور حاضر کے مورخین نے اُس کے إن مفروضات و تخیلات کوتاریخی حقائق سمجھ کرنا قدانہ طور ہے تبول کرلیا۔ مثلاً جادونا تھ سرکارنے اِس کتب کوکلیدی مآخذ بنا كرأس كے مواد كوكسى تنقيدى تحقيق يا ديگر معاصر تاريخوں سے موازنہ و مقابلہ كے بغير متند مان لیا۔اوراین انداز فکرے نتائج اخذ کیے۔وہ لکھتا ہے' جاوید خاں کااورهم بائی کےجسم و دماغ رِ مكمل قابوتھا'' ٨٧٠ \_ دوسرے تاریخ نگاروں اور'ذ كرمير' كے فاضل مصرین نے إس مشہور ومتاز مورخ کی غلط تعبیر کواپی تحریروں میں نقل کردیا۔ اِس طرح ایک بے بنیاد بہتان وتہمت نے تاریخی حقیقت کی شکل اختیار کرلی۔ پوری صورت حال کا میج تناظر میں جائزہ لینے کے لیے تاریخ احمد شابئ كے مصنف كا ذاتى بس منظر، أس كا فكر وخيال مرتبه وحيثيت، اور أس كے اورهم بائى سے تعلقات کی واقعی نوعیت کی مختصر أوضاحت ضروری ہے۔

مصنف نے اپنی تالیف احمد شاہ کی تخت سے معزولی (۱۷۵۴) کے بعد تحریر کی۔وہ

درباریں بحثیت واقع نویس ملازم تھا۔ درباری روزاندرودادکو چیط تحریمیں لانا اُس کے فرائض میں تھا۔ وہ نجابت خاندان اور شرافت ذات کا قائل تھا۔ اُس نے اودهم بائی کے حسب ونسب پر طنز کیا ہے۔ جاوید خال کے بلند مرتبوں پر فائز ہونے کے خلاف شدیدر دِعمل کا اظہار کیا جو اُس کے تعصب، حسد وعناد کے جذبات کی عکائی کرتا ہے۔ دیگر اراکین سلطنت کو بھی جیرت ہوئی اور اک خواجہ سراکی ترتی وفوقیت پروہ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ میرتقی میرنے اپنا اظہار تیجب مندر جہذبل شعریں کیا:

> ہر روز اختیار جہاں پیش ویگریت دولت مر گدا است کہ ہر روز بردریست ص

اس شعر میں جاوید خال کی ذات پر کوئی طنزیااعتر اض نہیں ہے بلکہ سیاسی و مادی دولت کی بے ثباتی کی طرف اشارہ ہے۔

جاوید خال عرصے تک محمر شاہ (فردوس آرام گاہ) کا بحقیت خواجہ سرا معتمد اور قربی ملازم رہاتھا۔ وہ اُس کے صرف خاص کا پیش دست تھا۔ شاہی کل ودربار میں اپنے فرائض کی انجام دہ کل کے لیے بادشاہ کی معیت میں سرگرم اور ہوشیار رہتا تھا۔ بید ذمہ داری صرف ایک خانہ زاد، وفا دار، دیانت دار اور تعلیم یافتہ ملازم کوہ می سپر دکی جاتی تھی۔ دوم۔ دربار کا ماحول ادبی وعلی تھا جہاں تہذیب وشائنگی، ذہانت، حاضر جوابی اور شعر گوئی کا ہر موقع وساعت مظاہرہ ہوتا تھا۔ ایسی فضایس بادشاہ کی قربت واعتاد کواپنے لیے دریبا قائم رکھنامشکل اور وہاں رسائی یا داخلہ ناممکن تھا۔ شاہی کل کے ملاز میں خواجہ سرایان و کلیان کہلاتے تھے جسے یوسف خال کی ، بسنت خال محلی۔ شاہی کل کے ملاز میں خواجہ سرایان و کلیان کہلاتے تھے جسے یوسف خال کی ، بسنت خال محلی۔ اِن کی پرورش اور تربیت و ہیں ہوتی تھی۔ اُن کا مختلف عہدوں پر تقرر باعتبار لیافت و استعداد بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ کی ہدایت کے تحت اندرون و بیرون دربار عما کہ واراکین حکومت بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ کی ہوائت و بہنچانا، اُمرا سے مخصوص معاملات میں گفتگو کرنا، ہوتم کے خبر سے بادشاہ کو مین خات کو پہنچانا، اُمرا سے مخصوص معاملات میں گفتگو کرنا، جاسوی کرنا، ہرقتم کے خبر سے بادشاہ کو مطلع کرنا اُن کی فرائض منصی میں تھا جوتار کی کی ماخذ میں مذکور

جس \_ چونکداحمشاہ کے چھے سالہ عبد میں اُس کی والدہ اور حم بائی جمیع مہمات مالی و ملکی میں دخیل تھی، اِس کیے اِن خواجہ سرایان ومحلیان کی سرگری میں اضافہ ہوا اور اُن کا اثر ورسوخ بھی زیادہ ہوگیا۔سلاطین اور بیگات کی جا گیروں (محالات) کا انظام ناظرروز افزوں خال کے سپر وتھا۔ یہ اور تگ زیب کے وقت سے اِس عہدہ پر مامور تھا۔اب بین رسیدہ بزرگ ، گھیا کامریض بقل و حرکت سے مجبور تھا۔ جاریائی پر پڑا ہوا شاہ نامہ فردوی مثنوی مولا ناروم اور کتب تاریخ کامطالعہ كرتا تقاركى بادشاه نے أس كومعزول نبيس كيا تقا۔ احمد شاه نے أس كى مدد كے ليے جاويدخال كو اُس کانائب متعین کیا۔اُس نے بیگات کی جا گیروں کاعمدہ انتظام کیااور ہرحالت میں فراہمی زر کے لیے کوشش کی عمدہ وہا دشاہ اور اُس کی والدہ کا وفا داراور کارآمدآلہ کارتھا۔خدمات پندیدہ کی بنایراُن کی جمایت اور قدرافزائی حاصل کی۔تاریخ احمدشاہی کے مصنف نے آقا اور ملازم کے تعلقات کوایک بدنمارنگ دینے کی سعی کی ہے۔جس کی تقیدیق کسی دوسرے مورخ یا تذکرہ نویس سے نہیں ہوتی ہے۔خارجی شواہد بھی اِس لغواور عامیانہ، بازاری اطلاع کومستر دکرتے ہیں۔ اندرون شابی محل میں آ داب رسوم وروایات کا ضابطہ نافذ تھا۔ طرز معاشرت کے تو اعدوضوابط کی سختی سے یابندی کی جاتی تھی۔ بیگات و بادشاہ زادیاں خودایک دوسرے کے خلاف جاسوی کرتی تحيس محدشاه كى بيكات جيسے كل عزت نواب ملكه الزماني ، صاحبة كل خاص ، عاليه النساخانم خاله كى موجودگی میں ایک خواجہ سرا اور اورهم بائی میں مخفی تعلقات کیے پیدا ہوسکتے تھے۔جیسا کہ اِس مصنف نے تہمت لگایا ہے۔ گوسیای ونوجی طاقت میں انحطاط شروع ہو گیا تھا تا ہم تیموری بادشاہ محمر شاہ (شوہر)اوراحمہ شاہ (بیٹا) اپنی خانگی زندگی میں شعوری طور پر اِس اخلاقی پستی کو بر داشت

زیر بحث تاریخ میں مبالغداور تضاد کی خامیاں نمایاں ہیں مصنف کتاب کے آغاز میں لکھتا ہے کہ چونکہ قدرت الہی کو خاندان تیمور بیاوراُس کے ساتھ خاندانِ مغلیہ کو برباد کرنامنظور تھا اس لیے احمد شاہ جیسا نالائق اور عیش پرست شنرادہ تخت نشین ہوا ہے۔ دوسرے مقام پراُس نے اِس

بادشاہ کی فراخ حوصلگی، عقل رسا، علوہ تمتی بچل ، فراست اور خداتری کی مدح سرائی کی ہے تھے۔ اِسی طرح اُس کی والدہ اور حم بائی کی سخاوت ، غریب پروری ، انسانی ہمدر دی ، بہا دری اور اعلیٰ ظرفی کی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتا ہے:

حضرت صاحب الزمانی والده بادشاه با نکه از قوم مطربه بود، امادری مهم بربیگات و بادشاه زادیال صحیح النسب... چست و مستقل مزاج در تر د دات مور چال و دیگر کار با نوج بذات خوددر جهر و که نشسته کار فرمانی کرد هی

مصنف مطلع کرتا ہے کہ صفدر جنگ اور احمد شاہ کے مابین وہلی میں خانہ جنگی (مارچ ۱۵۳ء)
نومبر ۱۵۳ء) کے بعداود هم بائی کی سالگرہ نہایت شاندار طریقے ہے منائی گئی اور جشن میں تقریبا
ایک کروڑرو پییخرچ ہوا ع<sup>0</sup> سیاطلاع مبالغہ آمیز اور غیر متند ہے۔ اول ۔ احمد شاہ نے اپنی تاجیوثی
کے موقع پر شاہی رسم ورواج کے مطابق کوئی جشن منعقد نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی پورے عہد میں اِس
نوعیت کی تقریب کی اطلاع ملتی ہے۔ دوم ۔ اِس حالیہ کی جنگ میں شاہی خزانہ مطلق خالی و خراب
ہوچکا تھا۔ سیاہ کا خرچہ اور ملاز مین وربار کی مہینوں کی بقایا شخواہ کی اوا نیگی کارخانہ جات و محل کی
جنس ، جواہر وزیورات ، مرضع ، طلا و نقرہ آلات کو مسکوک کروا کے کی جاتی تھی ۔ اِس مالی بحران کی
حالت میں اس قدر کیٹرر تم کی فراہمی ناممکن نظر آتی ہے۔

عہدِ احمد شاہ کے تاریخی واقعات کی روشی میں بید حقیقت واضح ہے کہ وزیرالمما لک صفدر جنگ سلطنت کے نظم ونسق میں حقیقی طافت واختیارات کا مالک تھا۔ مہمات مالی و ملکی اُس کی تدابیراور مشورے سے طے پاتے تھے۔ بادشاہ نے اُس کے ذاتی منصوبوں اور انتظامی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں گی۔ ہرموقع وحالت میں اُس کی امتیازی شان، وقار اور فوقیت کو قائم رکھا۔ میں کوئی مداخلت نہیں گی۔ ہرموقع وحالت میں اُس کی امتیازی شان، وقار اور فوقیت کو قائم رکھا۔ اُس کی ہے بناہ فوجی وسیاسی طافت، دولت اور وسائل کی فراوانی، مرکزی حکومت پر تسلط، صوبہ جات اور ھ دالہ آبادگی نظامت، اور سیاسی گروہ بندی کے مقابلے میں بادشاہ کی شان وشوکت بھی جات اور ھ دالہ آبادگی نظامت، اور سیاسی گروہ بندی کے مقابلے میں بادشاہ کی شان وشوکت بھی

کترتھی۔ ¿کرمیر میں میرتقی تیر نے اِس طرف اشارہ کیا ہے۔ "امارت وزیر حال بجائے رسید کہ شان شوکت اور اشاہ ہم بداشت'۔ جادید خال ہرا عتبار سے اونی و کمترین ملازم تھا اُس کے اختیارات محض شاہی محل تک محدود تھے۔ صفدر جنگ کا بیٹا شجاع الدولہ میر آتش و دارو فشل خانہ تھا۔ اُس کا رشتہ دارمر زاعلی خال پسراطن خال بخش سوم تھا۔ اور البوتر اب قلعہ دارو دارو نفر کہل ۔ جاوید خال صفدر جنگ کا نہ تریف تھا اور نہ ہی وزارت کا دعویدار کی واقع سے بیٹا ہت نہیں ہوتا ہے کہ اُس نے وزیر المما لک کے خلاف کوئی محاذ بنایا ہویا کی سازش میں ملوث رہا ہو۔ وہ بادشاہ اور اُس کی والدہ کا ترجم ان تھا۔ اُن کے واسط سے وزیر اور دیگر محاکہ کرسلطنت سے پیدا شدہ مخصوص مسائل پر گفتگو و معاملہ کرتا۔ صفدر جنگ نے محض بدگبانی اور رفیق کاروں کے ورغلا نہ سے جادید خال کو ایک اور دیگر محاکہ کا در کا کا مال و دولت خصوص مسائل پر گفتگو و معاملہ کرتا۔ صفدر جنگ نے محض بدگبانی اور رفیق کاروں کے ورغلا نہ سے جادید خال کو ایک مائن پر مدموکر کے دھو کے سے تی کر دوادیا (اگست ۵۲ کے اور ادکا تقر رکر دیا۔ حبط کرلیا گیا اور اُس کے عہدوں پر وزیر نے اپنے ساتھیوں اور خاندان کے افراد کا تقر رکر دیا۔ ایک قد بم و فادار اور خدمت گزار خواجہ سرائے تی ناحق پرشاہی کل میں اضطراب و ہراسانی قدرتی امر تھا۔ میرتقی تیر نے جادید خال کو مطلوم کہا ہے میں۔ اس محق کے میرتی تھیر نے جادید خال کو مورات کے افراد کا تقر رکر دیا۔ ایک قد بم و فادار اور خدمت گزار خواجہ سرائے تی ناحق پرشاہی کل میں اضطراب و ہراسانی قدرتی امر تھا۔ میرتقی تیر نے جادید خال کو مورات کو خوالوم کہا ہے صور

اِس حاد فت کے نتیج میں میر تقی میر بے روزگار ہوگئے ۔لیکن اُن کی شک دی جلد ہی دور ہوگئے۔رایکن اُن کی شان کی جاروزگاری کا ہوگئے۔راجہ مہازاین (رام نراین) دیوان وزیر المما لک صفدر جنگ نے اُن کی بے روزگاری کا حال من کر اپنے دیوان خانہ کے داروغہ میر جم الدین علی سلآم کے ذریعہ بچھ نفذر قم بجھوائی اور ملاقات کے لیے إشتیاق سے مدعو کیا۔سلآم، میر صاحب کے ہم وطن اور بے تکلف دوست سے محمکن ہے یہ مالی امدادان کی کوشش کا ثمرہ ہو ''ھے۔میر بخشی امیر الامراغازی الدین خال فیروز جنگ کا انتقال ۵ راکتو بر ۵ کے اور شک آباد میں ہوگیا۔صفدر جنگ نے اُس کے جیٹے شہاب الدین کو مع دالدم رحوم کے خطابات میر بخشی کے عہدہ پر فائز کرادیا تھے۔میر صاحب کھتے ہیں کہ اُس وقت انہوں نے احباب سے ترک ملاقات کرکے گوشنشی اختیار کرلی۔اور مطول کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کیا مھول کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کیا مھول کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کیا مھول کے عہدہ پر شے

تقررنے ان کے احساسات کومتاثر کیا ہوجس کی وجہ سے ان کی روز مرہ کی زندگی میں وقتی طور سے
تبدیلی آئی۔ بیا ندازہ درست نہیں ہے۔ مصنف نے ایک اہم تاریخی واقع کوا ہے ذاتی معاملہ سے
اسباب کی تشریح کے بغیر جوڑ دیا۔ بیان کے اجمالی ومبہم طرز اسلوب کی مثال ہے۔ دراصل میر
صاحب کوفن تاریخ نگاری سے واقفیت نہ تھی۔ وہ ذکر میر میں مختلف واقعات کا تاریخی سیات وسباق
میں آپھی رشتہ وتعلق قائم کرنے سے قاصر رہے اھے۔

'ذکرمیر'میں مغل امراکی گروہ بندی اوران کے سیاس اقتدار کے لیے باہمی تناز عات و تشکش کا ذکرنہیں کیا گیا ہے۔مصنف کو اِن پیچیدہ مسائل سے دلچین نہیں تھی۔ اِن معاملات میں ان کارویه غیر جانبدارانہ تھا۔لیکن احمد شاہ اور اس کے وزیر کی خانہ جنگی میں میر صاحب کی ہمدردی بادشاہ کے حق میں نظر آتی ہے۔ اُن کی راے میں صفدر جنگ مفرور ، نافر مان اور باغی تھا۔ دیگراہم تاریخی واقعات کامثلاً اِس جنگ میں شہر دہلی کے اندرعام تباہی وہربادی ،صفدر جنگ کی شکست اور أس كا دہلی چھوڑ كرلكھنؤ جانا ( ١٥ رنومبر ١٥٥١ء)، احمد شاہ كى تخت سے معزولى اورعزيز الدين عالمگیر ثانی کی تخت نشینی (۲رجون۱۵۵۳ء) اور مما دالملک فیروز جنگ کامرکزی حکومت برمکمل قبضه إس كتاب مين اجمالاً بيان مواب تنه إن واقعات كى تفصيلات كايبان إس مضمون سي تعلق نہیں ہے۔اینے ذاتی حالات کے سلسلے میں میرصاحب لکھتے ہیں کہ جب شہر میں قدرے امن و سکون ہواراجہ جگل کشور النوکیل علی وردی خال مہابت جنگ ناظم صوبہ بنگال ایک دن اُن کی جا ہے ر ہائش پرآئے اور اپنے اشعار کی اصلاح کی غرض سے اپنی حویلی میں ان کوساتھ لے گئے۔ اِس بیان سے بیا ندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ میرصاحب کی راجہ جگل کشور سے ماضی سے شناسائی تھی۔ چنانچایک دوسری ملاقات میں میرصاحب نے راجہ سے اپنی مالی مشکلات کا تذکرہ کیا۔راجہ اس وقت خود تباہ حال تھا۔صفدر جنگ کی حمایت کے سبب اُس پر شاہی عمّاب نازل ہوا تھا۔ اُس کی و لی نه صرف صبط بلکہ تاخت و تاراج کرلی گئی تھی۔ میر صاحب کو پیش کرنے کے واسطے اُس کے پاس ایک شال دہ گئ تھی۔ تاہم خانہ بربادی و دولت کی جابی اُس کے عام انسانی مدردی کے

ناگرال:

میرصاحب نے راجہ ناگریل سے وظیفہ کے حصول کا من جس کے باعث اُن کو' دشگفتگی خاطراوقات' نصیب ہوئی تحرینہیں کیا ہے۔البتہ جن سائ تبدیلیوں کی مختصر و بے ربط روداد' ذکر میرئیں دی گئی ہے "اُس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیوا قع ستمبر ۵۵ کاء کے بعد کا ہے۔اُس وفت عمادالملك غازى الدين خال كامركزي حكومت برحا كمانه تسلط قائم مو چكا تھا۔ نام نها و بادشاه عالمگیر ثانی ہراعتبارے بے بس و دست نگر تھا۔ ناگرمل دیوان خالصہ وتن اور نائب وزارت کے بلند عہدوں پر مامور تھا۔مہارا جگی اورعمدۃ الملکی کے خطابات سے سرفراز۔وہ نہ صرف امور مالیات كامنصرم بلكه سياى معاملات ميس عماد الملك كامخلص صائب الراب رفيق كارتها-أس في وزير، مر ہشاور جاٹ سرداروں کے مابین سفارتی روابط کواستوار کرانے میں اہم رول ادا کیا تھا سے میر صاحب کا بی خیال که ناگرمل محمد شاہ فر دوس آرام گاہ کے عہد میں دیوان خالصہ و تن تھا، سیجے نہیں ے اللہ وہ کا مدر اور رائے رایان کے خطاب کا حامل تھا۔خالصہ کا دیوان تجم الدولہ اسخت خال تقااوروه إس منصب پراین وفات تک (متمبر۵۵۱ء) برقر ارر ہا۔ طباطبائی کا بیان صاف ے "درآخرعبد محدشاہ دیوان خالصہ بنام مجم الدولہ مقرر گشتہ بود۔ بحال ماندوا قتد اریافت "اللہ احمد شاہ کے وزیرصفدر جنگ نے اپنے ویوان پھی نراین کی سفارش کی پاسداری کرتے ہوئے ناگرال کو

دیوان خالصہ بنوایا اور بادشاہ نے راجہ کا خطاب عطا کیا سے لیکن وہلی کے محاربہ میں اُس نے صفدر جنگ کے خلاف بادشاہ کی حمایت کی اور و فاداری سے سفارت کے فرائض انجام دیے۔ مالی و منگی معاملات میں وہ بادشاہ اور اُس کی والدہ کا مشیر خاص تھا۔ جب راجہ ماد ہو سکھے زمیندار جے پور شاہی معاملات میں وہ بادشاہ اُس کو خود براے گفتگوا ہے ججرہ خواب میں لے کر آیا وہاں علاوہ شاہی دربار میں آیا اور بادشاہ اُس کو خود براے گفتگوا ہے ججرہ خواب میں لے کر آیا وہاں علاوہ لطف الدین بیگ اور میر آتش صمصام الدولہ کے ناگر مل بھی موجود تھا آئے۔

و ہلی میں ناگرمل کی عزت واحر ام محض اس کے حکومت میں اعلیٰ منصب یا قربت شاہی كى وجه سے نتھى بلكه أس كى غير معمولى صلاحيت ،فهم وفراست،حسن اخلاق ،خوش طبعي ،طورطريق میں توازن و اعتدال اور غریب ستم زدہ باشندوں سے جدردی اوران کی پرورش کے نمایاں اوصاف تھے جنہوں نے اس کی شخصیت کو پرکشش بنادیا تھا۔ وہ فن انشا کا ماہر تھا اور سخن فہمی کی استعداد رکھتا تھا۔شہر کی ادبی فضا کومنور رکھنے میں دیگر امرا کی طرح فعال تھا۔ میر صاحب نے لکھا ہے کہ راجہ ناگرمل شہر کے مظلوموں کوا ہے یہاں پناہ دیتا تھا۔ان کی فریا دسنتااور مدد کرتا تھا۔ ذاتی حفاظت کے لیے فکر مند رہتا۔ اس لیے سلح دستہ کے ساتھ شاہی دربار میں آمدورفت ر کھتا 21 \_غلام علی خال کا بیان ہے کہ'' راجہ نا گرمل را کہ ازعمہ ہاے سلطنت ومر دراست باز و کج برانداز" بحریر صاحب ناگرال سے نسلک ہونے کے بعدد ہلی میں تقریباً عار سال (١٥٤١-١٢١١) رے-إن جارسالوں ميں تاريخي واقعات نے جورُخ اختار كيا أن كااثر ان دونوں اصحاب کے حالات زندگی پر ہونا ناگزیر تھا۔ میر صاحب نے اِس تبدیلی احوال کو ایک تاریخی خاکے کی شکل میں بیان کیا ہے۔ تاریخی نقطہ نظر سے بیہ جائزہ معلومات افز انہیں ہے۔ مصنف کے اندوہ عم کا آیندوار ہے۔ تاہم اِس تاریخی پس منظر میں اُن کے باہم تعلقات کی مختلف جہات کوواضح کیا جاسکتا ہے۔

احمد شاہ درانی کی دہلی ہے واپسی کے فور أبعد (۱۱راپریل ۱۵۵۷ء) عماد الملک نے اپنی طاقت و خود مختاری کومظبوط بنانے کی ہرامکانی کوشش شروع کردی۔ دہلی اُس کے سیاس

مقاصداور سرگرمیوں کامحورتھی۔ وہاں وہ کسی حریف کو برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اپنے عہدہ وزارت کی سلامتی کے لیے اُس نے مر ہیئے سرداروں ہے جواگست ۵۵ کاء میں دہلی واپس آئے تھے، اتحاد کیااور ان کی مدد ہے نجیب الدولہ کا دہلی ہے اخراج کرانے میں کامیاب ہوا۔ (۲ عبر ۱۵۵ کاء)۔ یہاں آ دینہ بیگ فو جدار جالندھر کے نمایندوں نے مر ہیئے رداررگھوناتھ راؤ ہے سے ملاقات کی اورصوبہ پنجاب کی فتح کے لیے عہدو بیان کے ذر لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ سکھ سردار بھی اِس تح کی میں مر ہوں سے متفق ہوگئے۔ اِس عظیم منصوبے کی پیمیل کے لیے عادالملک نے عملی تائید کی۔ چنا نچیان کی متحدہ لا تعدادافواج نے سر ہنداورلا ہورکوفتی کر کے صوبہ پنجاب پر قابض ہوگئی۔ تیورشاہ پسراحمدشاہ درانی اورسیہ سالار جہان خاں اُن کا مقابلہ نہ کر سکے اور مع فوج کے کابل بھاگ گئے (فروری۔ مارچ ۱۵۸ کاء) رگھوناتھ راو نے آ دینہ بیگ کو بعوض مع فوج کے کابل بھاگ گئے (فروری۔ مارچ ۱۵۸ کاء) رگھوناتھ راو نے آ دینہ بیگ کو بعوض محل کے لاکھرو پیرسالانہ مالگزاری پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا۔ اور وہاں کے ملکی دفوجی انصرام کا گرانِ وربی سند ہیا کو بنایا گیا اور وہ انگ میں رہنے لگا۔ امرئی ۱۵۸ کاء کورگھوناتھ راؤلا ہور سے دبلی کی طرف روانہ ہوگیا۔ ۵۱ رسم ہر ۱۵ کا میار تید بیگ کی وفات واقع ہوئی۔ ا

صوبہ پنجاب کا جس کواحمر شاہ نے چار حملوں اور خون ریز محاربوں کے بعد فتح کیا تھا

اِس صورت سے تلف ہونا اُس کی اپنی بادشاہت کے استحکام وعظمت کے لیے ایک خطرہ کی علامت

بن گیا۔ اِس وسیع ، زر خیز وشا داب صوبہ کو دو بارہ اپنے قبضہ اقتدار میں لانے کے واسطے اُسے کی فارجہ قوت محرکہ کی حاجت نہ تھی۔ اگرچہ عالمگیر ٹانی ، نجیب الدولہ اور راجہا ہے ہند نے اس کے فارجہ قوت محرکہ کی حاجت نہ تھی۔ اگر چہ عالمگیر ٹانی ، نجیب الدولہ اور راجہا ہے ہند نے اس کے پاس ہندوستان پر یورش کے لیے جداگانہ طور سے عرض داشت بھیجی تھیں۔ ملک گیری اور حکمر انی کے محرکات نے اُسے صوبہ پنجاب پر پانچویں تملہ (۱۵۵ ا۔ ۱۲۱۱) کے لیے آمادہ کیا۔ اُس نے (اکتوبر ۱۵۵ اے) دریا سے سندھ عبور کیا۔ لاہور، سر ہند ، تھا نیسوروغیرہ مقامات میں مر ہشا فواج کو فلکت دیتے ہوئے وہ باسانی د بلی کے قریب خصر آباد میں خیمہ زن ہوا۔ (۱۷ روکمبر ۱۵۵ اور حوکہ اِس متوحش خبر نے محاد الملک کو برا فروختہ کر دیا اور جنون کی کیفیت میں اس نے عالمگیر ٹانی کو دھوکہ اِس متوحش خبر نے محاد الملک کو برا فروختہ کر دیا اور جنون کی کیفیت میں اس نے عالمگیر ٹانی کو دھوکہ اِس متوحش خبر نے محاد الملک کو برا فروختہ کر دیا اور جنون کی کیفیت میں اس نے عالمگیر ٹانی کو دھوکہ اِس متوحش خبر نے محاد الملک کو برا فروختہ کر دیا اور جنون کی کیفیت میں اس نے عالمگیر ٹانی کو دھوکہ

سے قبل کروادیا (۲۹ راوم ر ۲۵۱ء) دوسرے دن اپنے خالوخان خانان انتظام الدولہ کوم وادیا۔
چند دن بعد کی الملت پر کی السنت از نباری کھر بخش بن اور نگ زیب کوشاہ جہاں دوم کے لقب کے ساتھ تخت نشین کرایا گیا۔ دبلی کے شال میں دس کوس دور پر براری گھاٹ میں مر ہشر ردار دتا ہی سند ہیا افغان فوج سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا (۹ رجنوری ۲۹ اء)۔ عادالملک نے اِس معرکہ میں دتا جی سند ہیا کی کمک سے پہلو تھی کی اور احمد شاہ کے خوف سے سور جمل جاٹ کے قلعجات کی طرف خاموثی ہے بھاگ گیا۔ سور جمل نے اِس قدیم دخمن کے ساتھ شائسة سلوک کیا اور اس کو طرف خاموثی سے بھاگ گیا۔ سور جمل نے اِس قدیم دخمن کے ساتھ شائسة سلوک کیا اور اس کو این قلعہ کم بیر میں بناہ دی۔ دبلی میں احمد شاہ کے حکم سے محی الملت کو شاہی تخت سے معزول کردیا گیا۔ میر صاحب کے بیان کے مطابق شاہزادہ عالی گوہر (شاہ عالم) بن عالمگیر شانی کو دبلی کا ارشاہ بنایا گیا۔ اُس کی غیبت میں اُس کے بیٹے بیدار بخت کو اس کاولی عہد شلیم کرلیا گیا۔ شاہ کی کیا نظام زینت کل بوہ عالمگیر شانی والدہ عالی گوہر کے سپر دہوا سے

احمد شاہ درانی خصر آباد میں ۲۰ رد کمبر ۱۵۵ء سے کارجنوری ۲۵ء تک رہا۔ دریں اثنا افغان سپاہ نے دبلی میں داخل ہوکر ایک ہفتہ سے زائد غارت گری اور قتل وخون ریزی جاری رکھی۔ چونکہ گذشتہ افغان حملے میں (۵رجنوری ۱۵۵ء ۱۳۵۰م فروری ۱۵۵۸ء) ناگر مل کا مکان حلاش زرگی کوشش میں تاراح ومسمار کردیا گیا تھا لہذا وہ اپنی جان مال وعزت و ناموس کی حفاظت کے لیے شہر کے ہزار ہا ہزار ریخنگان کے ساتھ سورجمل کے قلعہ کم ہیرکی طرف چلا گیا۔ لیکن میر صاحب وہلی ہی میں رہے اوران کو وہاں تباہی و بربادی کے دردناک مناظر مشاہدہ کرنے کاموقع ملا۔ اپنی حالت کی بابت لکھتے ہیں:

منکه فقیر بودم فقیرتر شدم - حالم از بے اسبانی و جمی دسی ابتر شد - تکیه که برسر شاه راه داشتم بخاک برابر شد - سع

احمد شاہ فروری ۲۰ کاء کے پہلے ہفتے میں خصر آباد سے سور جمل کے قلعہ بھرت پور کی طرف روانہ ہوا اوراپ سیدسالار جہان خال کوسکندر آباد مر ہٹوں کے تعاقب و تادیب کے لیے بھیجا۔ سرمارج کو اُس نے وہاں ملہار راؤ کوشکست دی۔ ۲ رمارج کو شاہ قصبہ کول کے اطراف ونواح میں آ کرمر ہٹوں سے جنگ کی تیاری میں مصروف ہوگیا۔

دتاجی سند ہیا کی موت ملہارراؤ کی شکست اور شالی ہندوستان میں مرہوں کے متعدد مقبوضات کی ریخت نے دکن میں پیشوابالا جی باجی راؤ (۴۰ سے ۱۷۱۱) کوقد رتی طور پرمضطرب ومتفكر كرديا \_ليكن أس كے حوصلے بہت نہ ہوئے ۔ أس وقت مر ہشاطات عروج برتھی ۔ گذشتہ ۲۵ سال میں انہوں نے ہندوستان کے بیشتر حصول پر اپنا تسلط قائم کرلیا تھا۔ یود گیرمیں نظام علی کی تباہ کن شکست نے (۳ رفروری ۲۰۷۱ء)مر ہٹوں کی قوت وعظمت میں مزید اضافہ کر دیا۔عظیم فوج ، جنگ جوآ زموده کارافسران ، زبردست توپ خانداور بهترین آلات حرب کی موجودگی میں مرہ شیبیشوااوراس کی مجلس شورانے احمرشاہ درانی سے فیصلہ کن جنگ کاعزم کیا۔اور جنگ کی حکمت عملی اور تدابیر کاتفصیلی نقشه تیار کمیا-سدا شیورا ؤ بھاویود گیر جنگ کاہیرو اِس فوج کااعلیٰ سیه سالار منتخب کیا گیا۔ بید لیراور پر جوش نو جوان دریا ہے زبدا کوعبور کرے ۱۲رجولائی ۲۰ کا متحر اپہنچ گیا۔جہال عماد الملک نے اُس سے ملاقات کی۔آگرہ میں سورجمل نے اُس کا خیر مقدم کیا۔اور اس کی ہدایت کے مطابق بیدونوں اصحاب دہلی روانہ ہو گئے۔ دہلی میں مرہٹوں کی آمد کی خبرین کر كافى تعداد ميں وہاں كے باشندے جو چند ماہ قبل بھاگ گئے تھے، واپس آ گئے۔ناگر مل بھی تمہير ے واپس آگیا۔سداشیوراؤکے دہلی اورشاہی قلعہ پر قبضہ کرنے کے زمانہ میں (۲۲ رجولائی۔ ٢ راگست ٢ ١٤١ء) سورجمل جاث ، عما دالملك اور ناگرمل يهال موجود تنص على حالات اس قدر تیزی سے بدل رہے تھے کہ میر صاحب نے دہلی میں قیام خطرہ سے خالی نہ یایا۔اورانہوں نے وہاں سے باہر جانے کا ارادہ کرلیا۔ ناگرال سے اجازت لے کرنامعلوم منزل کی ست مع اہل و

میرصاحب نے ۱۸۷۷وں کا سفر بمشکل تمام ایک دن میں طے کیا۔ شب ایک سرائے میں زیر درخت بسرکی۔ منع کوا تفاقاً بیگم راجہ جگل کشوراً دھرسے گزری۔ میرصاحب کود کھے کرڑکی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ مہذب خاتون ان کواپنے ساتھ قصبہ برسانہ کہ معبد ہنود تھا اور تلعجات سور جمل سے ۸کوس فاصلے پر لے گئی۔ ہر قتم کی دلداری اور مراعات کی۔ بیگم کے اِس مستحن عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر صاحب کے جگل کثور سے دوستانہ تعلقات تھے اور اس کے خاندان کے افراد سے شناسائی تھی۔ بالآخر میر صاحب کم ہیر میں پناہ گزیں ہوگئے۔ اِسی دوران داجہ ناگر مل نے دبلی سے آکر یہاں قیام کیا۔ مطلع ہونے پر میر صاحب راجہ سے ملاقات کے لیے اُس کی رہایش گاہ گئے۔ راجہ نے حسب سابق ان کے وظیفہ کی ادائیگی کا با قاعدہ بندو بست کر دیا۔ ازیں جہت میر صاحب کو طمانیت و آسودگی حاصل ہوئی۔ یہ جات پناہ گوشئہ عافیت تھی۔ یہاں کا میر صاحب کو طمانیت و آسودگی حاصل ہوئی۔ یہ جات پناہ گوشئہ عافیت تھی۔ یہاں کا میر دار (سور جمل) فراخ دل، ہوشمند اور بلند ہمت تھا۔ اس کے سابئہ عاطفت میں دہلی کے ہزاروں باشندوں نے اطمینان وسکون سے اپنا مصیبت کا وقت گزار اللی کا ہزاروں باشندوں نے اطمینان وسکون سے اپنا مصیبت کا وقت گزار اللی کا ہزاروں باشندوں نے اطمینان وسکون سے اپنا مصیبت کا وقت گزار اللی کا

 معانی کے لیے درخواست پیش کی۔ لیکن زینت کل اور تیمورشاہ کی مخالفت کی بنا پر بیمستر دکردی
گئی۔ (۲۱ رفر وری ۲۱۱ء)۔ ان کا الزام تھا کہ سورجمل نے عالمگیر ٹانی کے قاتل عمادالملک کواپنے
قلع میں پناہ دی تھی۔ راجہ ناگر مل کی وفاداری سے عمائدین دربار مطمئن تھے۔ احمدشاہ نے ناگر مل کو
نیابت وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا اور اپنی مہراس کی تحویل میں وی۔ اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
ناگر مل شریک جرم نہ تھا۔ یعنی وہ عالمگیر ٹانی کے قبل میں الموث نہ تھا۔ احمدشاہ در انی کا منصوبہ براے
تادیب سورجمل اس کی اپنی فوج کے عدم اشترک کے سبب کامیاب نہ ہوسکا اور وہ ۲۰ رمارچ
الا کاء دبلی سے قندھار کے لیے روانہ ہوگیا ہے۔

میر صاحب إن ايام میں کمير میں ہی رہے۔ البتہ راجہ ناگرال کے ساتھ وہ

۱۲۔۱۷۱ء آگرہ گئے لیکن چندونوں کے قیام کے بعد کمير میں بڑے پیانے پر انتشاراورائتری پیل
میں سورج لی کی وفات کے بعد بحرت پورہ ؤگ اور کمير میں بڑے پیانے پر انتشاراورائتری پیل
گئے۔ چاروں طرف جنگ وجدال وکشت وخون کا الاعتبائی سلسلہ جاری تھا۔ جواہر سکھے کے آل نے

۱۸۲۵ء) حالات کو مزید ہیتنا ک بنادیا۔ راجہ ناگرال کو اپنے خاندان کے علاوہ ان ہیں ہزار
باشندگان دبلی کی حفاظت کی تشویش ہوئی جواس کی وجہ سے وہاں اقامت گزیں تھے۔ اکثر اُس
کے دامن دولت سے وابستہ تھے۔ نہایت ہمت اور دلیری سے اِس قافے کو کے کہ کا مان آیا جو ج

پور کی سرحد پرواقع ہے۔ میر صاحب اِس قافلہ کے ساتھ تھے۔ شاہ عالم کی دبلی میں آمد کی جرس کر
یہ سب لوگ بھی دارالخلافہ واپس آگئے (۲۷ کا) لیکن یہاں میر صاحب کا تعالی ناگرال سے قائم نہ
دوسکا۔ اُس کے بڑے بیٹے رائے بہادر سکھنے نے اُن سے تعلقات قائم رکھے اور برابر مدوکر تارہا۔
ماحب کا خیال کرتا تھا اور بھی بھی بچو بھی دیتا تھا ہے۔
ماحب کا خیال کرتا تھا اور بھی بھی بچو بھی دیتا تھا ہے۔

مندرجہ بالاصفحات میں میر صاحب کی دہلی میں سکونت کے تقریبا ۱۲۳سال مندرجہ بالاصفحات میں میر صاحب کی دہواستان کے ایک خاص پہلو پر بحث کی گئی الاسکانے ایک خاص پہلو پر بحث کی گئی

ہے۔ اِس کا تعلق میر صاحب اور ان کے چند علم دوست اُمراکے درمیان تعلقات و معاملات سے ہے جنہوں نے اِس شہر آشو بی و تلاظم کے زمانہ میں اُن کی خیر خوابی اور سرپری کی تھی۔ بحث سے مربوط جن تاریخی و اقعات کا میر صاحب نے اپنی کتاب میں اشار تا ذکر کیا ہے اُن کی تفصیل دی ہے۔ اِن اصحاب کی سیرت کے بارے میں جومفروضات تشکیل ہوگئے ہیں اُن کی توضیح و تصریح معاصر تاریخی ما خذکے شواہد کی روشنی میں کی گئی ہے۔

الخار ہویں صدی میں سیای زوال اور اقتصادی ادبار کے باوجود اُمرانے علم و دائش ك فروغ كے ليے قابل و تعت خدمات انجام ديں۔ انہوں نے اپني إستطاعت كے مطابق شعرا، ادبا ،علمااور دیگرفنون کے ماہرین کی سریری کی۔جن اُمرانے میرصاحب کی اپنی ذاتی وسائل سے مالی اعانت کی وہ ان کی اِس علمی خدمت کی شاندار مثال ہے۔ گوید ممتاز افراد حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے لیکن اِس ختہ حال عظیم شاعر کے لیے کسی ملازمت یا سرکاری وظیفہ کامستقل انظام نه کراسکے۔ جاوید خال کے توسل سے میر صاحب کی شاہی دربار میں رسائی ہوگئی تھی۔وہ سكندرآباد كے "سفروحشت الر"ميں احمد شاہ كے ساتھ تھ (مئى ١٥٥١ء)۔ شاہ عالم فانی (٥٩ ١٥-١٨٠١) أن كا ثناخوال تھا۔ أس نے إن كواكثر ملاقات كے ليے يادكيااوروہ أن كى گاہ بگاہ مدد کرتا تھا۔ دہلی میں ساج کے جس طبقے سے ان کاربط واختلاط تھا اور جس کے حدود میں ان کا دائرہ احباب قائم ہوا ہے۔ اُس نے ان کی عزت اور خیراندیش میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں گی۔ عمادالملک جیبا ظالم وسفاک امیر بھی ان کے حال پرعنایت کرتا تھا۔ دہلی سے میرصاحب کے جذباتی لگاؤ کا ایک سبب وہاں کے اس تعلیم یا فتہ اور اہل ذوق طبقہ کا اُن سے ہدر دی اور خلوص کا رویہ تھا جس کی یادیں ان کے ذہن پر آخروفت تک طاری رہیں ۔لیکن مذکورہ بالا ارباب حل وعقد نے ان کوسر کاری عہدہ کے لیے قابل تقررنہ سمجھا۔ ممکن ہے میر صاحب کا مزاج اور اُ فادطبع اِس کے لیے مانع رہاہو۔ تاہم وہ خود بھی کوئی مستقل پیشداختیار نہ کر سکے جس کی وجہ سے وہ اکثر مالی مشكلات ميس كرفتار موجاتے \_اور بےروز گارى كى شكايت كرتے\_ اسطیط میں پروفیسر نیر مسعود نے اپ دلچپ اور معنی خیر مضمون 'وکر میر کا بین السطور میں استدلال کیا ہے کہ میر صاحب بذر لیے جعفر عظیم آبادی کا بوں کا کاروبار کرتے تھے۔

لکین پر مسلہ کہ آیا جعفر کے اپ وطن واپس جانے کے بعد بھی میر صاحب نے کتابوں کی تجارت اخروقت تک یعنی ۱۷۰۱ء جاری رکھی ، تھنے تحقیق ہے۔ اُس وقت و بلی بلکہ ہندوستان کے بڑے شہروں میں کتابوں کی نشروا شاعت اور خریدو فروخت بڑے و سیع سطح پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہرایک تعلیم یافتہ فرد کا اپنا تعلیل یا کیر کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ اُمراکے کتب خانے اُن کی امارت کی نشا تم تی کرتے ہوئے۔ شاہی کتب خانہ میں کتابوں کا متواثر اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ و بلی سے باہر کتابیں کیر تعداد میں براے فروخت بجھی جائی تھیں۔ علم وفکر کی ترقی کے ماحول میں کتابوں کی تجارت نہایت مضعت بخش تھی۔ د بلی میں ۱۶۰ میں عام وفکر کی ترقی کے ماحول میں کتابوں کی تجارت نہایت مضعت بخش تھی۔ د بلی میں ۱۶۰ میں کتابوں کی تجارت نہایت سے کہ ان کے خراب اثر ات اِس تجارت کی تنز کی میں رونما ہوتے۔ میر صاحب اگر میکاروبار مستقل مزاجی ہے کی ن کی ذر لیع یا طریقے عمل سے جاری رکھتے تو اِس کارونیا 'سے بھی ان کو مستقل مزاجی ہے کی ن کی ذر لیع یا طریقے عمل سے جاری رکھتے تو اِس 'کارونیا' سے بھی ان کو مستقل مزاجی ہے کی ن کی ذر لیع یا طریقے عمل سے جاری رکھتے تو اِس 'کارونیا' سے بھی ان کو مستقل مزاجی ہے کی ن کی ذر لیع یا طریقے عمل سے جاری رکھتے تو اِس 'کارونیا' سے بھی ان کو مستون خاطر حاصل ہوتا۔

'ذکر میر' میں جوانسانی جمدردی ، باہمی رواداری ، تہذیب ، اخلاق ، حسن محاشرت اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کی مثالیں ملتی ہیں اُس' تاریک دور' کے تدن کے اعلیٰ اقد ارکی آیند دار ہیں۔ بیگم جنگل کشور نے میر صاحب کو تنہا اور بے یارو مددگار پاکران کی ہر طرح سے مددگ ۔ بیان کی عالی ظرفی اوروضع داری کی مثال ہے۔ ناگر ل نے جس طور سے دبلی کے ہندو سلم مہاجرین کی کم ہیر میں تکہداشت کی اوران کو وہاں سے خطرہ کی حالت میں بحفاظت کا مان لا یا اُس کی عظیم شخصیت کا فتانِ امّیاز ہے۔ سورج مل جائے نے تباہ حال وخوف زدہ مخل امراجیسے سعدالدین خانسا ماں اور عماد الملک کو محض انسانی دوئی اور جمدردی کی بنا پر اپنے یہاں بناہ دی۔ موخرالذ کر سے پر انی کدورت وعداوت کے باو جو دراجہ کا سلوک حسن اخلاق اور فیاضی کار ہا۔ صمصام الدولہ خاندوراں کی دفات کے بعد ہے پور کے راجہ ہے سنگھ اوراس کے بیٹے مادھوسنگھ نے جواس کے خاندان کے کی دفات کے بعد جے پور کے راجہ جے سنگھ اوراس کے بیٹے مادھوسنگھ نے جواس کے خاندان کے

ساتھ ہمدردی کا اظہار کیاوہ یہاں قابل ذکر ہے۔خان دوراں اور راجہ ہے عکھ سوائے کے مابین نەصرف ساى سطح پرروابط سے بلكه باجمى دوى اورخاندانى تعلقات قائم ہوگئے تھے۔خاندوران كى وفات کے فور ابعد راجہ نے اس کے بیٹوں کے لیے دس ہزار روپیے کی رقم روانہ کی اوراین ریاست کے ایک گاؤں کی مالکزاری اس کی بیوہ کے نام وقف کردی۔ مادھوستھےنے اے کاء میں اس کی بیوہ کوتین ہزاررو پیدروانہ کے۔جبعزت النسانومبرا۲)ءمیں دہلی سے جے پور آئی تو راجہ خود أس سے ملاقات کے لیے اُس کی رہایش گاہ گیا اور اس کی آسایش اور آرام کا اپنے خرچہ پرانظام کیا ایسی میل ملاب، یگا مگت، اتحاد اور رواداری کی دیگرمثالیس اتھار ہویں صدی کے تاریخی ما خذیس فراوانی سے دستیاب ہیں۔جن کی تفصیلات کی اِس مخضر مضمون میں نہ گنجایش ہے اور نہ ہی

ا۔ ڈاکٹرجیل جالبی۔تاریخ ادباردو ( دبلی ۱۹۸۷) جلد دوم،حصداول صفحہ ۴۹۔ ۲- محد بخش آشوب-تاریخ شهاوت فرخ سیروجلوس محد شاه نسخه فهرست برنش میوزم لاجریری، لندن،

Ms. Bodlien Library, Oxford, P. 902, No. 1475 \_ F

Virendra Nath Sharma, Swai Jai Singh and His Astronomy, (Delhi, 1995)-

۵\_ مخطوطه- برنش ميوزيم الاتبريري - No. Or. 2005

۲ \_ مخطوط برنش ميوزيم لا تبريري - No. Or. 1749

2- 'بدائع وقائع' تین حصول میں تقیم ہے۔ پہلا حصہ جو تذکرہ آنندرام کے نام مے مشہور ہے اور نا درشاہ کے صلے اور کرنال کی جنگ ہے متعلق ہے، شائع ہوچکا ہے۔ پروفیسر محد شفیع نے اس کومرتب کر کے اور بنٹل کالج میگزین -لاہور (فروری ۱۹۴۱ء) میں شائع کیا۔ دوسرا حصہ جومحد شاہ کاعلی محمد خاں روہیلہ کے خلاف بن گڑھ پر نوج کشی (۱۷۴۵) ے متعلق ہے اُس کو پروفیسر سیداظہر علی نے سنرنامہ آندرام مخلص کے نام سے شائع کیا۔ (رام پور-۱۹۳۷) تیسرا حصداحد شاہ درانی کے ہندوستان پر پہلے حملہ اورسر ہندکی جنگ (۱۲۸) کی بابت ہے۔ یوری کتاب کا میج اورخوشخط مخطوط مولانا آزادلا بریری (مسلم یو نیورش علیگڑھ) میں موجود ہے۔

٨- نكات الشعرا-مرتبه حبيب الرحمان خال شيرواني -صفحات ٨-٩

٩ \_ مخطوطه \_ مولانا آزادلا برري (مسلم يونيورش عليكزه)

۱۰ مخطوطه مولانا آزادلا تبریری (مسلم یو نیورش علیگژه)

اا۔ اِن كتابوں كى مطبوعة فبرست طويل ہے۔مندرجہ ذيل كتابيں صرف بطور حوالہ قابل ذكر ہيں۔ اُن كے علاوہ

کافی مآخذ اور جیں جن کا یہاں شار کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ محد بخش آشوب: 'تاریخ شہادت فرخ سر وجلوس محمد شاہ ۔ شاکر خال۔ 'تاریخ شاکر خان مجمع علی خال انصاری: 'تاریخ مظفری'، غلام حسین طباطبائی: سیر المحتاخرین ، مرتضے حسین الدیار عثمانی بلگرای : محدیقة الاقالیم ۔ میر غلام علی : عماد السحادت، غلام علی آزاد بلگرای : 'خزانهٔ عامرہ ، متا لال : شاہ عالم نامہ۔

١١ - صريقة الاقاليم صفحات ١١ - ١٣ -

١٣ - درگاه قلي خال: مرقع د بلي-

۱۳-نكات الشعرا \_صفحه-

۱۵\_ ذكر مير مرتبه: مولوى عبدالحق \_ اورتك آباد \_ ۱۹۲۸) صفحه ۳۰ \_

١١ ـ ناراحد فاروتی: ميرکي آپ بيتي (ويلي ١٩٥٧ء) صفحه ٢ ـ نيز ـ تلاش مير ـ

ا خواجه احمد فاروتی: مرتقی میر - حیات اورشاعری (ویلی ۱۹۵۳ء) صفحات ۱۰۵-۱۵-۱۵

۱۸\_ذ کرمیر صفحه-

١٩ ـ ميرتقي مير -حيات وشاعري -صفحدا٩

۲۰\_میرتقی میر\_حیات وشاعری مسفحه ۹۸

۲۱\_میرکی آپ بیتی \_صفحات ۲۰\_۲

M. Naim, Zikr-e-Mir, New Delhi - FF

۳۳\_'ذكرمير'مرتبه مولوى عبدالحق كى بابت قاضى عبدالودود مرحوم نے كئى جامع اور مفصل تحقيقى مضامين تحرير كيے تھے۔خدا بخش اور نيٹل پلك لائبريرى پٹندنے إن كوكتا بي شكل ميں ايك جگہ جمع كرديا ہے۔عبدالحق بحثيت محقق۔ (پٹند، ۱۹۹۵)

Zahiruddin Malik, A Mughal Statesman of The Eighteenth مم النفسيل كے ليے ملاحظہ مو

Century, (Bombay, 1973) P.P103-109

٢٥- وروم وصفحات ١٢٠ ١٢٠

۲۷ مردم شجاع رابسیار دوست میداشت وعلماراتو قیر بغایت میکرد و بعد نمازعشا در محفل و به جمی ازعلم مجتمع می شدند و نکته سجیها میکردند - سیدمحد ولی الله - تاریخ فرخ آباد مخطوطه - مولانا آزاد لا بسریری - (مسلم یونیورش علیگژه) صفحات ۵۶٬۳۸)

٢٧ محمعلی خال انصاری: تاریخ مظفری مخطوطه - (ایمناً) صفحه-۲۳۰

۲۸\_تاریخ مظفری\_اوراق\_۲۷۹\_۲۷متذ کرهٔ سرور\_مولفه میر محد خال بهاور\_مرتبه\_خواجه احد فاروقی۔ (بهبیکی\_۱۹۱۱ء) صفحه ۵۲۰ میر غلام علی آزاد بگرای مآثرالکرام موسوم به سرو آزاد (لاجور\_۱۹۱۳) صفحات ۲۰۹-۱۰

٢٩\_ ذكرمير صفحات ٢٣٠ ١٣٠

۳۰-تاریخ ادب اردو -جلد دوم حصاول -صفحات، ۵۰۵ - ۲۰۵ (عاثیه) معاصر - پیشنه - (نومبر - ۱۹۵۹) دلی کالج میگزین - میرنمبر - مرتبه نثاراحمد فاروتی - (دبلی ۱۹۲۲) ۱۳ - ذکر میر -صفحات - ۲۳، ۲۳ ۲۳ - میرتفی میر - حیات وشاعری - صفحات - ۸۴ - ۸۳

Ralph Russel and Khurshidul Islam, Three Mughal Poets (Harvard, 1968) P.236. \_ الله والمراح الله المراح الله المراح الله والمراح الله المراح الله والمراح الله و

- 14 فريم - صفي ١٤-

۳۷-نواب رعایت خان خلف ظهیرالدوله عظیم الله خان بن رعایت خان براور کو چک محمد امین خان اعتاد الدوله تمرالدین خان و زیر باوشاه محمد شاه کا بھانجا و دا ماوتھا۔ تمرالدین خان محمد امین خان کا بین نورالنسا بیکم کی شادی عظیم الله خان ہو گئی ۔ اُن ہے جو بیٹا ہوا اُس کا نام رعایت خان تھا۔ اور اِس رعایت خان نے بیکم کی شادی عظیم الله خان کی بین نورالنسا ایس کا کیام عبدہ پر فائض تھا اور ایس عبدہ پر فائض تھا اور ایس کا کیام عبدہ تھا کی معاصر مورخ نے تحریز میں کیا ہے۔ یقینی طور پروہ مصید ارتھا اوراس کی ظرف جا گیر کا مالک اُس کا کیام عصب تھا کی معاصر مورخ نے تحریز میں کیا ہے۔ یقینی طور پروہ مصید ارتھا اوراس کی ظرف جا گیر کا مالہ و جودشع و تحن کا مردارہ و نے کہیں۔ وزیر سلطنت ہے تمریز کی وجہ ہے اُس کا رہے بائی اور رعب وجلال زیادہ ہوگا۔ فوج کا مردارہ و نے کا مطابق اہل علم اور شاعروں کا قدر دان اور مر پرست تھا۔ سیدمی باوجودشع و تحن کا ذوق رکھتا تھا۔ خاندانی روایت کے مطابق اہل علم اور شاعروں کا قدر دان اور مر پرست تھا۔ سیدمی ولی الله نے نواب احجہ خان اپنی زوجہ کے ساتھ فرخ آباد آیا تھا۔ وہاں قیام کیا۔ نواب احمد خان بھی کی و فات کے بعد (۱۷ کاء) کی دوسرے مقام کی طرف چلاگیا جہاں اُس کا نقال ہوا۔ تاریخ فرخ آباد۔ صفحہ کی و فات کے بعد (۱۷ کاء) کی دوسرے مقام کی طرف چلاگیا جہاں اُس کا نقال ہوا۔ تاریخ فرخ آباد۔ امتیاز علی کی و فات کے بعد (۱۷ کاء) کی دوسرے مقام کی طرف چلاگیا جہاں اُس کا نقال ہوا۔ تاریخ فرخ آباد۔ امتیاز علی کی و زام پور۔ ۱۹۲۰) صفحات۔ ۱۱ مقال مورت اس کا نقال ہوا۔ تاریخ کھی بھی و تحثیہ۔ امتیاز علی طرف کو تورز کی مورز کی میں کیا۔ ان کا خواب اور کا معتمد خان۔ تاریخ کھی کی بھی و تحثیہ۔ امتیاز علی مورث کورز رام پور۔ ۱۹۲۹) صفحات۔ ۱۱ میار

۳۷۔ ذکر میر ۔ صفحہ ۲۷ علیم اللہ میر صاحب کو قمر الدین کے یہاں نہیں بلکدرعایت خال کے مکان پر لے گیا تھا۔ تاریخ ادب اردو ، صفحہ ۲۰۵۔

۳۸\_ذکرمیر صفی ۲۸\_بہترین تاریخ فتح لالہ تھا کرداس نے جوروز افزوں خاں ناظر محلات بادشاہی کاپیشد ست تھادریا فت کی تھی۔ یعنی فتح خداساز (۱۲۱۱ھ) تاریخ احمرشاہی اوراق ۸،۷،۷،۵۔

۳۹۔ اِس کا اصل نام میرمجمد فاضل تھا۔ تمرالدین کالقب فرخ سیر نے (۱۲اء۔۱۵۱۹) دیا تھا۔ اِس باوشاہ کے عہد میں احدی سپاہ (توپ خانہ سے وابسته) کا بخشی تھا۔ اپنے والدمجمد المین خان اعتما والدولہ کی وزارت کے زمانہ میں احدی سپاہ (توپ خانہ سے وابسته) کا بخشی تھا۔ اپنے والدمجمد المین خان اعتما والدولہ کے بعدمجمر شاہ نے اُس کو ور وزارت میں احدا کے دور وزارت میں ایک (ویوان اعلیٰ) متعین کیا (۱۲۲۷) اور اعتما والدولہ کے لقب سے سرفراز کیا۔ اُس کا دور وزارت

سالكاع (۱۲۳۱ مار) - تاثرالامرا-

۳۰ و کرمیر صفحه ۷۰

الا \_سرالمتاخرين \_صفحه٨٨

۳۲ \_ غلام حسین کے چھا کے نام یہ ہیں \_ محد شجاع خال سیدعبدالعلی خال اور میرعلی اصغر کبرا۔ مآثر الامرا \_ جلد دوم، صفحات ۵۲۲ \_ ۵۲۲ \_

Fall of the Mughal Empire, (Delhi, 1971) Vo. I, PP. 191-197 \_ ~~

۲۳ ـ تاريخ احرشابي ـ ورق۲۲ ـ الف

۲۵\_ذ کرمیر صفحه ۷

۲۷\_ذ کرمیر صفحاک

٧٧- تاريخ احدثابي \_اوراق \_١٢،٥١١ف،٥٧ب

Fall of the Mughal Empire, op. cit. I, PP. 211-212 \_ M

۲۹\_ ذكرمير مسنحه ۲۹

۵۰ \_ تاریخ احمد شابی \_ ورق۱۱

ا۵\_تاریخ احمرشای ورق۱۱

۵۲ عاری احدثای ورق۷۷

۵۳ ـ تاریخ احمرشای \_اوراق ۱۵۱،۵۰ ب

۵۳ ماری احمرشای ورق ۱۰۹ الف

۵۵۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ تاریخ احمد شاہی، ورق ۳۰ ب، سیرالمتاخرین، صفحہ ۹۰، تاریخ مظفری، ورق ۳۰ ب، سیرالمتاخرین، صفحہ ۹۰ مقاح التواریخ۔ ورق ۵۰۵، عماد السعادت، صفحہ ۲۰ ذکر میر۔ صفحہ ۲۵۔ مقاح التواریخ۔ صفحہ ۵۰ معنات تاریخ احمد شاہی کے اِن میں سے کی مورخ نے جاوید خال اوراو دھم بائی کے تعلقات اور کردار پر رسواکن بہتان نہیں لگایا ہے۔

۵۱ ـ ذکرمیر بصفحات ا۲ ـ ۲۲ ، نکات الشعر ابصفحات ۲۷ ـ ۲۸ \_ نجم الدین سلام که خلف اشرف الدین علی خال بیآم از خاک پاک اکبرآبا داست \_ بنده اکثر ملاقات کردم \_ بامیان \_ نجم الدین سلام فقیر را اخلاص دیست \_ بمیشه از اقل ایرنشستن فکله شعری استگرین میران

ا تفاق با ہم شستن وفکروشعر کردن وگپ زدن می افتد۔

۵۵۔ شہاب الدین کی بوقت تقرری ۱۱ سال کی عربھی (پیدائش ۱۷س۱) ۱۱ رومبر۵۵ اوکووہ میر بخشی بنایا گیا۔
اُس کے پورے خطابات یہ تھے۔ شہاب الدین عماد الملک عازی الدین خال بہاور فیروز جنگ میر بخشی امیر الامرا نظام الملک آصف جاہ ۔ سوائح حیات کی تفصیلات کے لیے ' ماثر الامرا' جلد دوم ، صفحات ۱۸۵۲ ۸۵۲ (فاری) اُس کے والد کے حالات کے لیے۔ ماثر الامرا۔ جلد اول ۔ صفحات ۱۳۱۳ سے والد کے حالات کے لیے۔ ماثر الامرا۔ جلد اول ۔ صفحات ۱۳۱۳ سے (فاری) ، خزانہ عامرہ صفحات ۱۳۹ سے ۔ ۵۰۔ شائر الامرا۔ جلد اول ۔ صفحات ۱۳۹ سے ۔

۵۸\_مطول عربی زبان میں معنی و بیان کی مشہور کتاب ہے۔مولف سعدالدین مسعود بن عمر المتوفی ۹۲ کے ۔۔ ذکر میر پہ صفحات اے۔۲۲

۵۹\_قاضی عبدالودود وصاحب مرحوم (م ۱۹۸۳) کی ذکرمیر پرتنقید عبدالحق بحیثیت محقق صفحات ۴۸ \_۵۱

۱۱-باعتبارعبده ومرتبه بگل کشور ناظم بنگال کاو کیل تھا۔ وہ دبلی کا باشندہ بھی نہ تھا۔ تاہم دولت وٹروت، فیاضی، وسے المشر بی اورعلم وادب کی سر بری کے اوصاف کی بنا پراس کوامراے عظام کی مجلس میں امتیازی حیثیت حاصل محتی ۔ اُس کا شاہی دربار میں بھی اثر ورسوخ تھا۔ راجہ کا خطاب بھی بادشاہ کا عطاکیا ہوا تھا۔ مرشد آباد میں اُس کی بہت بری جا گیتھی۔ وبلی کی خانہ جنگی میں وہ صفور بنگ کار فیق اور حامی تھا۔ اُس کی جو میلی ہے جو خزانہ برآ مد ہوا اُس کی تنفیل مصنف تاریخ احمد شاہی نے دی ہے۔ ''خزانہ درمیان دیوار جو بلی مدنونت ۔ یک جحرہ مملواز ظروف اُس کی تنفیل مصنف تاریخ احمد شاہی نے دی ہے۔ ''خزانہ درمیان دیوار جو بلی مدنونت ۔ یک جحرہ مملواز ظروف اُس کی تنفیل مصنف تاریخ احمد شاہی نے دی ہے۔ ''خزانہ درمیان دیوار جو بلی مدنونت ۔ یک جحرہ مملواز ظروف اُس کی تنفیل مصنف تاریخ اور دیا ہے اور دیا ہا ہم آور دیگر جمیں قتم قریب ہے من ظروف از آب جا ہم آور دید''۔ اور یہ سلسلہ کی دن جاری رہا۔ (ورق۔ ۱۹) اس کا انتقال فرخ آباد میں جوا۔ اس کے پوتے پر پیم کشور فراق نے وقائع عالم شاہی تحریر کی جس کوا تمیاز علی عرض مرحوم نے تدوین کرے رام پور (۱۹۲۹) میں شائع کیا۔ سفرنا ماما تندرام مخلص۔ صفح ۲۸ میار بخ فرخ آباد۔ صفحات ۲۹۔ ۹۷۔ ورقع اور کیا۔ درکر میر یہ خواجہ کیا۔ سفرنا ماما تندرام مخلص۔ صفح ۲۸ میار بخ فرخ آباد۔ صفحات ۲۹۔ ۹۷۔

۲۳\_ذ کرمیر \_صفحات ۲۷\_۷۷

۱۲۰ مناگرال محمد شاہ کے اوا مل عہد میں اپنے وطن نوشہ ہ ہے دبلی آیا جباں اُس کے والد پہجمل کھری مرکزی حکومت کے دیوان خالصہ راجہ بخت مل کے بیبال خانگی ملازم تھا۔ اُس وقت اُس کی چووہ سال کی عمرتھی وہ خیلی خوش گل و متناسب الاعضا بود۔ راجہ بخت مل نے اس کو بھی اپنے ذاتی عملہ میں ملازمت دبیری۔ اِس ذبین اور مختی نوجوان نے متناسب الاعضا بود۔ راجہ بخت مل نے اس کو بھی اپنے ذاتی عملہ میں ملازمت دبیری۔ اِس ذبین اور مختی نوجوان نے خاری اور خالصہ کے قانون وضوا بط سے واقف ہو گیا۔ راجہ بخت مل نے محکمہ خاری اور خوان انشا میں دسترس حاصل کی اور خالصہ کے قانون وضوا بط سے واقف ہو گیا۔ راجہ بخت مل نے محکمہ خالصہ میں اس کا بحثیت پیشکار چہارم تقر رکز او یا۔ وزیر قمر الدین خاس نے تاگر مل کی لیا قت اور کارکر دگی ہے خوش خالصہ میں اس کا بحثیت پیشکار چہارم تقر رکز او یا۔ وزیر قمر الدین خاس نے عہدہ پر سر فر از کر واویا۔ باوشاہ نے اس کو مورا ہے دیوان تن کے عہدہ پر سر فر از کر واویا۔ باوشاہ نے اس کو راے رایان کا خطاب ویا۔ عماد السحادت ، صفحات ۵۳۔ ۵۳۔

10\_ ذكرير \_ صفحه 2

٢٧- يرالمتاخرين صفي ١٢

٢٤ \_ عما والسعاوت \_صفي ٥

۱۰۸\_ تاريخ الحرشاي ، اوراق ۵۷\_۸۸\_۱۰۸

٢٩\_ ذكر مير - سنح ١٥

۵- غلام علی خال ابن روش الدوله به کاری خال شاه عالم نامه مخطوطه صفحه ۲۳
 ۱۵ - تفصیلات کے لیے:

G. S. Sardesai, New History of the Maraths, (Bombay, 1948) Vol. II, P.P. 395-415.

۲۷\_برائے تفصیلات سیرالمتاخرین مفحات، ۲۷۲، ۹۰۸، ۹۱۰، شاه عالم نامه، صفحه ۹۵، ذکرمیر ۱۹۰۰ م ۷۳\_ ذکرمیر ۸۸

New History of the Marathas, II, PP. 415-23-47

44.و كرمير صفحه ١٩٠٩

۲۷\_ ذكرمير صفحا ۹۵ \_ ۹۵

24\_زكرمير \_صفحات، ٩٥،٩٨،٩٥، ١٠٠٠ \_شاه عالم نامه \_صفحه ١٨٤، سير المتاخرين، ١٩١٣ \_ ١٩١٩ ما ١٩٩

۱۲۱c/۲۰cl/۸cl/۲۰۱۰۸، علی در کرمیر صفحات،۸۰۱۲دا۱۸

٩٧- يروفيسر نيرمسعود- "ذكر مير كابين السطور" شبخون من ١٩٩٩ء -جلد٣٣ صفحات ٣٠-١٠

V.S. Bhatnagar, Life and Times of Swai jai Singh, (Delhi, 1974) P.248. \_ A .

## مير كالصور عشق اورأن كى عشقيه مثنويال

میرتقی تیر اُردوغزل کے مسلم الثبوت اُستاد سلیم کیے گئے ہیں، اُن کا دورغزل کے سنہری دور سے تجیر کیا جاتا ہے۔ان کی غزل ہو یا مثنوی دونوں اصناف پر تصور عشق ومجبت عاوی نظر آتا ہے۔اس کے دواسباب ہیں۔ پہلاسب تو یہ ہے کہ میر خودا کیے محبت بحرا، اور حتاس دل کے کر پیدا ہوئے تھے۔دوسرے جس فت انہوں نے اس جہان میں آٹھیں کھولیں اُن کے چاروں طرف ایک ایک نفتا چھائی ہوئی تھی جس کے ذرّے ذرّے میں تصویر عشق سایا ہوا تھا۔خود میرکے والدعلی متقی نے ان کوآغوش میں لے کرعشق کے متعلق یہ تعلیمات دیں:
میرکے والدعلی متقی نے ان کوآغوش میں لے کرعشق کے متعلق یہ تعلیمات دیں:
میرکے والدعلی متقی نے ان کوآغوش میں اس کا رخانے میں متصر ف ہے، اگر معشق نہ ہوتا تو نظم ہم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا، بے عشق زندگی وبال ہے، عشق نہ ہوتا تو نظم ہم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا، بے عشق زندگی وبال ہے، عشق میں جی کی بازی لگادینا کمال ہے، عشق بناتا ہے۔ عشق بی رانسان کو) کندن کر دیتا ہے۔دنیا میں جو پچھ ہے عشق کی طورش ہے، پانی عشق کی رفتار کا ظہور ہے، آگ عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی رفتار ہے...موت عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی رفتار ہے...موت عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی رفتار ہے...موت عشق کی سوزش ہے، پانی عشق کی ہوشیاری ہے، رات

عشق کا خواب اور دن عشق کی بیداری ہے، سلمان عشق کا جمال ہے، کا فرس ہے، گناہ عشق کا جرال ہے، کیکی عشق کا قرب ہے، گناہ عشق کی دوری ہے… اُس سے لولگاؤ آسان جس کی رنگین خرای کی بلا کیں لیتا ہے اس کودل دوجس کی جرآن پردل اور جانیں واری ہوں ، اس گل کا بلبل بنو جو ہمیشہ بہار ہے ..فرصت کو غنیمت جانواورا ہے تیس پیچان لؤ اللہ جانواورا ہے تیس بیچان ہو تیس ہو تیس

اس طرح میرتقی میر کے یہاں جوتصورِ عشق ومجت اجر کرسامنے آیا اس میں عشقِ حقیق اور عشقِ مجازی دونوں رجحانات کی پر چھائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میر کے سامنے مشر فی قصوں کا وہ روایتی انداز بھی تھا جو ہماری ادبیات کا صدیوں تک آئیڈیل بنار ہا ہے کہ عشق میں جیتے جی کا میا بی نہیں ہوتی ، مرنے کے بعد ہی وصالِ مجبوب نصیب ہوتا ہے بیزیادہ ترعشقِ حقیقی کا وہ تصور ہے جو عشقِ مجازی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

میر ناخدائے فن بلکہ خدائے فن کہلاتے ہیں۔ غزل کے بعد انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں مثنویات کھیں ان کی تعداد تقریباً ۱۳۸ ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے ان مثنویوں کوچار خانوں میں تقسیم کر کتے ہیں۔ (۱) عشقیہ مثنویاں: ان کی تعداد ۹ کے قریب ہے۔ (۲) واقعاتی مثنویاں: یہ کم و بیش ۱۳ کے قریب ہیں (۳) مدحیہ مثنویاں: ان کی تعداد چار ہے (۳) ہجو یہ مثنویاں: ان کی تعداد چار ہے (۳) ہجو یہ مثنویاں: اس ذیل میں تقریباً ۱۳ مثنویاں آتی ہیں۔

میرکی به مثنویاں شاہ کار مثنویوں کے ذیل میں تو نہیں آتیں لیکن شالی ہند میں مثنوی کے ارتقاء میں ایک اہم رول اواکرتی ہیں۔ به مثنویاں ضخامت کے اعتبار سے بھی مختصر ہیں اور عنوانات کے طور پر بھی ،ان مثنویوں میں زیادہ اہم مثنویاں وہ ہیں جوعشقیہ موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں دومثنویاں'' معاملاتِ عشق''،اور'' جوش عشق'' ہیں اس میں میر نے اپنی محبت کے واردوں کو بیش کیا ہے۔ ہاتی دوسری عشقیہ مثنویوں میں انہوں نے بیا ہے کے طور پر زیادہ تر وہی عشقیہ تصے بیان کے ہیں جوان کے دور میں مقبول رہے ہوں گے۔ بیان کے ہیں جوان کے دور میں مقبول رہے ہوں گے۔ بیان کے ہیں جوان کے دور میں مقبول رہے ہوں گے۔ اس میرک آپ بین (ذکر میرکار جمہ) ناراحم فاروتی ہی ۱۲۔ ۱۰۔

میرکی تمام عشقیہ مثنویاں اپنے آغاز میں عشق اور محبت کا تعارف نامہ پیش کرتی ہیں:

کچھ حقیقت نہ پوچھ کیا ہے عشق حق اگر سمجھو تو خدا ہے عشق عشق عالی جناب رکھتا ہے جرئیل و کتاب رکھتا ہے حشق عالی جناب رکھتا ہے جرئیل و کتاب رکھتا ہے (معاملات عشق)

بیاشعار''معاملاتِ عشق'' سے ماخوذ ہیں پہلے شعر میں میر نے عشق کوخدا کے برابرتصور کیا ہے، دوسرے شعر میں ای عشق کو جرئیل و کتاب کا درجہ دیا ہے۔ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر کے نز دیک عشق کا درجہ کتنا بلند تھا۔

محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور نہ ہوتی محبت، نہ ہوتا ظہور (شعلہ عشق)

شعلہ عشق میں میر نے محبت کو وہ جذبہ بتایا ہے جس نے ظلمت کے پردے ہٹادیے اور
نور کاظہور ہوا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو جلو ہُ خداوندی کاظہور بھی نہ ہوتا۔ اور ندانسان کا وجود۔
اِن اشعار پر میر کے والد کی عشق کی تعلیم کے اثر است صاف نمایاں ہیں۔
عشق ہے تازہ کار و تازہ خیال ہر جگہ اس کی ایک نئی ہے چال
دل میں جاکر کہیں تو درد ہوا کہیں سینے میں آو سرد ہوا
دریائے عشق)

ان شعروں میں میر نے دورِ جذبہ عشق کوایک شخصیت کی صورت میں نمایاں کیا ہے۔
فاری میں ایسانی ہوتار ہا ہے۔ انہوں نے جذبہ عشق کو'' تازہ کا روتازہ خیال'' کہا ہے۔ جس سے
ان کے صوفیانہ اندازِ نظر کا پہتہ چاتا ہے۔ میر کے عشقیہ خیالات کو یوں پیش کر سکتے ہیں کہ عشق وجہ
سکون بھی ہے اور سبب جنون بھی۔ جس عاشق کو عشق کاروگ لگ جاتا ہے وہ اپنے دل وجان سے
ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

عشق اپنا آپ ہی شیدا ہوا تھا جو پنہاں پردے میں پیداہوا (مثنوی مورنامہ)

اس شعر میں بھی میر نے عشق ہی کو محور مانا ہے اور اس طرف بھی خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ عشق میں گری اور شدت جذبات کی وجہ سے انسان خلوت میں سے ظہور پذیر ہوا۔
میر کی عشقیہ مثنویاں ''شعلہُ عشق ، دریا ہے عشق ، معاملات عشق ، انجاز عشق ، مثنوی مورنامہ ، جوشِ عشق ، قصہ افغان پسر ، عشق سرا ، ساقی نامہ'' اردو شعرو شاعری میں بڑی اہمیت کی مال ہیں۔ان مثنویوں سے شالی ہند میں مثنوی نگاری کار جھان عام ہوا۔اور میر نے اپنے آئے والے بعض ایسے شعرا کو بطور خاص متاثر کیا جنہوں نے عشقیہ مثنویاں لکھیں ان کی تمام عشقیہ مثنویاں جذبہ عشق و محبت سے سرشار نظر آتی ہیں۔

اپی عشقیہ مثنویات میں بطور تمہید، انہوں نے عشق کے بارے میں اپ تصورات اور یہ کہے کہ اپ عہد کے تاثرات کو پیش کیا ہے۔

ان کی تمام عشقیم شنویوں میں تصور عشق و محبت اس پہلو سے یا اُس پہلو سے سامنے آتا ہے۔ اور اس کی جلو ہ نمائی کے مجازی اور حقیقی تصورات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ جہال عشقیہ معاملات کے بیان اور اس کے مشتملات کا سوال ہے، اس میں مادی اور ارضی کشش وروش بہر حال موجود ہے اور اس سے گریز کی کوئی صورت بھی نہیں۔

میر نے اپنی عشقیہ مثنو یوں میں کہانی یا پلاٹ پر زور نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنی لوّری توجہ عشق اور اس کی کیفیات کو بیان کرنے پر مبذول کی ہے۔ مافوق الفطرت عناصر کو بھی دکش انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں کے مائند مثنو یوں میں ایک خوبصورت، پر کشش اور موثر زبان استعال کی ہے۔ ان میں خار جیت کے بجائے داخلیت کا پہلونمایاں ہے۔ اس کی سب ہوی وجہ یہ ہے کہ میر شعوری یا نیم شعوری طور پر دبستان دلی کی نمایندگی کررہے ہیں، ان کی عشقیہ مثنو یوں کو پڑھ کر عاشق کی جو تصویر اُنجر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ہیروایک

خوبرونو جوان ہوتا ہے جوایک حسّاس دل اور جذباتی مزاج رکھتا ہے۔ کسی حسین وجمیل دوشیز ہ کو د مکھردل دے بیشنااس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے،اور پھروہ دوبارہ اس معثوق سے ملنے کے لیے اپن زندگی بھر کی بھی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اس کی دیوار کے سایے میں پڑار ہتا ہے کہ کہیں ہے اس کوائے محبوب کادیدارنصیب ہوجائے۔اگر حقیقت میں دیکھیں توبیمیر کا اپنا کردار بھی ہے۔ میر کی مثنویوں کامعثوق بھی سرایا حسن ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک ہی نظر میں اینے عاشق سے دلی وابستگی ہوجاتی ہے۔ میرنے ایسے قصوں کواپنی مثنوی میں جگہ دی جواس دور میں مقبول ومعروف تتھے۔میر فطر تاعاشق مزاج اورحس پرست انسان تھے۔اوران میں عشقیہ جذبات واحساسات كی شدّت كارفر ماتھى۔اى ليے انہوں نے اپنى مثنو يوں كے ليے وہ تقے چنے جوايك دردناک المیہ پرختم ہوتے ہیں۔ان میں ہیرواور ہیروئن ایک دوسرے کے لیے جان دے دیے ہیں اور مالک حقیقی سے جاملتے ہیں۔ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں ضم ہوجاتی ہیں۔اگر ان مثنویوں کو اُس تصورِعشق کے پیشِ نظر دیکھیں جومیر کے زمانے کا ایک آئیڈیل تھا تو پیمثنویاں عشقیہ شاعری کی بہت اچھی مثالوں کی صورت میں ذہن کی سطح پر ابھرتی ہیں۔اوران کے ذریعے ہمیں میر کے تصورِ عشق کو سمجھنے میں مددملتی ہے کہ میر تصورِ عشق میں کن عناصر کوضروری مجھتے تھے اور ان کے نز دیک انسانی زندگی میں عشق کی کیا اہمیت تھی اور روحانی اقدارے اس کا کتنا گہراتعلق تھا۔اس کے علاوہ اس وقت کے معاشرے کے عشق سے متعلق ر جمانات کا بھی پہتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی اس معاشرے میں کون ہے عوامی قصے مقبول تھے اور اُن لوگوں کے سوچنے کا ڈھنگ کیا تھا۔عشق سے متعلق وہ طبقہ کس طرح کے احساسات اور خیالات ر کھتا تھااوراس نقطۂ نظرے میر کی ان عشقیہ مثنو یوں کا مطالعہ میراوران کے دور کو سمجھنے کے لیے برا اہم ہوجاتا ہے۔ مجھے ان کی" دریا ہے عشق ، شعلہ عشق ، معاملات عشق ، قصه کو افغال پر" نے

میرنے ''دریا ے عشق' کے آغاز میں عشق اور اس سے متعلق کیفیات کاذکر بردے میراتی اور پرکشش انداز میں کیا ہے۔ جس کے ہرلفظ میں دردوکرب پنہاں ہے۔ اس سے میرکے جذباتی اور پرکشش انداز میں کیا ہے۔ جس کے ہرلفظ میں دردوکرب پنہاں ہے۔ اس سے میرکے

بہت متاثر کیا۔

تعوراتِ عَثَق وَمِت پرخصوصِت ہے۔ وَثَىٰ پُر ہی ہے۔

مثنوی'' دریا ہے عشق' میں قصے کا آغاز اس انداز سے کیا ہے:

اک جا اک جوانِ رعنا تھا لالہ رخبار و سردِ بالا تھا

مثوق تھا اس کوصورتِ خوش ہے اُنس رکھتا تھا وضح دکش ہے

ان اشعار ہے دریا ہے عشق کے ہیروکی جوتصویرا بحرکر سامنے آتی ہے اس سے پہ چاتا

ہے کہ اس قصے کا ہیرو خوبرونو جوان ہے اور حسن پرست بھی۔ جوانِ رعنا ، لالہ رخبار ، سرو بالا ، اس طرح کی لفظی ترکیبیں ہیں جن سے میر کے فزکارانہ نقطہ نظر پر بھی روشیٰ پڑتی ہے اور اس امر پر بھی کہ ان کے یہاں امر د پرستانہ رجحان موجود ہے۔

ایک دن اس مثنوی کے ہیرہ کادل گھبرایا اور وہ باغ کی سرکرنے گیا۔ اچا تک اس کی نظرایک مہ پارہ پر پڑی اور اس سے نظر ملتے ہی بی عاشق اپنے ہوش کھو بیٹھا اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یعنی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوگیا۔ اُس کے لیے بے قرار ہوا تھا، اچا تک وہ پری چہرہ اس فرنے سے غائب ہوگئے۔ بیعاشق اس کے عشق میں مبتلا ہوکر ترفی اٹھا۔ محبوبہ کے در پری چہرہ اس فر نے سے غائب ہوگئے۔ بیعاشق اس کے عشق میں مبتلا ہوکر ترفی اٹھا۔ محبوبہ کے در پر جاکر بیٹھ گیا کچھوٹ آل کے جو اس کو پر جاکر بیٹھ گیا کچھوٹ آل کے دو اس کو دیوانہ مجھے کراس پر رحم کرنے لگے اور پچھلوگ ایسے بھی تھے جو اس کو کہا کہ خاص کا عاشق جان کر بُرا مانے لگے:

جو کہ سمجھے تھے اس کو دیوانہ رقم کرتے تھے آشنایانہ عاشق اس کو کسو کا جان گئے سب بُرا اس ادا ہے مان گئے ان دوشعروں میں معاشرے کی روش کی طرف معنی خیز اشارے موجود ہیں جواس عہد کے ہندایرانی معاشرے کی ترجمان ہے۔ جباڑ کی کے اہل خاندان اوراس کے وارثوں کو یہ پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہماری لڑکی پر عاشق ہوگیا ہے اور وہ اس کی بدنا می کا سب بن رہا ہے تو انہوں نے چلا کہ ایک لڑکا ہماری لڑکی پر عاشق ہوگیا ہے اور وہ اس کی بدنا می کا سب بن رہا ہے تو انہوں نے آپس میں یہ صلاح کی کہ اس لڑکے کو جان سے مار دیا جائے بعد میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس لڑکے کے مرنے کے بعد ہماری لڑکی کی بدنا می اور زیادہ ہوگی۔ چنا نچے اس پر اتناظام و تشدو اور بے سود اور بے سے دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے سے داور کی کی جائے کہ بینو جو ان یہ اس سے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے سے اس کی کہ اس کی کی برنا می اور زیادہ ہوگی۔ چنا نچے اس پر آگیب بے سود اور بے سے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے سے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے سے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے سے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے سے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے کیا ہوں کیا ہے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے کی ہرتر کیب بے سود اور بے کا سیکر کی بی بیان سے کہیں دور چلا جائے کین ان کی ہرتر کیب بے سود اور بے کیا ہو کی ہرتر کیب بے سود اور بے کیا ہو کی ہو کی کو بیان کی ہرتر کیب بے سود اور بے کی ہو کی ہرتر کیب بے سود اور بے کیب ہوگی ہو کی ہو ک

اڑرہی۔عاشق اپ مجبوب کوایک نظرہ کیھنے کے لیے اس کے در پر بے اختیار بیٹھارہا۔

آگے چل کرمیر نے اس قصے میں بیموڑ پیدا کیا ہے کہ اس مہ جبیں کے رشتے داروں میں باہمی طور پر بیمشورہ ہوا کہ اس لڑکی کوشہر سے دور دریا کے پارکسی عزیز کے گھر بھیج دیا جائے تا کہ اس لڑکی کے سرسے اس الزام کو دور کیا جاسکے۔ چنا نچہ اس مہ پارہ کوایک محافہ میں بٹھا کر دایہ کے ساتھ رخصت کردیا جاتا ہے۔لیکن ہیرو کو جیسے آپ مجبوب کی خوشبو آجاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ خود بھی روانہ ہوجاتا ہے۔اور اس کی زبان سے پیکلمات نگلتے ہیں۔

اضطرابِ دلی نے زور کیا دل نے بے اختیار شور کیا دل کے غم کو زبان پر لایا آفتِ تازہ جان پر لایا ۔ میرکی طرف سے اپنے جذبات کی پیش کش کے ماسوا کہانی پیدا کرنے کی کوشش بھی

دایہ عاشق کی آواز س کراہے اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے وصلِ محبوب کا وعدہ کرے اپنے ساتھ کشتی ہیں سوار ہونے پر آمادہ کر لیتی ہے۔ یہ نوجوان عاشق دایہ کی بات س کر خوش ہوجا تا ہے اور اس کی پرد سے ہیں چھپی ہوئی مگاری تک اس کا ذہن منتقل نہیں ہوتا:

گوش زو، دایہ کے ہوئے یہ بخن سمتی وہ استاد کار حیلہ و فن دے کر اس کو فریب، ساتھ لیا دل عاشق کو اینے ہاتھ لیا

دے حرال و حریب، ساتھ کیا ۔ دلِ عامل کو اپنے ہاتھ کیا ۔ جب کشتی دریا میں پھینک کر عاشق ہے ۔ جب کشتی دریا میں پھینک کر عاشق ہے ۔ ان کر لرکہتی ہے:

ا الے کے لیے کہتی ہے:

و دریا میں دایہ نے جاکر کفش اس گل کی اس کو دکھلا کر غیرت عشق ہے تو لا اس کو چھوڑ مت یوں برہنہ یا اس کو عاشق بلک جھیکتے ہی دریا میں کو دوجا تا ہے اورای کے ساتھ غرقِ دریا ہوجا تا ہے۔ میر نے عاشق بلک جھیکتے ہی دریا میں کو دجا تا ہے اورای کے ساتھ غرقِ دریا ہوجا تا ہے۔ میر نے عاشق کے دریا میں ڈو بے کا ذکر بڑے والہا نہ اور پُر اٹر انداز میں کیا ہے:

کیتے ہیں ڈو بے اُچھلتے ہیں لیکن ایسے کوئی نکلتے ہیں گیت ہیں شاہد ہیں ایسے کوئی نکلتے ہیں ہوجا تا ہے۔ کوئی نکلتے ہیں دو جے اُچھلتے ہیں لیکن ایسے کوئی نکلتے ہیں دو بیا

ڈوب جو یوں کہیں وہ جا نکلے غرق دریاے عشق کیا نکلے ایک ہفتہ کے بعدوہ دوشیزہ، داریہ کہتی ہے کہ اب میرایہاں بہت دل گجرارہا ہے جو میری بدنای کا سبب تفاوہ ختم ہوگیا اس لیے جھے بھی واپس گھر لے چلو، وہ مہ جیس جب کشتی میں سوار ہوکر جاتی ہے اور کشتی بچے دریا میں پہنچتی ہے تو لڑکی ظاہری بھولے بن ہے پوچھتی ہے کہ بتاوہ مخض کس مقام پر ڈوبا تھا۔ دایداس لڑکی کواس جگہ کا نشان دیتی ہے۔ اور لڑکی بغیر پچھ سو ہے سمجھے دریا میں کودیر تی ہے اور لڑکی جھیکتے ہی دریا کی تہہ میں پہنچ جاتی ہے:

صن موجوں میں یوں نظر آوے نور مہتاب جیسے لہرائے کشش عشق آخر اس مبہ کو لے گئی کھینچی ہوئی تہہ کو

ان اشعار میں میر نے دککش زبان استعال کی ہے جوسلیس اور سادہ ہونے کے باوجود پرکشش ہے۔ ہم کہد سکتے ہیں کہ بناوٹ یا تضنع میر کا مزاج بھی نہیں ہے اور دریا ہے شق میں اس رشتے ہے ادبی تکلفات سامنے بھی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ چونکہ میر دلی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ میر دلی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ میر دلی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اس کے عیادہ بین ان کے یہاں مانوس اب واجھ کے ساتھ موجود ہے:

ملاحوں اور تیراکوں نے اس پری وش کو بچانے کی بہت کوشٹیں کیں لیکن ناکام رہے۔ دابیروتی ہوئی گھر آتی ہے۔گھروالے سب دریا پر جاتے ہیں اور دریا میں جال ڈالے جاتے ہیں اس طرح عاشق اورمجوب دونوں ایک دوسرے میں پیوست نکلتے ہیں۔

کیوں نہ دشوار ہووے اُن کا فصل جان دے کر ہوا، ہو جن کا وصل جرت کار مشال عشق سے مردم محکل تصویر آپ میں سے گم آخرکاران کی میمشنوی دریا عشق اسی المیے پرختم ہوتی ہے کہ جیتے جی کئی بھی عاشق کو این میدار نصیب نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد ہی وہ وصل مجبوب سے ہمکنار ہوتا ہے۔ این محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد ہی وہ وصل محبوب عیہ ہمکنار ہوتا ہے۔ معلمہ عشقیہ مثنوی ہے یہ بھی ایک مشہور عوامی قصے پر مبنی ہے۔ اس میں صوفیا نہ خیالات وجذبات کے زیراثر امر دیرستا نہ رجیانات کی پر چھائیاں بھی صاف نظر اس میں صوفیا نہ خیالات وجذبات کے زیراثر امر دیرستا نہ رجیانات کی پر چھائیاں بھی صاف نظر آتی ہیں۔ قصے کے آغاز میں پر سرام جواس مثنوی کا ہیرو ہے، اس کی ظاہری خوبصورتی کی طرف

دلچپ اشار موجود بین:

جدهر کو وہ کک گرم رفتار ہو تیامت اُدهر سے نمودار ہو گئری رام کی شاجوای پراپی جان فداکرتا تھا کہ اچا تک پُری رام کی شادی ہوجاتی ہے۔ بہت دن کے بعد جب پُری رام اپنے عاشق سے ملاتوای نے بہت گله شکوہ کیا۔ پُری رام اپنے عاشق کو بیوی کی مجت کی انتہا بتا تا ہے۔ لیکن عاشق اس کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مورت ذات کا کوئی بھرو سرنہیں وہ بے وفا بھی ہو عتی ہے، چنا نچہاں کے امتحان کے لیے ایک آدمی مقرر کیا جاتا ہے:

کہ مجھ کو نہیں تیری باتیں قبول ہے مگر زناں ہیں تو ان پر نہ پھول جہاں میں فریب ان کا مشہور ہے زبانوں پہ مکر، ان کا مذکور ہے اس مثنوی کی کہانی آگے بڑھتی ہے اوروہ آدمی پرس رام کی بیوی ہے جا کر کہتا ہے کہ پرس رام دریا کے کنارے نہائے گیا تھا، ڈوب کرمر گیا۔اس کی بیوی پیسنتے ہی اس جگہ گر کر مرجاتی ہے:

کیا غرقِ دریا ہوا پُرس رام ہوا کام اس کی رشکِ مہ کا تمام پُرس رام اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور بیوی کے کریا کرم کا انظام کر کے اس کی لاش کودریا کے کنارے جلادیتا ہے:

زمین پر سے آخر اٹھایا اسے لپ آب جاکر جلایا اُسے جب آگ اس کے پیکر پہ سب چھاگئ محبت عجب داغ دکھلا گئی جب آگ اس کے پیکر پہ سب چھاگئ محبت عجب داغ دکھلا گئی ان شعروں میں سوز وگداز اور ایک طرح کا داخلی عضر اس طرح شامل ہے کہ پڑھنے والے کا دل خود بہ خود اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے کیونکہ میر کا دل جذبہ عشق و محبت سے معمور تھا انہیں جذبات واحساسات کو انہوں نے الفاظ کا خوبصورت جامہ پہنایا ہے۔

اس کے بعد پرس رام کو بھی چین وسکون نصیب نہیں ہوتا وہ اپنے محبوب کی یا دمیں بے چین و بے خیوب کی یا دمیں بے چین و بے قرار پھرنے لگتا ہے۔ ایک دن پرس رام کا عاشق اُسے دریا کی سیر کرانے کے لیے شتی

میں لے کر جاتا ہے، کشتی کے تھوڑ ہے دور جانے کے بعد پرس رام صیاد سے پوچھتا ہے کہ بتاوہ شعلہ کہاں آتا ہے۔ وہ ابھی سوال وجواب ہی کررہا تھا کہ اچا تک دیکھتا ہے۔

اب آب وہ شعلہ جاں گداز تڑپ کر بہت بازبان دراز پکارا کہاں ہے پرس رام تو محبت کا عک دیکھ انجام تو پکارا کہاں ہے پرس رام تو محبت کا عک دیکھ انجام تو اس شعلہ میں مارجذب ہوجاتا ہے۔ دیکھ از سر کرپرس رام ہے چین و بے قرار ہوا ٹھتا ہے اور آخر کاراس شعلہ میں جاکر جذب ہوجاتا ہے۔ :

کہ میں ہوں پری رام خانہ خراب مرا دل بھی اس آگ ہے ہے کباب

بہم گرم جوثی ہے کیہ جا ہوئے کہ گزری تھی مدّت بھی تنہا ہوئے
اور پھروہ شعلے آنکھوں ہے او جھل ہوجاتے ہیں اور دوبارہ بھی کی کونظر نہیں آئے:
پھر آگے کو پر نہ پیدا ہوا نہ جانا کہ وہ شعلہ پھر کیا ہوا
آخر میں وہ عاشق اپنی حرکت پر بہت نادم ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے میٹھ کر بہت
روتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر کوئی اس واقعے ہے متعلق کچھ بھے ہو چھے گا تو میں کیا جواب دوں
گا۔

شعلہ ٔ عشق میں میر نے امر د پرستانہ ربحانات کو پیش کیا ہے اور اس تصورِ عشق ومحبت کو بھی جس میں عشقِ حقیقی اور عشق مجازی دونوں ربحانات کار فر مانظر آتے ہیں۔

میرکی''افغان پیر'ایک اہم عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں انہوں نے مثنوی کے آغاز سے پہلے عشق کی تعریف وتو صیف بیان کی ہے اور تصور عشق ومجبت کی طرف بھی بعض خوبصور ت اشارے کیے ہیں۔ ان کے نزد کیک اس جہاں میں عشق ہی ایک ایسی شے ہے جو ہر طرف جاری و ساری ہے۔ عشق کی برتزی مسلم ہے اور اس کے بغیر دنیا کا تصور بھی نہیں۔ مثنوی کا آغاز ان اشعار سے ہوتا ہے:

حکایت ہے عشقی حکایات میں کہ افغان پر ایک، گجرات میں جواں خوش تھا پُرکار و پرہیزگار بہت حسن کا اس کے وال اشتہار

اجا تک اس حسین وجمیل اور پر ہیز گاراڑ کے کی نظرو ہاں آنے والی ایک شادی شدہ ہندو خاتون پر پر تی ہے۔وہ بھی اس نو جوان کود کھے کرشر ماجاتی ہے۔اورایے گھرواپس چلی جاتی ہے۔ پھروہ عورت روز پانی بھرنے کے لیے وہاں آنے لگتی ہے۔اوران دونوں کوآپس میں محبت ہوجاتی ہے۔لیکن دونوں نے بھی ہم اظہارِعشق نہیں کیا۔صباکے ذریعے ایک دوسرے کو پیام بھیجے جانے لگتے ہیں۔اس مثنوی کا ہیرو کہتاہے کہ شب وروز ہم یہاں بے چین و بے قرار بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے اس ملنے کے شوق نے ہم کو ہر باد کر دیا۔اے محبوب ہم بچھ پراپی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ہم نے بچھ سے محبت کی ہے کوئی جرم تو نہیں کیا۔جس کی سز اہم کوئل رہی ہے۔ صاحلتے، اس سے یہ کہ آئیو کہ غافل بی ہم سے نہ ہوجائیو کہیں یوں فراموش ہوتے ہیں یار ہارا تیرا عشق ہے یادگار یہاں آ کرمٹنوی ایک اہم موڑ ہے گزرتی ہے اور ہیروئن کا شوہرا جا تک تب کے مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس جہانِ فانی سے کوچ کرجاتا ہے۔ جب اس کوجلانے کے لیے لے جاتے ہیں تو بیددوشیزہ بھی شوہر کے ساتھ تی ہونے کے لیے تیار ہوجاتی ہے کیونکہ اس وقت ہندودھرم میں شوہر کے ساتھ بیوی کا جلنا ضروری امر تھا۔

جب عاشق اپنی محبوبہ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بھی اس میں کود
جاتا ہے۔لیکن دوسر اوگ جو بیتماشد کھر ہے ہوتے ہیں اس کوآگ میں سے تھنج لیتے ہیں۔
بظاہرتو وہ لوگ اس عاشق کی جان بچانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔لیکن اس کے دل میں جو
عشق کی چنگاری جل رہی تھی اس کوتو کوئی بھی نہیں بچھا سکا۔شام ہونے کے ساتھ بیعاشق کیاد کھتا
ہے کہ وہ مہہ جبیں اُسی نازوادا کے ساتھ اس کے پاس جلی آرہی ہے اوراس عاشق کا ہاتھا ہے ہاتھ
میں لے کر بہت دورنظروں سے او بھل ہوجاتی ہے۔لوگوں نے اس کو بہت تلاش کرنے کی کوشش
میں کے کہ بھی اس عاشق کی کوئی خبرنہیں مل کی ۔اوراس شعر پر میر مثنوی کوختم کر دیے ہیں:
کالیکن کی کو بھی اس عاشق کی کوئی خبرنہیں مل کی ۔اوراس شعر پر میر مثنوی کوختم کر دیے ہیں:
غرض ایک ہے عشق بے خوف و باک کے دونوں معشوق و عاشق ہلاک

ہوتا ہے جس میں دونوں ہیرو، ہیرو کین ایک دوسرے پرجان شار کردیتے ہیں اور مالکِ حقیقی سے جاملتے ہیں۔ موت کے بعدہی ان کو وصال محبوب نصیب ہوتا ہے۔ بیشتن و محبت کا وہی تصور ہے جوان کی ہرعشقیہ مثنوی پر حاوی ہے۔ اس جذبہ کے تحت میر کے تخلیقی ذہن کی نشو و نما ہوئی تھی۔

ان مختلف مثنویوں کے مطالعے نیز ان کے کرداروں سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کر میر نے ہندوستانی معاشرے کی عگاسی بھر پور طریقے سے کی۔ ہندواور مسلم دونوں طبقوں کے کرداروں میں کہیں کوئی امتیا زنہیں برتا۔

میری عشقیہ مثنویات کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ انہوں نے بادشاہ، شہزادی، یااس تم کے اعلیٰ طبقے کے کرداروں کواپنی مثنویوں میں نہیں پیش کیا۔ بلکہ وہ جس درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے انہیں کرداروں کواپنی مثنویوں میں جگہددی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جب تک کھنوی شاعری پردبستانِ دبلی کے اثر ات باقی رہے، میرکی عشقیہ مثنویوں کی تقلید برابر ہوتی رہی۔

''معاملاتِ عشق' میرکی دوسری مثنویوں سے مختلف اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ اس میں میر نے اپنے عشق کی روداد بیان کی ہے۔ انہوں نے اس میں کسی قصے یا کہانی کو پلاٹ کے طور پر نہیں پیش کیا بلکہ اپنے عشق کے پچھ مین واقعات اور جزئیات کو قلمبند کیا ہے۔

مثنوی کے آغاز میں انہوں نے عشق اور اس کی مختلف تو جیہات بیان کی ہیں۔اس شعر سے قصے کی ابتدا کرتے ہیں:

ایک صاحب ہے جی لگا میرا ان کے عشقوں نے دل ٹھگا میرا یہاں''صاحب''میر نے اپ محبوب کے لیے استعال کیا ہے۔ اُس کے نازوادا نے ان کا دل چین لیا۔ آستہ آستہ مجبوب کوئی ان ہے مجبت ہوگئی اور اب وہ ان سے ان کا حال معلوم کرنے لگا۔ آستہ آستہ ول کی کیفیت، بے چینی اور بے قراری کومجبوب سے کہنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں میں قربت ہوگئی۔

اس کے بعد میر نے اپنی محبوبہ کے حسن سرایا کو بڑے والہاندا نداز میں بیان کیا ہے۔ وہ آگے چل کر بیہ بتاتے ہیں کہ حالا نکہ محبوب کو مجھ سے الفت ہوگئ ہے، اس کے باوجودوہ مجھ سے چھٹر چھاڑ کرتا ہے۔لیکن میں اس کی اس حرکت کا برانہیں مانتا کیونکہ مجھے اس کی بیدادا بھی بھلی معلوم ہوتی ہے۔

ایک دن جب میراپی محبوبہ کو پان کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کواس کے لب بہت پیارے لگتے ہیں اور دہ اپنے محبوب سے بوسے کی فر مایش کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کی محبوبہ میرک اس خواہش کو ٹال دیتی ہے۔ لیکن بعد میں اقر ارکر لیتی ہے۔ میرکی محبوبہ نے ان سے ایک منقبت بھی کھوائی جب میر نے اپنے محبوب کی اس فر مائش کو پورا کر دیا تو میہ جبیں نے ان کو مجبت کا صلہ بھی دیا۔ اور ان کے ساتھ و فا داریاں بھی نبھا کیں:

پھر وہی کرتے ہیں جو پچھ کہتا ایک پردہ سا بچ ہیں رہتا دوئی، رابط، وفا، اخلاص ساتھ میرے تھا ان کو رابطہ خاص میرے میں ان کو رابطہ خاص میرے میں طور پراس کی محبت میں کھو میرے اپنے محبوب سے اتنی شدت سے محبت کی کہ دہ کمل طور پراس کی محبت میں کھو گئے ۔۔۔۔سب رشتے دارادرا حباب ان کے دشمن ہو گئے ۔لیمن انہوں نے کسی کی کوئی پرداہ ہیں گیا۔ کیونکہ ان کواس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اپنا محبوب تھا۔ اس کے عشق میں انہوں نے اپنی عزید ت و آبرد تک بھی گنوادی۔ اورای کے ساتھ انہوں نے اپنے محبوب کے خاطر اس جہاں کے ظلم و شم بھی خوشی خوشی برداشت کے۔

اس کے بعد میر کواپی مجوبہ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا اور اس سفر میں میر کواپ مجبوب کا وصل نصیب ہوا۔ میر نے مثنوی کواس طرح آگے بردھایا ہے کہ اب اس میہ جبیں سے جدا ہونے کا وقت آگیا اور ان کواپیا محسوس ہوا کہ وہ مجبوب کے کو ہے سے نہیں اس جہاں سے رخصت ہور ہے ہیں:

یوں ہوا، ان کے کوچ سے آنا جیسے ہووے جہان سے جانا ۔ اپ محبوب سے جدا ہونے کے بعد میر نیم مردہ ہو گئے اور اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہے۔مثنوی کے آخر میں کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ ہم کوا ہے محبوب کا دیدار نصیب ہوجائے تو ہمارا کچھٹم ہلکا ہو۔ ابھی تک ہم مردوں میں شار ہورہ ہیں۔محبوب سے ملنے کے بعد ہم زندوں میں گنے جائیں گے:

ملنا ان ہے ہو پھر گھٹے غم بھی آگے جیوں میں جانے ہم بھی مدت اپنی تو صبح، شام ہوئی مدت اپنی تو صبح، شام ہوئی درخہ اپنی تو صبح، شام ہوئی درخہ اپنی تو صبح، شام ہوئی درخہ اپنی تو صبح، شام ہوئی معاملات میں انہوں نے اپنی عشق کے کئی معاملات کی طرف دلچپ اشارے کیے ہیں۔ جس سے ان کے تصویم عشق و محبت کا بھی پنہ چاتا ہے اوراس امر پر بھی روشن پڑتی ہے کہ میر نے خاندان کی کی لڑکی سے شدید مجبت کی متحی ۔ خاندان کی لڑکی اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ میر کے دور میں پر دہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن اس مثنوی میں میر نے اپنے مجبوب کے پر دے کا نہیں بلکہ وصل کا ذکر کیا ہے۔ دوستوں اورا حباب کی نا راضگی کا سب بھی خود میر کے خود میر کے دور میں کی بدنا می کا سب بھی خود میر شھے۔

پروفیسرگیان چندجین میرکی مثنو یوں کے متعلق کلھے ہیں:

''…ان کاعشق اس بلندی پر ہے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں، بیلوگ کی اورسیارے کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔

ہمیں اپنے گردنہ اس طرح کے ستیہ گربی عاشق دکھائی دیتے ہیں نہاں طرح جان بازعشاق، وفاشعار محبوبوں کی فرمائش پر موت تشریف لے آتی ہے…وصل کے بعد موت کی تو ادھرک صدیوں میں رسم بی اٹھ گئ، گویا میر کے عشقیا انسانے شروع صدیوں میں رسم بی اٹھ گئ، گویا میر کے عشقیا انسانے شروع میں انسانو کی دلچی نہیں، کردار نگاری کے شاہکار نہیں، ان کی واحد کا کنات روداد عشق ہوادر اگر میہ بھی تشفی بخش نہیں تو پھر ان کا کنات روداد عشق ہوں کی وجہ سے آتی بھی بیشن نہیں تو پھر ان مشنویوں میں کی جہ سے اور اگر میہ بھی تشفی بخش نہیں تو پھر ان مشنویوں میں کیا ہے؟ جس کی وجہ سے آتی بھی بیشن نہیں تو پھر ان

پروفیسرگیان چندجین کی اس رائے سے کمل طور پر اتفاق نہیں کیا جاسکا۔ موصوف بیر
کی مثنویوں کے عاشق اور محبوب کا موازند آج کے دور سے کررہے ہیں جو درست نہیں ہے۔ کیونکہ
میر کی مثنویوں کو پڑھتے وقت ان کے دور اور اس معاشر نے کو ذہن میں رکھنا پڑے گا جس وقت میر
نے ان مثنویوں کو تخلیق کیا۔ میر کے اپنے تصویر عشق وجمیت کو اس میں بہت بڑا وضل ہے۔ دوسر نے
اس وقت اس فتم کے واقعے اور کہانیاں عوام میں رائے تھیں۔ اور ایسے عوانی قصے ڈر اموں کی شکل
میں بھی اسٹیج پر دکھائے جاتے تھے۔ آج ہم کو ان کہانیوں میں مافوق الفطر سے عناصر نظر آتے ہیں
لیکن بیاس وقت کی ایک حقیقت تھی۔

آج کے دور میں ہمیں نیے کہانیاں جھوٹی ،من گھڑت نظر آرہی ہیں کیونکہ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔آج ہمارے نظریات بدل چکے ہیں ہماری سوچ منطقی ہوچکی ہے۔لیکن اس معاشرے میں سے کہانیاں مقبول ومعروف تھیں اور پہند کی جاتی تھیں۔

میرجیے غزلگواستاد کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شالی ہند میں اتنی بڑی تعداد میں مثنویات لکھ کرآنے والے بڑے مثنوی نگاروں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ان کی مثنویوں کے بعد بی ہمارے اوب میں بڑی مثنویاں'' سحرالبیان'' اور'' گلزار نیم'' وجود میں آئیں۔

یہ فیک ہے کہ میرکی عشقہ متنوبوں میں افسانوی ولچی کم ہے اور بیر شاہ کار مثنویات کے ذیل میں نہیں آتیں۔اس کے باوجودان کی مثنویاں شالی ہند میں مثنوی کے ارتقاء کے سلسلے کی ایک بہت بردی کڑی ہیں۔جس کوار دوادب نظرانداز نہیں کرسکتا۔ میر نے نہ صرف اپ دور کی ہندوستانی تہذیب و تدن کو پیش کیا بلکہ آج کی نسل کے لیے بھی اس کو زندہ رکھا جوان کا بردا کا رنامہ ہندوستانی تہذیب و تدن کو پیش کیا بلکہ آج کی نسل کے لیے بھی اس کو زندہ رکھا جوان کا بردا کا رنامہ ہندوستانی تہذیب و تحق سے متعلق اس معاشر سے کے خیالات واحساسات کو بھی سیجھنے میں مدد ہنتو یوں سے عشق سے متعلق اس معاشر سے کے خیالات واحساسات کو بھی سیجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ میر نے اس میں خوبصورت اور پر کشش زبان بھی استعال کی جو آنے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ میر نے اس میں خوبصورت اور پر کشش زبان بھی استعال کی جو آنے والے شعرا کے لیے متعلی راہ بنی وجو ہات کی بنا پر آج یہ مثنویاں زندہ و تا بندہ ہیں۔

## نقذقاطع بربان

(مع ضائم) پروفیسرنذ براحمد

مرزا غالب کی مشہور تصنیف، قاطع برہان، ایک زمانے تک اہل علم کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔اس کتاب سے لغت نگاری کے سلسلے میں کئی اہم مباحث سامنے آئے ہیں۔
آئے ہیں۔

فاری اور اردو کے معروف ومتازمحقق پروفیسر نذیر احمہ نے غالب کی اس کتاب کے بعض مندرجات کو تحقیق کی کسوئی پر پرکھاہے۔

غالب شناس كے سلسلے كى ايك اہم اورفكر انگيزكرى -

صفحات : ۲۲۳

قیت : ۲۰رویے

### استقبالیه یک روزه میرسمینار

The late of the suite of the

خواتین وحضرات، میں سمینار کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے سارے حاضرین کرام کا آج کے سمینار میں خیر مقدم کرتا ہوں۔

آپ سب کومعلوم ہوگا کہ غالب انسٹی ٹیوٹ کی علمی واد بی سرگرمیاں متنوع قتم کی ہیں،
ان میں بعض سرگرمیاں ایسی ہیں جن کی بنا پر بیدادارہ ہمارے برصغیر کے سارے اداروں سے ممتاز
ہے۔ اس ادارے کے زیرا ہتمام غالب پر ہر سال ایک عالمی سمینار منعقد ہوتا ہے۔ ان میں
پاکستان، بنگلہ دلیش، ایران، افغانستان، سنٹرل ایشیا وغیرہ کے مندو بین نٹر یک ہوتے ہیں، انسٹی
ٹیوٹ ان مندو بین کے سارے اخراجات کا کفیل ہوتا ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ سب
اخراجات خودانسٹی ٹیوٹ کے اپنے ذاتی وسایل سے پورے ہوتے ہیں، ان میں نہ حکومت کی اور
نہ کی اور کی امداد شامل ہے۔ ادارہ خود کفیل ہوا رساری سرگرمیاں خوداس کے اپنے ذاتی وسایل
کی رہیں منت ہیں۔ ادارہ کی زیر سر پری ایک علمی واد بی مجلہ نا مہ کے نام سے سال میں دو

بار ۱۹۷۹ء سے پابندی سے شایع ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے غالب پر جتنا قیمتی مواد جمع ہوگیا ہے اس کا ندازہ سال گزشتہ کی دو مجلدات'' تقیدات'' و'' تحقیقات' سے لگایا جاسکا ہے۔ ادارے کی دوسری سرگرمیوں کی نوعیت اس طرح کی ہے:

اشاعتی پروگرام: اس کے تحت غالب اور اس کے دور ہے متعلق کتابیں شائع کی جاتی بیں اور اب تک کئی درجن کتابیں شائع ہو چکی ہیں، امسال بھی چند کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں ہے' غالب بہلوگرانی''اور''نقشہا ہے رنگ رنگ' قابل ذکر ہیں۔

غالب انعامات: ہرسال غالب کے نام پر۲۵۔۲۵ ہز اردو ہے کے پانچ انعامات دیے جاتے ہیں جن کے موضوعات سے ہیں: تنقید و تحقیق ، اردوشاعری ، اردونشر ، اردو ڈرامہ، اور اُردوکی مجموعی خدمات۔

اُردوڈرامہ، کے روزہ سمینار متازاور بزرگ علما، نضلاوشعرائی مجلیل میموریل کچروغیرہ کاانعقاد و دوسری سرگرمیاں جوائسٹی ٹیوٹ کوامتیازی شان بخشق ہیں۔ میموریل کچروغیرہ کاانعقاد و دوسری سرگرمیاں جوائسٹی ٹیوٹ کوامتیازی شان بخشق ہیں۔ یادگارناموں کی اشاعت: فخرالدین علی احمد پر دویا دگاری مجلدات، ایک انگریزی میں اور دوسراار دو میں شایع ہو بچے ہیں، اب یادگارنامہ قاضی عبدالودو دزیر طبع ہے۔

غرض ان متنوع کاموں کی وجہ سے غالب انسٹی ٹیوٹ علمی دنیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں لوگوں میں انسٹی ٹیوٹ کی خدمات کا سیح اعتراف نہیں، ایما معلوم ہوتا ہے کہ عمداً اس کی خدمات کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ عوام کی بے اعتمال سے زیادہ حکومت کی طرف سے جو بے تو جبی برتی جارہی ہے، وہ افسوستاک ہے، حالانکہ غالب کے تعلق سے اس طرف سے جو بے تو جبی کردیا ہے اس کی مثال شاید ہی کوئی ادارہ پیش کر سکے۔ اردو اور ادارے نے جتنا قیمتی مواد جمع کردیا ہے اس کی مثال شاید ہی کوئی ادارہ پیش کر سکے۔ اردو اور غالب سے تعلق رکھنے والے حضرات سے تو قع ہے کہ اس ادارے کی جوشنا خت قایم ہو چکی ہے اس کا لخاظ کریں گے۔

خواتین وحفرات! آپ جانے ہیں کہ آج کے یکروزہ سمینار کا موضوع میرتقی میر،اور ان کی شاعری ہے،آپ کو بیجی معلوم ہوگا کہ میر اردواور فاری دونوں زبانوں کے صاحب دیوان شاعر تھے، گوفاری میں ان کا کلام کم ہے لیکن بہر حال اتناہے کہ اس سے ایک دیوان مرتب ہو چکا ہے۔ ان کے شعری کمال کا اعتراف غالب نے بھی کیا ہے:

عَالَب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناتیخ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

میرتقی میرنے فاری زبان کی دومشہور تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، ایک اردوشاعروں کا تذکرہ
''نکات الشعرا''اور دوسری ان کی خودنوشت سوائح عمری''ذکر میر'' ہے۔ یہ دونوں کتابیں جھپ
چکی ہیں اور ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس وقت میں''نکات الشعرا'' کے تعلق سے پچھ
عرض کرنا چاہوں گا۔

اس تذکرے کے دوتلمی نسخے میری بھی نظرے گزرے، دونوں بہت معمولی ہیں، ایک مسلم یو نیورٹی لائبریری ہیں جوناقص الطرفین ہے، اور مطبوعہ نسخے سے کافی مختلف ہے۔ دوسرانسخہ رامپورکے کتا بخانے میں ہے جومطبوعہ ہے اس لحاظ ہے مختصر ہے کہ اس میں شعر کا انتخاب کم ہے، گوشاعروں کی تعداد برابر ہے، البتہ مطبوعہ نسخے کا جو خاتمہ ہے وہ اس میں نہیں، اس خاتے میں میر صاحب نے ریختہ کی قسموں ہے بحث کی ہے۔

اگرچہ تذکرہ کانام'' نکات الشعرا''ہے،اس میں شعراکے نکات نہیں بیان ہوئے ہیں البتہ بعض جگہ شعری نکات کا تذکرہ آگیاہے۔

سیتذکرہ نہایت مخضرہ، کہیں کہیں صرف شاعر کانام اور ایک آدھ شعر کا انتخاب درج
ہے، اگر چہ بیتذکرہ بعض خوبیوں کے اعتبارے اکثر تذکروں سے ممتاز ہے۔ مثلاً بعض با تیں
سب سے پہلے ای تذکرے میں ملتی ہیں ان سے بعض ایسی غلط فہمیوں کا از الہ ہوتا ہے جو ایک
مدت سے چلی آرہی تھیں۔ بابائے اردومولوی عبد المحق نے مطبوعہ نسخے کے مقد سے میں اس کی اور
بھی خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے اکثر سے مجھے اتفاق ہے۔ لیکن اس کا غیر معمولی اختصار اسکی
قابل تو صیف خصوصیت نہیں، اتنا اختصار کہ بیمیوں شاعروں کے صرف نام اور ایک دوشعر درج
ہیں، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں، یہ بھی نہیں کہ ہزاروں شعرا پر یہ تذکرہ مشتل ہے، کل

ا اشعرابیں، ان کی زعرگی کی بچھ تفصیل درج ہوجاتی تو کتنا مفید ہوتا۔ ایسا بھی نہیں کہ ان کے سامنے تذکرہ کی روایت نہ رہی ہو، گیار ہویں صدی اجری میں خود ہندوستان میں ایسے ایسے تذکر ہوئی کے ہیں جن سے تذکرہ نو لیمی کی ضرورت اور غرض وغایت کا بخو بی اعدازہ ہوتا ہے۔

ان تذکروں میں اپنے اپنے طور پر جن اووار کا اعاطہ کیا گیا ہے، یہ تذکر سے ان اووار کی او بی،

تاریخی ، علمی کاوشوں کی سرگزشت ہوتے ہیں، میراخیال ہے کہ میرصاحب گیار ہویں صدی کے تاریخی ، علمی کاوشوں کی سرگزشت ہوتے ہیں، میراخیال ہے کہ میرصاحب گیار ہویں صدی کے نہایت مشہور تذکر سے مواقف ہوں گے۔

تاریخی ، علمی کاوشوں کی سرگزشت ہوتے ہیں، میراخیال ہے کہ میرصاحب گیار ہویں صدی کے اگر یہ خیال درست ہے تو میر تقی میر کے اس مختر سے تذکر سے کا جواز نہیں تکل سکتا۔

ڈاکٹر عبدالحق نے ایک جگہ یہ کھا ہے:

ا کنڑعبدائی نے ایک جلہ ہیلھا ہے: ایجاز کے ساتھ اس کی عبارت میں شکفتگی اور پختگی بھی

<u>۽(ص۵)</u>

دوسرى جگه پھر لکھتے ہیں:

لیکن ان کی نثر کی بیدو کتابیں بھی اپی نظیر نہیں رکھتیں ،اس سے ان کی بائیز ہنٹر نگاری ہی کا نداز ہبیں ہوتا بلکہ الخ

مجھےڈاکٹر صاحب کی اس راے سے اتفاق نہیں ، مجھے' نکات الشعرا''میں جواس وقت میر سے پیش نظر ہے ، کہیں کہیں فاری زبان و بیان کی خامیاں نظر آتی ہیں جن کا انتساب میر تقی میر جیسے عظیم شاعر و ادیب کی طرف عجیب معلوم ہوتا ہے ، لیکن میہ کوتا ہیاں ہیں جن کی تو جیہ موجود ہوں سے مسلم نہیں ، ذیل میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

بعد حمر تخن آفرین که اوست سز اوار تحسین و درود نامحدود برآن شفیع المذنبین وعلی آله اجمعین که مقصود بوداز آسان وزمین

اس جملے میں بنقص ہے کہ وعلی آلداجمعین جو جملے کے آخر میں آنا چا ہے درمیان میں آگیا ہے،اچھااورمر بوط جملہ اس طرح ہوگا:

بعد حريخن آ فري كداوست سز اوار تحسين ، و درو د نا محدود برشفيج المذنبين ، مقصود آسان و

''درفن ریختہ کہ شعری است بطور شعر فاری برنبان اردو ہے معلی''
کاف موصول (کہ) کا صلما اگرفن ریختہ ہے تو بیرچے نہیں ،فن ریختہ شعر نہیں ہوسکتا ،اگر صرف ریختہ کوصلے قرار دیں تو ریختہ شعر ہے ، بیر بھی شیخے نہیں ،ریختہ اردو کی ابتدائی شکل ہے ،اس لحاظ سے بید نبان ہوئی ،جو فاری اور اردو کی آمیزش ہے بن ہے ، اس کی متعدد صور توں کا ذکر اس تذکرے کے ''فاتے'' کی عبارت میں موجود ہے۔

یطور شعر فاری کے فقر سے میں بطور کے بجائے بطرز ہونا جا ہے۔

اگر چدر یخته در دکن است 'جملے کی سی صورت میہ ہوگی اگر چدرواج طرزر یخته در دکن بود...

يك شاعرم بوط لمرنخواسة

شاعری صفت مربوط کھنگتی ہے، شاعری صفت توانا، پختہ، شہیر وغیرہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ برخواستہ مطبوعہ اور قلمی ننخ دونوں جگہ موجود ہے لیکن اس کا انتساب میر تقی میرک طرف ٹھیک نہ ہوگا، یہ کتابت کی غلطی ہے جس کی تقیح ڈاکٹر عبدالحق کے مرتبہ ننخ میں ہوجانی عباہیے، سیح لفظ برخواستن کوئی مصدر نہیں عباہیے، سیح لفظ برخواستن کوئی مصدر نہیں خواستن مصدر ہے، سرخاستن کے معنی الجھنا، نکلنا نہیں، اور برخواستن کوئی مصدر نہیں خواستن مصدر ہے جس کے معنی جا ہتا ہیں، جس کا کل استعمال بنہیں۔ اگر چہ میرے پیش نظر جو تلمی نخواستن دواو ہے) ملتا ہے، جس کے غلط ہونے کا بخو بی امکان ہے لیکن ڈاکٹر عبدالحق کے نیخ میں ' برنخواستن (واو ہے) ملتا ہے، جس کے غلط ہونے کا بخو بی امکان ہے لیکن ڈاکٹر عبدالحق کے نیخ میں ' برنخواست' مندرج ہونا چرت انگیز ہے، مطبوعہ اور قلمی دونوں نخوں کے اس غلط اندران کی وجہ سے میسطریں گھنی پڑیں۔

غلط اندران کی وجہ سے میسطریں گھنی پڑیں۔

"طبع ناتص مصروف اینم نیست که احوال اکثر آنها ملال اندوزگر دونگر بعضی از آنها نوشته خوامدشد"

اس عبارت کامفہوم واضح نہیں ، بظاہراس کی ترتیب اس طرح ہونی جاہیے: احوال اکثر از آنہا نوشته نمی شود زیرا کہ ازین طبع خوانندگان ملال اندوز خواہد شدا مااحوال بعضی ازا نہا نوشته خواہد شد' مگر'اردوطرز استعال ہے۔

"امید که بدست برصاحب بخنی بیاید بنظر شفقت بکشاید" یه جمله اس طرح بونا چاہیے: امید که بدست برصاحب بخنی که بباید اور اباید که این را بنظر شفقت بکشاید-

> ''اشعارر یخته آن بزرگ بسیار دارد'' اس جملے کی مناسب ترتیب بیہوگی: آن بزرگ اشعارر یخته بسیار دار د

'شاعر پرزورفاری صاحب دیوان پنجاه ہزار بیت' پرزورار دوتر کیب ہے،صاحب دیوان کے بعد شامل یا مشتملبر کے اضافے ہے منہوم روشن تر ہوجائےگا۔

> "بعداز چندی ترک روزگارگرفته ،فروکش شد" فروکش شد کامفهوم واضح نهیں

ملک زورطلب بلاغت ،زورطلب ملک کی صفت شایدروزمره کےخلاف ہے۔

يهلوان شاعرع صة فصاحت

پہلوان شاعر کی صفت ہے،اس کوموصوف کے بعد آنا جا ہے
''جراغ دود مان صفای گفتگو''

صفاے گفتگو کو دور مان کہنا گل فصاحت ہے، چراغ کی مناسبت سے دور مان کے پہلے جزیعنی دود کے استعمال سے ایک صنعت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

الشاعرز بردست ہمچوں ایشاں بہند وستان بہم نرسیدہ بلکہ بحث درایران می رود'' آخری جملے کامفہوم غیرواضح ہے۔

''جیز و بیان'' کے بجائے جیز بیان سیجے معلوم ہوتا ہے ، مجھے جیز ولغت میں نہیں ملا ، البتہ جیز کے معنی مکان ، جگہ کے ہیں۔

> " ہمہاستادان امضبوط فن ریخته" مضوما کرے اسکام ریام مضوما صحیح میں م

مضبوط کے بجاے کامل ، فاصل صحیح ہے ، مضبوط کا استعمال مخل فصاحت ہے۔

از فرط شفقت مرزاجان جان می گفت مرزاکے بعد را' کااضافہ ضروری ہے

«مستغنی و قت خود بود' مستغنی کتابت کی غلطی ہے مستثنی ہونا جا ہے۔

"مردی نوکر پیشه "نوکری پیشه سی ہے۔

"ليكن بسيارخوش فكرو تلاش لفظ تازه زياده"

ا- بسيارم بوطمضبوط لااحوال اص٠٨

'ورتلاش یا تلاش کنندہ 'صحیح صورت ہے۔

"درین ولااینجا یک دیوان روز ده نوشته می شود" جمله کی شیخ صورت میه هوگ: درین ولااینجانب دیوان آورده ،ازان نوشته می شود

ند بور کے بجاےم بوردرست ہے۔

"بسیار چیپان اختلاط و آشنای درست" چیپاں اختلاط اور آشنای درست کی ترتیب مخل نظر ہے

"شعر ہزل خودی داند"ی داند کے بجاےی خواند درست ہے۔

"نوجوان بامزه" بامزه کی صفت مخل نظر معلوم ہوتی ہے۔

"شاعرخوش ظاہر" خوش ظاہر کافقر ہ کل فصاحت ہے۔

ممكن بطون عدم مين ممكن كے حذف مے معنى ميں كوئى فرق نبيس پڑتا۔

نازك د ماغ بلبل میں صفت كاموصوف پر تقدم صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

سمندرزنگین فکرش ،اس میں رنگین زاید ہے ،سمندفکرش درست معلوم ہوتا ہے ،فکر کوسمندر ہے تشبیہ

دیتے ہیں نہ کدرنگینی کو۔

'آن مرداز نامردی روزگار نا نبجار فورا فوت شد' ۲۳ نامردی روزگار نامناسب ترکیب ہے۔

مایل لطیفہ بسیار است، بسیار مایل زیادہ مناسب صورت ہوگی لطیفہ کے بجا بے بہلطیفہ زیادہ صبح ہے۔

بركدديده ديده بإشدوفهميده بإشد مفهوم غيرواضح يه

علیم معصوم را...گاو گجراتی نام کرده ، ہر کہ علیم صاحب رابیندداند۔ جملہ کنچر ناتمام۔

من باميال آبروجم طرح بودم يعني چه٥٧

جاہل ومتمکن ومقطع وضع متمکن کے بیمعانی لغات میں درج ہیں: جای گیر، دلدای مکنت و مال ، توانا ، واضح ہے جاہل کے ساتھاں کا استعال نا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مقطع وضع کی ترکیب ناموزوں۔

برزبان خامه اوخیل معنی سپائی میکند، سپائی کردن کافقره سنانهیں گیا۔ ص ۲۰

### اب و دہان ہر کم بعنای نیست ،اس کے معنی واضح نہیں۔

فکر تکین او چن تلاش را سایت ابر بهاری، چن تلاش کی ترکیب نرالی ہے، چن تلاش برسایت ابر بهاری سے کیامفہوم نکلتا ہے۔ ص ۲۰

طرف لطف باچنارے معنی غیرواضح

زبان طاقت بیان ، زالی ترکیب ہے۔

شعرسوختہ میچدارش سوی آتش دیدہ ماند، دستوری عقم کے ساتھ مفہوم بھی غیرواضح۔

زلف شام معانی ترکیب ہے، شام معامی وجہ شبکیا ہے۔ ۲۹

سرو مایل چنستان اندازمفهوم غیرواضح -۹۸

گلچین خیال اوراگل معنی دامن دامن ، بردی عده ترکیب ہے۔

شاعرزورآور،شاعرى صفت زورآورى نبيس گئى۔

"بسیاراہل''اہل کا تنہا استعال فصیح نہیں ، اہل تخن ، اہل فن ، اہل دل وغیرہ صورتیں زیادہ متداول ہیں۔ ۱۵۰ "رتبدداری این شعر"رتبدداری نامانوس ہے۔ ۱

"پروپوچ بافتائية كيب ئنبيل كئ (١٣٨)، يهى تركيب ما ٨ پر بھى ہے۔

"جوانی است مربوط ومضبوط" جوان کی بیصفت عام نہیں۔

"جوانی بے ممکینی نمتمکن" جوان کی بیصفت عام نہیں۔ ١٣٧٥

" براوفر مایش حقه کرده بود "حقه کردن معمول نبیس ۲- ۱۳۳

نوكر پيشہ كے بجا بنوكرى پيشددرست ہے۔١٣٦

"أكثر دربنده خانه بتقريب مجلس تشريف ى آرد "خانة بنده درست بند كمبنده خانه"

" برہمن رنگین بہارخن" معلوم بیں کہ "برہمن رنگیں" سے کیامراد ہے۔

"رنگ معنی گل می کند" رنگ گل کردن محاوره سنانبیس گیا۔۱۳۳

کیت خامهاو در عرصهٔ میدان بال بسته راه ی رود "۱۳۱ 'بال بستن کی ترکیب غیرواضح \_

"درموسم مولى تاريخ بإنزدهم كمجلس خانة فقير مقرراست، واقع شد"

تاریخ سے پہلے دراور مجلس سے پہلے 'برواقع سے پہلے مجلس' کااضافہ ضروری ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی درموسم ہولی درتاریخ پانز دہم کہ مجلس بہ خانۂ نقیر مقرراست، مجلس واقع شد۔ بریاشد، زیادہ ضیح ہے۔ ص ۱۲۸

بیار کم فرصت و بے تداست، بے تدکی ترکیب زالی ہے ١١٦

مستنبد عالمگير،مستنبد كے معنی غيرواضح ٩٢

از اسالیب کلام شان واضح می گردد که بهرهٔ بسیاری از دردمندی دارند، اس کامفهوم واضح نبیس ۹۲

احوالش معلوم من نيست "اس كى واضح صورت بيهوگى احوالش مرامعلوم نيست \_ ٩٠

"از چندی بوطن خودرفته"اس کی سیح صورت اس طرح ہوگی چندوفت است که بوطن خودرفته ۔۸۹

شعرمين لفظأ لفظأبه

متبدل را سے اندرام مخلص است، اس کامفہوم واضح نہیں ہے۔

طرفه ترای که آنم درسلیقه سرقه یکه بوده است، فاری ساده میں اس کو یوں کہیں گے، عجیب تر آنکہ اودرسرقهٔ شعرنظیر نداشت۔ صحبت مستونی داشتم ، مستونی کے بجاے مستونی درست ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ سام

"مثلاً کی بشعر پدرخود متصرف شود ہمہ کس اور اوز دخوا ہندگفت" کسی سے پہلے" اگر" ہونا جا ہے۔

''اینقدر برخود چیره است کهرعونت فرعون پیش او پشت دست برز مین گزارد'''بظاہر ''چیده'' کے بجائے کچھ اور ہونا چاہیے، پشت دست برز مین گزارد، گزارد ذال سے ہونا چاہیے۔ شاید شدزیادہ مناسب ہوتا، اس عبارت کوفاری میں یوں لکھ سکتے ہیں: این قدر مغرور شدہ است که رعونت فرعون پیش او پیچ است۔ ص ۸۱

بامن آشناے برگانداست مفہوم غیرواضح ۔۵۷

"جوان قابل" قابل اردو ہے، فاصل بہتر ہوتا۔ ٢٨

''گروکشای زلفشام معا' شام معانی ترکیب ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی رشتہ ہیں معلوم ہوتا، البتہ زلف شام میں وجہ شبہ تاریکی موجود ہے۔ (ص۹س) ''کاکل صبح'' ہے مراد صبح تروی ہے۔ صادق، کاکل کی تشبیہ شب اور شام ہے بھی دی جاتی ہے۔ ''کاکل صبح'' ہے مراد صبح تروی ہے۔ میں دی جاتی ہے۔

طبع بخن پرداز اوسرو مایل چمنستان انداز ، آخری حصے کامفہوم غیرواضح (ص۹۶)

باغ تلاش كى تركيب نى اوردلكش ہے۔

شاعرز ورآ ورریخته در کمال علاقلی وارسته شاعر کی صفت زور آ ورنی ہے، لفظ علاقلی بھی شاید کم ہی مستعمل ہے، علاقہ ہے اسم کیفیت بنائی گئی ہے، جینے نغمہ سے نغمگی، آخری عبارت کامفہوم یہ ہے باوجود کمال علاقہ مندی کے بالکل آزاد ہے، علاقلی اوروار تکی متضاد صور تیں ہیں ہے۔ ہ

" آشناے درست "اس سے مراد سچا دوست ہے، درست کا لفظ یہاں زیادہ چست نہیں معلوم ہوتا۔

"کری بازار وسعتِ مشرب اوست' اس جلے کی ایک ساتھ جارا ضافتیں گھنگتی ہیں، مغہوم یہ ہے کہ اس کے وسعت مشرب کی گرم بازاری ہے یعنی اس کی وسعت مشربی کا عام چر جا ہے۔ ص۵۰

" آشنائي مطلب" کي ترکيب غير مانوس ہے۔

" سرحن سلوك بيا مے خودگرفته" اس كامفہوم واضح نبيل \_

اعتزاز رااز گوشته دل نهادهٔ 'بظاهر مفهوم اس طرح معلوم ہوتا ہے: عزت کا خیال دل سے نکال دیا ہے، نہادہ یعنی بیرون نهادہ ،اعتزازیعنی اپنی عزت ،حالانکہ اعتزاز کے معنی عزیز ہونا اورعزیز رکھنادونوں ہیں۔

''بازوی فکرتش زورین کش کمان معنی را'' بشعر پیچدار پرتا ثیراو تیر کاکل رباان دونوں مکڑوں کے مفاہیم واضح نہیں ،زوریں کتابت کی فلطی ہے۔ (ص۳۳) ''اخلاص تددلی''، تد دلی منسوب بہتبیہ دل، اندرون دل ، موزوں تر کیب ہے گواس کا استعمال عام نہیں ۔

تذکرہ نکات الشعراپر میں نے سرسری نظر ڈالی تو مجھے زبان و بیان میں کہیں کہیں سقم نظر آئے جن کی طرف اس گفتگو میں اشارہ کردیا گیا ہے، بخو بی ممکن ہے کہ بعض جگہ مہوہو گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اوگوں کو میر نقطہ نظر سے اختلاف بھی ہو، بہر حال میر اخیال یہی ہے کہ میر تقی میر کی فاری و لیے معیاری نہیں جیسی ان کے بعض دوسر ہماصرین کی ہے، خان آرزوان سے میر کی فاری و لیے معیاری نہیں جیسی ان کے بعض دوسر ہماصرین کی ہے، خان آرزوان سے بہتر فاری زبان دال، ادیب اور شاعر تھے میر تقی میر کی فاری تحریروں کے مطالع سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان پر اردو کا غلبہ ہے، وہ اردو میں سوچتے، پھر فاری میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی فاری میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی فاری میں تکلف زیادہ ہے۔ آمد سے زیادہ آورد ہے، لیکن جہاں کہیں آمد کا مظاہرہ ہوا ہے واس جگہ بلاکی روانی پائی جاتی ہے۔

# نقش ہائے رنگ رنگ

مصنف: اسلوب احدانصاري

اس کتاب میں غالب کے فکرونن پرنہایت عالمانہ گفتگو کی گئی ہے۔ جسے اردو تنقیدی ادب میں ایک اہم اضافہ کہہ سکتے ہیں۔ ''نقش ہائے رنگ رنگ' میں پروفیسر اسلوب احمہ انصاری نے غالب کے فکرونن کا بھر پور تجزیہ کیا ہے۔ اس کتاب میں شامل زیادہ تر مقالات میں غالب کی شاعری پر تنقیدی نظر ڈالی میں شامل زیادہ تر مقالات میں غالب کی شاعری پر تنقیدی نظر ڈالی میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں غالب کی فاری شاعری پر بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں غالب عرقی ، ظہورتی ، نظیرتی وغیرہ سے کسی طرح کم نہ تھے۔

خوب صورت طباعت ،عمده گاپ۔

صفحات: ۱۳۳

قیت : ۲۰رویے

## سرگرمیاں

#### بين الاقوامي غالب سمينار:

"غالب کے پیش رو میر تقی میر" کے موضوع پر بین الاقوای غالب سمینار کا افتتاح،
مشہور نقاد شمس الرحمٰن فاروتی کے ہاتھوں غالب انسٹی ٹیوٹ کے زیر اجتماع مل بیس آیا ہے مینار کے
آغاز میں انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر جناب شاہد ما بلی نے سمینار کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ
غالب انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی پر تفصیل ہے روشنی ڈالی آپ نے اپنی تقریر میں اس بات پر
خصوصی توجہ دی کہ اس طرح کے بین الاقوای سمینار اور غالب انعامات کا مقصد تفہیم غالب میں
اضافہ کرنا ہے سمینار کمیٹی کے چرمین پروفیسر نذیر احمد نے اپنے نظبۂ احتقبالیہ میں غالب ایوارڈ
کا اور کرکرتے ہوئے کہا کہ یہ آبوارڈ غالب کو مقبول بنانے میں اہم رول اداکرتے ہیں اس کے
ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسے غالب ایوارڈ کا اعلان کیا جس کی رقم ایک لاکھرو بیدر کھی گئی ہے۔
سمینار کا با قاعدہ افتتاح میر کے اہم نظاد ٹمس الرحمٰن فاروتی کی تقریر ہے ہوا۔ فاروتی صاحب نے
میرکی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرکی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہا گرہم اُن کی شاعری کو

اور چندمغر بی ناقدین کاحوالہ دے کراس بات پرخصوصیت کے ساتھ زور دیا کہ مغرب میں بھی ۔ آواز شدت کے ساتھ اٹھ رہی ہے کہ ادب ہمیں کس حد تک فائدہ پہونچا سکتا ہے جو کہ ایک خطرناک اشارہ ہے۔افتتاحی اجلاس کے آخری مرطے میں دبلی کی وزیر اعلیٰ محترمہ شیلادکشت صاحبه نے اپنے ہاتھوں سے غالب انعامات کونقشیم کیاانعام یافتگان میں ڈاکٹر ضیاءالد کن ڈیسائی فخرالدین علی احمہ غالب انعام ۱۹۹۹ء ، برائے تنقید و محقیق سے نوازے گئے۔ یروفیسر ثار احمہ فاروتی غالب انعام ، برائے اردونٹر ، پروفیسراخلاق محمد خان شہریار ، برائے اردوشاعری ، جناب ظہیرانور،ہم سب غالب انعام برائے اردو ڈرامہ، پروفیسرمسعود حسین خان ، برائے مجموعی اد لی خد مات بیتمام حضرات انعام یانے والوں میں سے تھے۔تقسیم انعام کے بعدمحتر مہشیا دکشت نے ا بنی تقریر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ اس تاریخی موقع پر اس سمینار میں موجود ہوں اور غالب کی خدمت میں میرا بینذ رانهٔ عقیدت ہے کہ غالب کا مکان جے اب تک خالی نبیں کرایا جاسکا تھا آج وہ مکمل طور پرخالی کرادیا گیا ہے افتتاحی اجلاس کے اختیام میں یروفیسرامیرحسن عابدی نے تمام سامعین کاشکریدادا کیا۔ سمینار کا پہلا اجلاس یا کستان ہے آئے ہوئے مہمان اسکالر جناب طاہرتو نسوی ، پروفیسر نیر مسعوداورڈ اکٹر ضیاءالدین ڈیسائی کی صدارت ے شروع ہوااس اجلاس کا سب ہے اہم مقالہ اس عہد کے متاز ناقد جناب تمس الرحمٰن فاروقی کا تھا آپ نے میر کے بہت سارے اشعار کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف اثارہ کیا کہ میر كے سيكروں ایسے اشعار ہیں جس سے ان كى اپنی شخصیت كا تعارف ہوتا ہے ڈاكٹر كمال احمر صدیقی نے بھی اس اجلاس میں میر سے متعلق جوشک وشبہات ہیں ان کی شاعری اور زندگی کے حوالے ے اس کی وضاحت کی اس کے علاوہ پروفیسر سلیم اختر (یا کتان)،اورڈ اکٹر تکہت ریجانہ خاتون نے بھی اس اجلاس میں مقالہ پیش فر مایا۔

دوسرے اجلاس کے اہم مقالہ نگاروں میں پروفیسرطاہرتونسوی نے نقدِ میر کے حوالے ہے، پروفیسر عتیق اللہ نے شعر میر میں بیان اور بیان کنندہ کی نوعیت کے موضوع پر ڈاکٹر خلیق الجم نے میراور انعام اللہ خال یقین اور نثار احمد فاروقی نے میرکی زبان پراپنامقالہ پیش فر مایا اس اجلاس

ک صدارت جناب سلیم اختر ، پروفیسر شمس الرحمٰن فاروقی اور پروفیسر حنیف نفتوی نے کی۔ تیسر پ اجلاس میں ڈاکٹر کاظم علی خال صاحب کے مقالے پر کافی بحث ہوئیں آپ کے مقالے میں اس بات پرخصوصی توجیتی کہ میر نے وتی کے مقابلے میں لکھنؤ کوزیادہ پبند کیا۔ لکھنؤ نے انہیں بہت نوازااوروہ وہاں کافی آرام ہے رہے۔ پروفیسر حنیف نفتوی، ڈاکٹر تنویر احمد علوی اور پروفیسر ظہیر الدين ملِك اس اجلاس كے اہم مقاله نگار تھے، ڈاکٹر خلیق انجم، پروفیسر جعفررضااور پروفیسر مارپیہ بلقیس نے اس تیسرے اجلاس کی صدارت کی ۔ چوتھے اجلاس میں میر کے مقطعے کے عنوان سے پروفیسرقاضی افضال کامقالہ کافی جامع اور مدلل تھا تفہیم میراورمحد حسن عسکری کے عنوان ہے ڈ اکٹر شافع قد وائي كامقاله بهي كاني بحث طلب تقا، دُاكْرُ ضياءالدين دُيبائي اوروسيم بيَّكم بهي اس اجلاس کے مقالہ نگاروں میں سے تھے۔ پروفیسر آ ذرمیدُ خت صفوی، جناب علیم صبانویدی، اور جناب گلزار دہلوی اس اجلاس کےصدارتی رکن تھے۔ سمینار کے یانچویں اجلاس میں پروفیسر شمیم حنفی کا مقالہ میراور غالب کے عنوان سے کافی پر مغزتھا،آپ نے ناصر کاظمی کے اس حوالے کو بھی این مقالے کا جزبنایا جس میں ناصر کاظمی نے پیچریو کیا ہے کہ غالب کی تخلیقی صلاحیتوں میں میر کا بہت بر احضہ ہے اس کے علاوہ اقتد ارحسین صدیقی نے میر اور تصوف کے عنوان سے جناب احمر محفوظ نے میرتفی میر پست و بلند کا مسئلہ اور ڈاکٹر اسلم پر دیز نے تھوڑی ی خود کلامی میر اور غزل کے تعلق سے کے عنوان سے اپنا اپنا مقالہ پیش فر مایا اس اجلاس کی مندصدارت پر ڈ اکٹر کاظم علی خاں، پروفیسر قاضی افضال حسین ادر پروفیسر شارب ردواوی تشریف فر ما تھے۔اس اجلاس کی نظامت ڈاکٹر شعیب رضاوار ٹی نے انجام دی۔ چھے اجلاس میں پروفیسر آذرمیدُ خت صفوی نے نکات الشعراكي روشيٰ ميں مير كا تنقيدي شعور كے عنوان سے يروفيسر يَرمسعود نے مير كامسكن ومدفن ،اور میراوراردومثنوی کے عنوان سے پروفیسر محمود عالم نے اپنامقالہ پیش فر مایا۔اس اجلاس میں صدارتی کلمات سے نواز نے والوں میں پروفیسرشریف حسین قاسی، ڈاکٹر اسلم پرویز، اور پروفیسر صادق تصے نظامت کا فریضہ ڈاکٹرمحمود فتیاض نے انجام دیا۔ سمینار کا ساتواں اجلاس ڈاکٹر حسن عباس کے مقالے میر کے مراثی کے عنوان سے ہوا میرکی فاری شاعری کے موضوع پر پروفیسر شریف حسین

يوم غالب تقريبات:

غالب انسٹی ٹیوٹ، انجمن ترق اُردو(دبلی)، اُردواکادی (دبلی) اور تو می کونس برا ہے فروغ اُردوزبان کے تعاون ہے اُردود نیا کے عظیم شاعر مرزا غالب کے بوم وفات کے موقع پر بہتی حضرت نظام الدین میں واقع اُن کے مزار پر بوم غالب منایا گیا پر وگرام کی ابتداء مزار غالب پر گی افشانی اور فاتح خوانی ہے ہوئی ۔ یوم غالب کابا قاعدہ افتتاح جناب شفیع قریش نے کیا اورصدارت سید مظفر صین برنی نے کی افتتاح میں غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کھر جناب شاہد ماہلی نے یوم غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کھر جناب شاہد ماہلی نے یوم غالب کے حوالے سے یہ کہا کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس عظیم شاعر کے مزار پر اس کے شایانِ شان تقریر میں اور مشاعرے ہوں جس میں ہم ایک حدیث کا میاب بھی موتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر خلیق انجم نے اپنی استقبالی تقریر میں تمام مہما نوں کا فر دافر دااستقبال ہوئے ہیں ان فتتا می تقریر میں جناب مظفر صین برنی نے اس دن کو انسٹی ٹیوٹ کی کارکردگی پر روشن ڈالی ،صدارتی تقریر میں جناب مظفر صین برنی نے اس دن کو تاریخی دن تے جیر کیا اور کہا کہ آج کا دن غالب کے شیدائیوں کے لیے اس لیے اہمیت کا حال تاریخی دن تے جیر کیا اور کہا کہ آج کا دن غالب کے شیدائیوں کے لیے اس لیے اہمیت کا حال تاریخی دن تے جیر کیا اور کہا کہ آج کا دن غالب کے حویل میں جناب مظفر صین برنی نے اس دن کو تاریخی دن سے جیر کیا اور کہا کہ آج کا دن غالب کے حویل میں جناب مظفر صین برنی ہے اس لیے اہمیت کا حال سے کیونکہ آج موسوت دبلی نے غالب کی حویل کوا پی تحویل میں لیکرا سے یا دگار غالب بنانے کا

اعلان کیا ہا اس موقع پر انہوں نے دنیا میں عظیم عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پورے کی زیادہ تر عمارتیں اپنے ادیوں کے نام سے منسوب ہیں لہذا ہمیں بھی پینچویز حکومت ہند کے سامنے ركفنى جا ہے كدوه بالم ايئر بورث كانام بدل كرغالب ايئر يورث ركھے ۔اس موقع برخواجة حسن ثاني نظامی کے علاوہ پروفیسر صدیق الرحمٰن قدوائی اور پروفیسر عتیق اللّٰہ نے غالب کی شاعرانه عظمت اور کلام غالب کی معنویت پر بڑی عالمانہ گفتگو کی پروفیسرعتیق اللہ نے دنیا کے پچھ عظیم شعراء کا حوالہ دیتے ہوئے عظمتِ غالب پرروشیٰ ڈالی۔الہ آبادے آئے ہوئے مہمان مقررعلی احمد فاطمی نے دنیا کے عظیم شعراء اور اُن سے جڑی ہوئی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قوموں کی پہیان میہ ہوتی ہے کہوہ اینے ادب اور اپنی وراثت کومحفوظ رکھیں جس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یورپ میں ملتی ہےاورجس ہے ہمیں سبق لینا جا ہےاس کے علاوہ مقررین میں جناب گلزار دہلوی جناب ا قبال مرزا (لندن )اورڈ اکٹر اسلم پرویز نے بھی اپنی گفتگو کے ذریعے غالب کوخراج عقیدت پیش کیا۔تقریروں کے بعد پاکستان سے آئے ہوئے مشہور قوال جناب محمد ذکی تاجی اور ہم نوا دتی کے جناب غلام حسین نیازی اوراُن کے ہم نوانے کلام غالب میں قوالی گاکے غالب کی خدمت میں اپنا نذرانة عقيدت پيش كيايوم غالب كا اختام طرحى شعرى نشست پر ہوا اس طرحى نشست كى صدارت ڈاکٹر کمال احمرصدیقی نے کی شعراء میں جناب مظہرامام، جناب مخورسعیدی، جناب گلزار دہلوی، جناب گفیل آذر، جناب شہیر رسول، جناب قبر سنبھلی، جناب مثین امروہوی، جناب واجد سحری، جناب ابرار کر تپوری، جناب ذکی طارق، جناب تکلیل شفائی، جناب رفعت سروش، جناب اسرار جامعی، جناب احمر محفوظ اور جناب بھٹنا گرشاداب نے غالب کی زمین میں اپنا اپنا کلام پیش کیااور نظامت کے فرائض ڈاکٹر احمر محفوظ نے انجام دیتے پروگرام کے اختیام پر غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر جناب شاہد ما ہلی نے تمام سامعین کاشکر بیادا کیا۔

غالب أستى نيوث مين دُاكِرْ شكيب كالكجر:

غالب انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ااراپریل شام چھ بجے ایوانِ غالب میں لندن میں متاز اسکالر جناب ضیاء الدین ظلیب کا''مغرب میں اُردو'' کے عنوان سے ایک لکچر کا اہتمام

كيا گيا۔ پروگرام كا آغاز انسنى نيوٹ كے ڈائر كٹر جناب شاہد ما بلى كے استقباليہ كلمات ہے ہوا۔ آپ نے انسٹی ٹیوٹ کی سرگرمیوں ہے مہمان اسکالرکوآ گاہ کیا۔انسٹی ٹیوٹ کے سکریٹری جناب بدر دُرریز احمہ نے مہمان اسکالر کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا۔مشہور شاعر متین امروہوی نے اس موقع برضاءالدین ظلیب کی خدمت میں منظوم نذرانه عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر شکیب کے خطبے سے سلے یروفیسر شاراحمہ فاروتی نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق کا کوری کے ایک ا سے خانواد ے سے جوعلم و دانش کا بہت بڑا مرکز ہے۔ بعد میں آپ کا خاندان حیدرآباد (دکن) منتقل ہوگیا۔آپ کے والدعر بی و فاری کے جید عالم تھے۔آپ نے موصوف کی تاریخ اورادب پر جو گہری نظر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی عبید وسطیٰ کی تاریخ اور (خصوصاً اسلامی تاریخ) اوراس دور کی بیننگ پر گہری نظرے آپ نے ڈاکٹر فکیب کے قیام لندن کے حوالے سے کہا کہ ڈاکٹر تھلیب ان اوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مغرب میں اُردوکی ترویج و ترسیل کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کردی۔''مغرب میں اُردو'' کے عنوان سے ڈاکٹر تکیب نے تقریر فرماتے ہوئے کہا کداردو کامغرب سے پرانارشتہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں اردو کا رجحان دن بدن برهتا جار ہا ہے خصوصاً برطانیہ میں مقیم ہندوستان کے کسی بھی صوبے کارہے والا ہو وہ اردو سیکھنا جا ہتا ہے اور اس بڑھتے رجحان کا نتیجہ ہے کہ آج پورے پورپ میں اردو بو لنے والوں کی تعداد ۱۳۰۰ لاکھ سے زیادہ ہے انہوں نے حکومت برطانیے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اُس حکومت کی خوبی ہے کہ وہ اردو کے مسائل میں دلچینی لیتی ہے۔ برطانیہ میں پہلے اردو بیرونی زبان کی حیثیت سے نصاب میں داخل تھی مگر ہماری کوششوں سے اب اردو کو کمیونی حیثیت کا درجہ مل گیا ہے اور حکومت نے نے لیے تعلیمی نصاب میں اردو کوشامل کرلیا ہے اور پیھی ممکن ہے کہ حکومت اب یو نیورٹ کی سطح پر بھی اردو کو فروغ دے جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ انہوں یورپ کے بچھممالک خصوصاً جرمنی ،سویڈن ، ہالینڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بھی ہماری اردو كے لئے جدوجبد جارى ہے۔جس كے نتيج ميں بالينڈكى حكومت نے اردوكوخصوصى درجدديا ہاور نصاب میں بھی شامل کرلیا ہے جبکہ جرمنی اور فرانس میں اردور ضاکارانہ طور پرشامل ہے اردوفلموں

اورڈ راموں کاحوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ پورے یورپ میں اردوڈ رامے کافی مقبول ہیں، خصوصاً پاکتانی اردو ڈرامے کیوں کہ اس میں ادب اور تہذیب کا امتزاج ہے۔ تقریر کے آخری ھے میں ڈاکٹر شکیب نے پورپ میں ادبی صورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کداب حالات ایے نہیں کہ یورپ خصوصاً برطانیہ میں اردوادب ہندوستان یا پاکستان کی محتاج ہے بلکہ مشاعروں اورافسانوی نشست کی کثرت نے اردوادب کوایک اہم مقام عطا کیا ہے۔ پورپ کے پچھادیوں کانام لے کرآپ نے بتایا کہ پیلوگ اردوادب کی ہراصناف پرطبع آز مائی کررہے ہیں۔ برطانیہ میں آج بہت سے اخبارات اور اُردور سائل شائع ہورہے ہیں۔ شکیب صاحب کے خطبے کے بعد جناب صدیق الرحمٰن قدوائی نے وَاکٹر شکیب کوان کے علمی خطبے پرانہیں مبار کباد دیتے ہوئے کہا كرآج كى شام مارے لئے اس ليے بھى اہميت كى حامل ہے كيونكد شكيب صاحب نے ہمیں یورپ میں رہ رہا ہے بھائیوں اور بہنوں کی تہذیب اور زبان کے بارے میں تفصیل ہے آگاہ کیا۔ آخر میں خواجہ حسن ثانی نظامی نے ڈاکٹر شکیب اور تمام سامعین کاشکر بیادا کرتے ہوئے کہا کہ غالب انسٹی ٹیوٹ کے تمام لکچری میں یہ لکچراس لئے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ککچرنے ہماری معلومات میں کافی اضافہ کیا۔انہوں نے ڈاکٹر ضیاءالدین شکیب صاحب کی علمی اوراد بی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے بتایااور کہا کہ شکیب صاحب کی اردوز بان وادب کی خد مات کا دائر ہ اتناوسیے ہے کہ انہیں اردو کا بڑا سے بڑا انعام ملنا جا ہے۔

نئی مطبوعات کی رسم اجرا ،کل ہند مضمون نگاری انعامات اور شام غزل:

عالب انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام انسٹی ٹیوٹ کی نئی مطبوعات کی رسم اجراءاور کل ہند
مضمون نگاری کے انعامات کی تقسیم کا عمل ایوانِ غالب میں لیفٹنیٹ گورز جناب وجے کیور کے
دست مبارک سے ہوا۔ جلے کا با قاعدہ آغاز غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر جناب شاہد ما ،بلی کی
تقریر سے ہوا آپ نے ادارے کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا بیا دارہ گزشتہ ۳۰ برسوں سے
غالب اور عبد غالب کے تعلق سے سرگرم رہا ہے۔ ہرسال بین الاقوامی سمینار کے علاوہ ایک روز ہ
سمینار، مشاعرہ ، شام غزل ، ڈرا سے اور غالب انعامات غالب انسٹی ٹیوٹ کی پہچان بن چکے ہیں
اس کے علاوہ رسالہ غالب نامہ جوگزشتہ ۲۲ رسالوں سے شائع ہور ہا ہے جو غالب فہمی میں سنگ

میل کی حثیت رکھتا ہے۔ وَارْ کنر غالب انسٹی نیوٹ کی تقریر کے بعد جناب مظفر حسین برنی ( مُرشی غالب انسٹی ٹیوٹ) نے لیفٹنیٹ گورنرو جے کپور کاشکر بیادا کرتے ہوئے کہا کہ غالب رابندرنا تھ نیگوراور کالی داس جیسی اہم او بی شخصیات میں سے ہیں غالب انسٹی نیوٹ کی او بی سرگرمیوں کا ذکر كرتے ہوئے آپ نے فرمایا كداب تك ٥٠ سے زائد كتابيں اس ادارے كى طرف ہے شائع ہو چکی ہیں جن میں دیوان غالب کے کئی زبانوں میں ترجے بھی شامل ہیں جن کتابوں کارکم اجراء ہونا تھاان کتابوں کامخضرتعارف کراتے ہوئے آپ نے فر مایا کہ آج جن آٹھ کتابوں کارسم اجراء ہونا ہے ان میں قاضی عبدالودود (یادگارنامہ) بھی شامل ہے۔قاضی عبدالودود کی علمی و تحقیقی كاوشوں كاذكركرتے ہوئے آپ نے كہا كەاگراس صدى ميں حافظ محبود شيرانى اور قاضى عبدالودود نہ ہوتے تو اردو محقیق مشکل ہے گھٹوں کے بل چل رہی ہوتی آپ نے اس یادگارنامہ کے مرتبین پروفیسر نذیراحد، پروفیسرمخارالدین احد اور پروفیسرشریف حسین قاسمی کاشکریدادا کیا اس کے ساتھ آپ نے رسم اجراء میں شامل افکار غالب، تلاشِ غالب، غالب ببلوگرافی ، نقش ہاے رنگ رنگ، ذوق ایک مطالعه، ظفر ایک مطالعه، مومن ایک مطالعه جیسی کتابوں کامخضر تعارف بھی پیش کیا۔اس جلے میں شامل بہارو بنگال کے سابق گورنر جناب اخلاق الرحمٰن قدوائی نے کہا کہ میں اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہم ایسے جلے میں شامل ہیں جس جلے میں غالب پر لکھے ہوئے مضامین پراسکالرس کوانعامات مل رہے ہیں غالب کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ غالب کی شاعری کا کمال ہے ہے کہ وہ انسانی جذبات کی عظامی کرتی ہے بھی وجہ ہے کہ دنیا کی اہم ترین زبانوں میں غالب کے کلام کا ترجمہ ہوچکا ہے غالب انسٹی ٹیوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا بدادارہ ہندوستان کی وسطی تاریخ کی ایک علامت ہے۔اخلاق ارحمٰن قدوائی کی تقریر کے بعد لیفٹنین گورز وج کیور نے انعامات کی تقیم کی محترمہ رئیس فاطمه (كرنول، آندهرا پرديش) كو پېلا انعام ملا، جناب شمشير الحق تبريز (اكوله مهاراشر) اور محتر مه شهناز پروین ( دبلی ) کو دوسرا اور تیسرا انعام ملا۔ انعامات کی تقسیم اور کتابوں کی رسم اجراء کے بعدمہانِ خصوصی جناب وجے کیورنے اس عزت افزائی کے لیے غالب انسٹی ٹیوٹ کے تمام اراكين كاشكريداداكرتے ہوئے غالب كے بارے ميں كہا كەغالب ايك فردى نہيں بلكدايك روایت تھے آپ نے غالب انسٹی ٹیوٹ کے بارے میں کہا کہ غالب کی حویلی کو اکوائر کرنے کے

بعداس کام کوآ کے بڑھانے کے لیے غالب انسٹی ٹیوٹ سے اچھا ادارہ اور کوئی نہیں ہوسکتا اگر
غالب انسٹی ٹیوٹ ہمیں تعاون دے گا تو ہم شکر گزار ہوں گے، انہوں نے دبلی حکومت کی طرف
سے غالب انسٹی ٹیوٹ کی ہر طرح سے مدد دینے کا یقین بھی دلایا۔ جلے کا اختتا م خواجہ حسن ٹائی
نظامی کے شکریے کے کلمات سے ہوا آپ نے تمام افراد کا خصوصاً لیفٹنیٹ گورز وج کپور کا
شکریداداکرتے ہوئے کہا کہ وج کپورصاحب نے غالب کے بارے میں جومعلو ماتی با تیں کہیں
وہ صرف غالب اسکالرہی کہ سکتا ہے۔

آخر میں ہندوستان کے مائی نازگلوکار چندن داس (ممینی) نے اپنی خوبصورت آواز میں غالب، ذوق، دانغ کی غزلیس گا کراس شام کوتاریخی شام بنادیا۔

### غالب انسٹی ٹیوٹ کی مطبوعات

| 421100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ديوان عالب (أردو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _1       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| + m1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ويوان عاب (أردو) ويكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _r       |
| £ 21/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تورنی میای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71             | ويوان عالب (مندى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| よりかん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حيده سلطان احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معنف           | خائدان لوبارو كشعرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ ["     |
| 4-21/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | واكثر يوسف حسين خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147            | مقالات بين الاقواى غالب سمينار (أردد) ١٩٢٩م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0       |
| 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | الرين)١٩٢٩(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -4       |
| 421190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | واكثر يوسف تحسين خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.7            | فرليات عالب (أردو) الحريز ى ترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _4       |
| 4 21/10·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | (50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1       |
| 22110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | واكرشريف سين قامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زتيبدر بمد:    | سرالناذل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1       |
| 4 21/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | والنزطليق الجحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121            | عالب عطوط ( جارجلدون على ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _10      |
| 421/4·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ۋاكىرىخ سانسارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127            | مشويات قالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _11      |
| 2 m 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يوفير لمزياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معنف:          | نقذ تأطع بربان مع منائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ir      |
| 2 suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الطاف محسن جال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معنف:          | يادگارغاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| - 21/4·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | واكزمعين الرحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معنف:          | ياره ربي عب<br>غالب اورانقلاب ستاون /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11-     |
| - 1/4·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | واكثر انسارالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعنف:        | فاب اوراها بالمحاول الواب معتد الدولية غاير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11"     |
| - 11/1·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فلام في عظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | واب عدالدورا عاير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -10      |
| - 1×10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معمل الرحمٰن فاروتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تاجم:<br>معنف: | ويوان عالب (مشميري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -14      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شاربانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | مهيم غالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -14      |
| ما الدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مراسين ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م جين          | آندرائن لما (شاعراد الماثير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -14      |
| £ 21/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پروفیسریزیاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | عالب پرچند مقالے اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -19      |
| 2 31/4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پردفيريزياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المون المعنى:  | ستدمسعود حسن رضوی اویب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -r.      |
| = 11/1·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بالمضريفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | مولانا اشيار على مرشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -ri      |
| £ 21/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بدفرنايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معنف:          | تاضي عبد الودود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _rr      |
| £ 21/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بوفيرياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معنف:          | حا فظر محود شيراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -rr      |
| 4 2 N Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غابرابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41             | آل اجرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - +14    |
| 4 21/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بروسر غرياهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اج،            | سيداخشام حسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ro      |
| - 21/4·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محرسيا دسترنقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معنف:          | الفية غالب المرابع الم | - ٢٩     |
| = 3NK+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بروفيسر تورائحن باحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معنف:          | غالب کا و پیکا اودهی روپ (بندی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -14      |
| 20×9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يقوبرزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معنف:          | التحاب فيزليات عالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -14      |
| - 271.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واكثر سليمان المهرجاديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41             | غالب کے چند نظاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -19      |
| 4-31/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فاروق انصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141            | نوسی اشاریهٔ غالب نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ~ 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ادفير لذيالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اچا            | فخرالدين على احمديا دكاري مجلّه (أردو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -11      |
| L31100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/2/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41             | فغر ألدين علي احمه يا دكاري عبله (انكريزي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _rr      |
| 421/1·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يدفيرغاياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معنف:          | عالب ير چنو حقيق مطالع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |
| - 21/4·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,9.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معنف           | رينزرنك قرام غالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 44     |
| + 21/4·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تابانتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معنف:          | يخاند ورن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _00      |
| ٠٥١١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پروفيريزياھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رب             | انتخاب مضافين غالب نامددوحسول عمى المنتقيدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 17     |
| - 1010·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يردنبرلايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رب             | ٢ يُحققات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| - 21/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | واكركال احرمديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معنف:          | عالب كي شاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _174     |
| - sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يروفيسر فاراحمه فاروآل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معنف:          | عَالِي آبِ يُنَ (أردو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ ٢٨     |
| - sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يروفيسر فاراحمه فاروتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معنف:          | عالب كي آپ جي (مندي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ 19     |
| T THE STATE OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معنف:          | عالب الموكراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _10      |
| 4 21/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قاکشرانساراشه<br>برفسراسله احرانداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منف:           | تعن الع رعد رعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _m       |
| 431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يروفيسراسكوب احمدانصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من ا           | الكارعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _~~      |
| +31/400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خليفه عبد الكيم<br>يروفيسر شاراحمد فارو تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | الله والمراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| - 31/Fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the second s | معنف:          | حلاش غالب<br>بحرج مساملان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -11      |
| 42110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شابدالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/             | الميدة الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -11      |
| £ 21/0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علماق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/             | المعادد مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ملنے کا پتہ: غالب السٹی ٹیوٹ، ایوانِ غالب مارگ،نئ دہلی۔ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1 2 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HA - 125 |

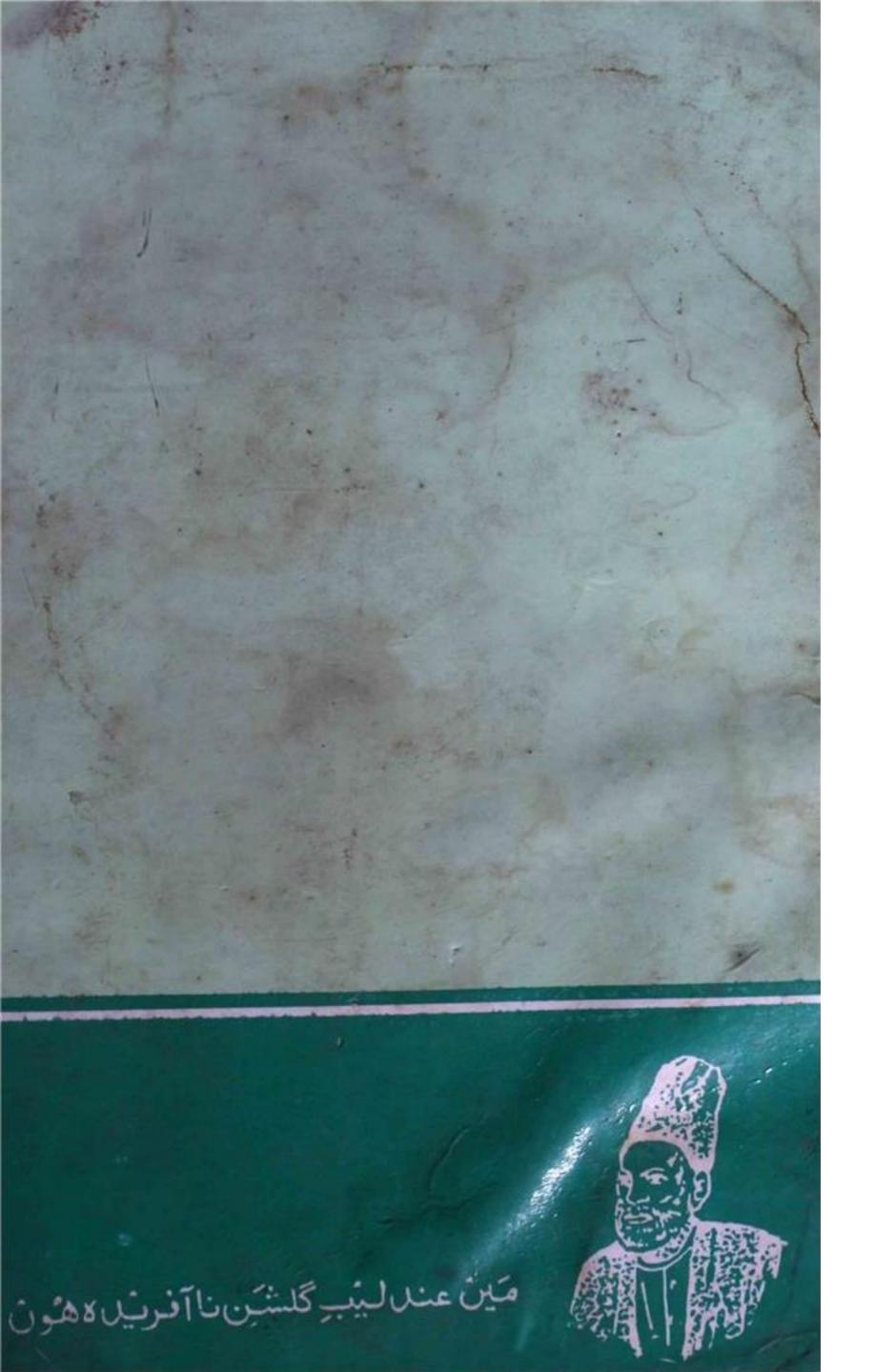